



ا تعنیا 8: ما بینامد شعاع وا تجسب کے جملے حقق قریح فوظ ہیں، پیلشر کی تحریری اجازت کے بینیراس رسالے کی کسی بھی کہائی، ناول، باسلسلہ کو کسی بھی انداز سے نہ تو شائع کیا جا سکتا ہے، نہ کسی بھی فی وی چینل پرڈ رامہ، ڈرامائی تھیل اورسلسلہ وارق طائے طور پر یا کسی بھی شکل میں چیش کیا جا سکتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں تا تو نی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔

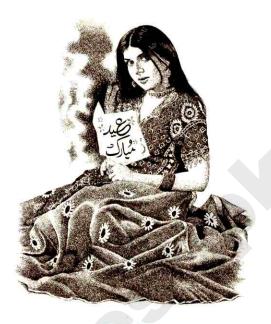



خطاب عن رضيجبيل 271 كُلُمْ الله علاقة الله علاقة الله علاقة 287 كُلُمْ الله علاقة الله علاقة 287 كُلُمْ الله على الله ع

## عطوكابت كايد: ما بنامه شعاع، 37 - أردوبازار، كراچي-

رَضَيْجَيلَ وَانِ صَ بِيَثْكَ بِلِي مَعِيكِوَ الْمَصَلَّ الْمَالِيَّ الْمِنْ وَمَاكَ الْمِنْ وَمَاكَ الْمِنْ وَمَاكَ الْمَالِيَّ وَمَاكَ الْمَالِيَّةِ وَمَاكَ الْمَالِيَّةِ وَمَاكَ الْمَالِيَّةِ وَمَاكَ الْمُعَلِّيِّةِ وَمَاكِنَا اللّهُ وَمَاكِنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ ال



تشحاع كاكتوركاشاره ليعماضر مين-

يرقر بال معييه بي مى قربانى كى نويد سنادىي عقير في الحال اس كم ثار تو بنين ين

البَّدَّةُ وَكُرِّكُ لِيهِ النَّدِّيْدُ الْمُسْتِحَرِّيْ وَعَالِمِهِ - يَهْ قُومُ الْبِ مَرْيَدُ تَجْ بُول كَي مَحْل بَيْنِ مُوسَى -عيدالله عي جيعيد قربال مِي كهاما تا ہے۔ قربان كي ايك عظيم وا فقر سيمنسوب ہے -الذي ضاحاصل كرنے كيلي اين عزيز ترين شے في قربان - آئميس بندركم اس كے مح كي تعين اور دخل أوالي كا حصول

حغرت البابيم عليه البسلام نے الله تعالیٰ کے علم کی تعمیل میں اپنے عزیز فرز مذاسلیس علیہ السیلام کو الله ك متورقر بانی تركیفی فیش كردیا - تسلیم و دصا كی به اواالله تعالی تواننی محبوب بونی كه قیامت مك كه ليه است زنده كردیا مسلمان سرسال و باق كه كه اس مقطم و قعد كی باد تازه كرسته بين . اگر قربانی كی دون كومجس فيد د مقتمت الله تعالی كه مكم كی تعیس او داس كی خوشنو دى حاص كرنا ہے .

الدُّ تعالىٰ يُوْشُودي اس كَي رَضَا اس كَ مِجْود ، وَكُنِي اور لَمْرُورت مند بندول كَي مدداور ماجت دوائي بمي ہے۔ پاکستان كواس دفت ايك بڑى آفت ناگهانى كاسامتاہے - ملك كاايك براحقة سيلاب كي زدين آچكا ہے سيد شمارلوگ بروكم ، موسكة إن اس كے مال مونيتى بهركتے ہيں ـ اس كي تياد تصلين راب

يس اين غرنيون مين ان كومي يادر كين - ان كى مدد بهادا فرمن بى بنين - الله تعالى كوشنودى ماصل

تارئىن كوعىدى مبارك بادر

حود ما برض ایک روش جراع نقے ایک طویل موصر بریت ملے نے باوجود اُن کو بعول بنیں یائے ہیں۔ بولوگ خوشیاں باغلے ہیں، مجتب پھیلاتے ہیں، وہ بھیٹر دلول کے مکین رہتے ہیں۔ محود با برضوں ایسی ہی

25 اکتوبرکوان کی بری کے موقع پر واریٹن سے دُعائے مغرت کی درخواست ہے۔

## استس شمارے میں ،

 مىراحىيدكامكتل ناول يادم "
 عات نويراحدكا ناولت الك دوا باي برها" ه ساره بيضا كابنتام سكرايا ناول آه!" و نایاب جیلان کامکل ناول گرد کے یاد"

م حیا بخاری ایمان علی ، فرمین اطفر اور معصور اقبال کے اصلاقی

م عيدالافتي المحضوى سردك "عيد قربال كى دوايتين "

رائیں" معروف تخفیات سے گفتگو کا سلسلہ دستک 8 شیف گلزامسے ملاقات،

ی بیار نے نی مکی الد علیدوسلی بیاری باتیں ۔ امادیث کاسلسد، ای خط آب کے آئید خانے مل الماری کے جرولوں سے اور دیگر متعل سیلسل شامل ہیں۔ شعاع کاعید عبراب کوکیسالگا؟ اپنی الے کے اور نیے گار آپ کے خطوط کے مشظریں۔







تیرے درکا جو ہواسب دراسی کے ہوگئے کوشنوں کے بھی دلوں بن آکے گرات کے کیا راستے اُس کے ہوئے منظراسی کے ہوگئے پیار بھی توہرکسی سے ڈوٹ کرا ہے نے کیا

تسیری خاطر جو ہواکر تا تھا اوں ہی دربدا کر گزاروں میں جو تھے بھٹکے ہوئے خانہ مدوّل ایک دن ایسا ہواسب گھراُسی کے ہوگئے ملم و حکمت دیے کان کوتقدد آج دنے کیا

معرفت کے جوسمندر میں سلاڈ و بار ہا کیوں نہ مانیں لوگ آب کومی انسانیت موج بھی اُس کی ہوئی گوہراسی کے ہوگئے کیا موج بھی اُس کی ہوئی گوہراسی کے ہوگئے کیا

جوبھی تیری ذات کا بوگی بنااِس ڈستیں وہ سراپار جم تقے سادے ذمانے کے لیے شہرائس کے ہوگئے بنجراُسی کے ہوگئے ابر چمت بن کے سب کو بارورکٹ نے کیا

جس کو بھی نعمآن اُس کی ذات کا وفال ہوا دُنیا کی تاریخ بیں ان سے بڑا کوئی نہیں ا یہ زیس اُس کی ہوئی امبراُسی کے ہوگئے کسانوں کی بلندی کو بھی سرآپ سنے کیا نعمان فادوق وسیم احدمغل



فریح کی لغوی داصطلاحی تعریف اس کی عكمت اور چند ضروری احکام ومساتل لغوی معنی : ذبح کے لغوی معنی کاٹنااور جانور کی روح نكالناس

"جوجانورانسان كي دِسترس مِن بين اور جن كا كهانا طال ہے ان کاحلق اور رکیس کا ٹناؤی کہلا تاہے" ن أور تحريس فرن : فرئ سے مراد خلق اور

ز خرے کی رئیس کاٹناہے جبکہ تح سینے کے بالائی حصے لبہ میں چھرا گھوینیے کو کہتے ہیں۔ اونٹ کو خراور

رو سرے جانوروں کوز کیاجا ہاہے۔ وز مرکے کی حکمت: انسانی صحت کی حفاظت کے لیے ذرج کو شریعت میں لازم کیا گیاہے۔ چونکہ خون ایسے درج کو شریعت میں لازم کیا گیاہے۔ چونکہ خون کے اندر بے شار مفر صحت جرافیم ہوتے ہیں 'اس لیےاس خون کو ذرح کے ذریعے سے بہادیا جا تاہے تاکہ

مفرضحت جراثيم كوشت كے ساتھ مل كر نقصان نہ

فی ذبیحہ : یکی وجہ ہے کہ مشینی ذبیحہ جائز میں ہے جس میں جھٹکے سے جانور کوہلاک کرویا جا تا

ہے 'اس میں اس کاخون اندر ہی رہتا ہے 'یا ہر خمیں نكلتا ببنابرس ذبح كابيه طريقه ناجائز اوراس فتهم كاذبيحه كا

ی کھاناہمی حرام ہے۔ بح کرنے کا شرعی طریقہ: کوئی بھی جانور محکم نے کا شرعی طریقہ: کوئی بھی جانور ذی كرنے كے ليے حسب ذیل شرائط مد تظرر كھنا

1- وزنج كرف والے كى الميت بلعنى وه عاقل (باشعور)

ملم ہویا کتابی میعنی اس کے والدین اہل کتاب میں

2- دوسرى شرط آلدے كداس آلے كے ساتھ

جانور کو ذیج کرنا جائز ہے جو اپنی دھار کے ساتھ خون بہا وے لیکن دانت اور ناخن کے ساتھ ذیج کرنا جائز

3۔ تیسری شرط گلاکا ٹناہے ' گلے سے مراد سانس اور کھانے کی رکیں ہیں 'نیز ذرج کرنے کی جگہ حلق اور اب

ہے۔ لبہ سے مرادوہ گڑھاہے جو گرون کی جڑاور سینے کے درمیان ہو تاہے 'اس نے علاوہ کسی اور جگہ ہے

ذبح كرناجا يزنهير

4 چوتھی شرط الله کانام لیناہ، ایعنی ذریح کرنے والا نزم کرنے کے لیے جب اپنے ہاتھ کو حرکت دے تووہ

ترعی طریقه : اونت ن كرنے كا قرآن وسنت سے ثابت شدہ طريقه بيرے كه اسے کھڑا کرکے ذیج کیا جائے۔

حفرت ابن عباس رضى الله عنه فرمات بس العني کھڑے ہونے کی حالت میں اونٹ کو تحرکیا جائے علاوہ ازیں اونٹ کی ہائیں ٹانگ کو باندھ لیا جائے نبی

كريم صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضي الله عنهم قربانی کے موقع براونٹوں کوای طرح ذرج کرتے تھے حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ ' عنهم اونث كواس حالت مين ذيح كرت من كه اس كا

بایاُل پاوَل بندها ہو تا اور وہ باقی ماندہ تین پاوَل پر کھڑا

قربانی کرنا ضروری ہے۔ 22۔ ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی بھی جائز بلکہ انھل ہے۔ 3۔ گھرکے فرد کواپنے ہاتھ سے قربانی کاجانوروز 'ح کرنا چاہیے'' آہم کوئی دو سرا مخص بھی ذرج کر سکتا ہے۔ 4۔ قربانی کا جانور عمدہ اور خوب صورت ہونا

چاہیے۔ 5۔ تربانی کے جانور کو زئ کرتے وقت درج ذیل حدیث میں دعا پر هنامسنون ہے۔

6۔ ذریح کرتے وقت جانور نے جہم پرپاؤں رکھنے کا مقصدیہ ہے کہ جانور قابو میں رہے ' اور بھاگئے کی کوشش نہ کرسے۔

قرباني كى مسنون دعا

حضرت جارین عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے انہوں نے فرمایا '(سول الله صلی الله علیه وسلم نے عمید کے دن دو مینٹر سے قربان کیے۔ جب اخییں قبلہ ررخ کیاد فرمایا۔

یں جیسی کے کیسو ہو کرا پناچہواس اللہ کی طرف کرلیا جس نے آسانول اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جمانوں کا مالک ہے 'اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے ای بات کا حکم ویا گیاہے اور میں سے پہلا

مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے بہلا فرماں بردار ہوں۔ اے اللہ اید جانور تجھ ہی سے ملا اور تیرے ہی لیے قربان کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔"

ام<u>ت کے لیے محبت</u>

حفزت عائشہ اور حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ این صل اپنے مل مسلم کے مسلم میں مسلم میں مسلم کا میں میں مسلم

' رسول الله صلى الله عليه وسلم جب قرباني كرنا چاہتے تو وہ برے برے 'موٹے بازے 'سینگول والے' چنكبوے اور خصى ميندھے خريدے آيك اپنی حفرت زیادین جبید رحمته الله بیان کرتے ہیں که میں نے حضرت ابن عمر رضی الله عنه کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس تشریف لائے جس نے ذرج کرنے کے لیے ابنی او نمنی کو بھایا ہوا تھا۔ آپنے فرمایا۔ ''اسٹے کھڑا کرکے باندھ لو' میں حضرت محمہ صلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے۔'' محیح بخاری باب نمبر حدیث

1713 زنج کے متعلق چند ضروری احکام: 1- اگر مادہ جانور کے پیٹ سے ایسا پچہ نمودار ہوجس کی خلقت تمل ہو چکی تھی تواس کی مال کو ذرج کرنے سے دہ بھی طلال ہوجائے گا۔

2۔ اگر ذیج کرتے وقت بسم اللہ بڑھنا بھول جائے تو ابیا جانور کھانا حلال ہے کیونکہ است محمدیہ کو بھول

چوگ معاف ہے۔ 3۔ اگر چھری کی تیزی کی دجہ سے جانور کی گردن علیحدہ ہوجائے کو چھھ حرج نہیں۔

ایسا جانور جو چوٹ گفٹے 'بہاڑے گرنے 'گلا گھٹے یا یماری کی حالت میں مل جائے اور اسے فریح کرلیا جائے تو اسے کھانا حلال ہے لیکن اگر اس کی روح نکل چکی ہو تو بھر ترام ہے۔

الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم دوچتکبوے اور سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی دیا کرتے تھے اور (ذرج کے متحد میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ان کی گردن پر قدم مبارک رکھ کر اپن ہاٹھ سے انہیں ذرج کرتے مبارک رکھ کر اپن ہاٹھ سے انہیں ذرج کرتے دکھا۔ دیکاری

ریکھا۔(بخاری) فوائدومسائل: 1 میں منتواس

1۔ عبدالاصلی کے موقع پر صاحب استطاعت کو کم از کم ایک بکری مینڈھا مگائے یا اونٹ کے ایک جھے کی

نہیں کہ اسے نماز عید پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ مقصداے تنبہہ کرتا ہے ماکہ وہ قرمانی ترک نہ

کون سی قربانی مستحبہے؟

حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے '

" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سينگوں والے

نرمینڈھے کی قرمانی دی۔وہ سیاہی میں کھا تا 'سیاہی میں جتنااورساي مين ويلمناتفا

توا كدومسائل: آب قربانی کا جانور دیکھنے میں بھی خوب صورت ہونا

ب سے مرادیہ ہے کہ وہ خصی نہ تھا۔

3- نراور حصى دونوں قسم كا جانور قرماني ميں دينا جائز

الك سياى في كمائه ويلخ اور ديكين كامطلب بيد ہے کہ اس کامنہ بھی سیاہ تھا'اس کے یاؤں بھی کالے

یے اور اس کی آنکھوں کے اردگرو کی جگہ بھی سیاہ تھی۔اس طرح کامینڈھا خوب صورت سمجھاجا آہے نيزو يكيف مين بهى خوب صورت اور بهلا لكتاب

بمترين قرياني

حضرت الوالممه بالى رمنى الله عنه سے روایت ہے 'رسول الله مسلی الله علیه و شلم نے قرمایا۔

"بهترین کفن دہ ہے جو آیک رٹگ کی دو چادروں پر مشمل ہو اور بہترین قرمانی سینگوں والا مینڈھا ہے! (ابوداؤر)

اونٹ اور گائے (کی قربانی) کتنے افراد کی طرف سے کفایت کرسلتی ہے؟

حضرت عیداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ب انسوں نے فرمایا۔

مهم لوگ ایک سفرمین رسول الله صلی الله علیه و سلم کے ہمراہ تھے کہ عیدالاصحیٰ آئی 'چنانچہ ہمنےوس دس

امت کی طرف سے نرج فرماتے ایعنی امت کے ہراس فردی طرف ہے جواللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہواور نبی صکی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پینجائے (اور رسول ہوئے کی گواہی دیتا ہو اور دوسرا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف بے ذریح کرتے (ابوداؤر)

فوائد و مسائل: 1- قربانی کے جانور عمدہ اون في ما سن -

2- جانور ظاہری شکل و صورت میں بھی اچھا ہوتا جامعے اور موٹا تازہ اور صحت مند بھی۔

3- محصی جانور کی قربانی درست ہے۔اسے عیب شار

4 کھرے تمام افراد کی طرف سے ایک جانور کی

قربانی کافی ہے۔ 5۔ سمی اور کی طرف سے قربانی کرنادرست ہے۔ قرالى واجب إعمين؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا-

"جس کے پاس (قربانی کرنے کی) گنجائش ہو اوروہ قربانی نیه کرے تو اسے جاہیے کہ ہماری عید گاہ کے

في يميه الحل شرآ سند" (احم) فَدَأُ تُلومُسائل : 1- اس مديث سے بطا هر قرباني كاوبنوب ابت مو يا

ہے لیکن دو سرے ولا کل ہے اس کا استحباب و استنان معلوم ہو تا ہے اس کیے محدثین نے اِن سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیاہے کہ

قربانی سنت موکدہ ہے العنی ایک اہم اور موکد حکم ہے فرض نہیں' تاہم استطاعت کے باوجود اس سنت موکدہ سے گریز کسی طرح بھی صحیح نہیں۔

2- قربانی متلمانوں کی اجتماعیت کامظیرہے اور اس

ے آبس کے تعلقات بھتر ہوتے ہیں۔ 3۔ قربانی نہ کرنے والا مسلمانوں کی خوشیوں میں

شريك ہونے كاحق نہيں ركھتا " تاہم اس كايہ مطلب

آدمیوں کی طرف سے ایک ایک اونٹ اور سات سات آدمیوں کی طرف سے ایک ایک گائے مشترکہ طوريرنزي كى-(تندى)

### دودانت كاحالور

حفزت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ' رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-" دودانے کے سواکوئی جانور (قرمانی میں) نرک نہ کرو

سوائے اس کے کہ تمہارے <mark>کیے (دودانتا جانور تلاش</mark> كرنا)مشكل موجائ توجهيركاجذعه ذريح كردو-" (جذعه اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت نہ لوٹے

فأكده : علامه الباني رحبته الله بيان كرتي بين كه

حفرت مجاشع رضى اللوعه كي حديث مين جذعه س مراد بھیڑ کا جذعہ ہے 'بکری کا جذعہ نہیں۔ حضرت ابوبردہ رضی اللہ علہ نے نماز عیدسے پہلے قرمانی کا

جانورون کرلیا نؤرسول انٹد علیہ وسلم نے فرمایا۔ "به گوشت کی بکری ہے۔(قرمانی کی نہیں۔")

"اے اللہ کے رسول ! میرے پاس ایک بکری کا

جذعه ب- (كياميس اس كى قربانى دے دوں؟) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-

'' قربان کردو کیکن تمهارے سوائسی اور کے لیے

علامہ البانی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرِت ابوبرده رضى الله عنه كى اس مديث كى روشنى میں بگری کا جذعہ ذرج کرنے کی اجازتِ نہیں 'البتہ حفرت مجاشع رضی الله عنه کی حدیث کی روشنی میں بھیڑ کا جذعہ (ایک سال کا بچہ جس کے وانت نہ ٹوٹے

ہوں)جائزے جس جانور کی قربانی دینا مکردہ ہے

حضرت على رضى الله عنر سے روايت بے انهول نے فرمایا۔

حضرت على رضى الله عنه سے روايت ب انهول

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في إس جانور كوذ ك کرنے ہے منع فرمایا ہے جس کا کان آگے سے کٹاہوا

ہویا جس کا کان پیچھے ہے کٹا ہوا ہویا جس کا کان چرا ہوا

ہویا جس کے کان میں (گول) سوراخ ہویا اس کاہونٹ

و بمتیں رسول الله صلی الله علیه وسلمنے تھم دیا کہ آم (قربانی کے جانور کی) آئیسیں اور کان اچھی طرح دیکه لیاکریں -(تندی)

وائدومساس 1۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جانور کے کان

كثابوابو" (ابوداؤر)

سلامت ہونے جائیں ۔ 2- آئھيں دميھ لينے كا مقصد يہ ہے كہ جانوركى رونوں آنکھیں سلامت ہوں۔جس کوایک آنکھ سے

نظرنه آناہو اس کی قربانی درست نہیں۔ 3 قرمانی کا اصل مقصد اللہ کے لیے انٹھی چیز قرمان

كرنا ب 'اس كيے بے عيب جانور ذرج كرنا جاہے-كوشت كهانا يا غريون كو كفلانا أيك اضافي فائده تي إصل مقصد نهيل- ورنه آنكه ياكان كاعيب كوشت کھانے کے مقصد میں رکاوٹ نہیں بنآ۔

قرمانی کے کیے ناپسندیدہ

حضرت عبيدين فيروز رحمته الله عدروايت ب انهول نے فرمایا مدمیں نے حضرت براء بن عازب رضی الله عنة سے كها۔

" مجمع بتائي كررسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمانی کے کس جانور کو تا پیند کیا ہے یا اس سے منع فرمایا

انهول نے فرمایا ۔"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔ اور میرا ہاتھ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہاتھ سے كو آہ ہے۔ (اور قرمایا)

" قربانی میں جار جانور جائز نہیں 'وہ کانا جانور جس کا

ے ) وہ خود بھی کھاتے 'اور دو سروں کو بھی کھلاتے۔ بعد میں لوگ فِخر (کے طور پر زیادہ جانور ذیج) کرنے لگے جانوِر جس كالنكرًا بن ظاهر مواور دبلاجانور جس كي يثربول تو وہ حال ہو گیا جو آپ ( آج کل ) دیکھ رہے

عبیدنے کما ''میں توبسند نہیں کر تاکہ اس کے کان

اں۔(زندی) فوائدومسائل :

1- يجن لوگول كا كھانا بينا اور خرچ وغيره مشترك ہو 'وہ

ایک گھرکے افراد ہیں۔ان کی طرف سے ایک بکری کی قرَّبانی دیناً یا گائے یا آونٹ کا آیک حصہ قربانی دینا کانی

2- ایک سے زیادہ قربانیاں کرناجائز ہیں لیکن نفاخر

اور مقابلہ بازی کے انداز سے زیادہ جانوریا قیمتی جانور قیان کرنا قرمانی کے اصلِ مقصد کو ختم کرویتا ہے 'اس صورت میں کوئی ثواب نہیں ہو تا۔

3 - کسی بھی نیکی میں نبیت کا صیح ہوتااور دل کا خلوص لازمی شرط ہے

## سنت طريقنه

حضرت ابو سریحه (حذیفه بن اسید غفاری) رضی الله عنه سے روایت انہوں نے فرمایا۔

"ميرك كروالول في مجه غلط كام ير مجور كرديا جِكه مجھے سنت طريقير معلوم ب-ايك كفروالا أيك بمري يا دو بمراب فن كياكرت تصداب تو (اكر جم ایک بگری کی قرمانی دیں تق) ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل

ن چیزے ذکے کیاجائے؟

حفرت محمر بن صيفي رضى الله عند سے روايت ہے "انہوںنے فرمایا۔

میں نے دو خرگوش پھرسے ذبح کیے اور انہیں لے كرنبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہو گياتو آب نے مجھے ان کو کھالینے کا حکم دیا۔(داری)

\*

حضرت برا، رضی الله عسز نے فرمایا۔ "جو چز حمہیں پند نہیں 'اسے جھوڑ دو لیکن اسے کسی پر حرام نہ كو-"(ابوراؤد) فوائدومسائل 1- معمولی عیب جو گهری نظرسے دیکھے بغیر محسوس نہ

کانا بن واضح ہو' بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو 'کنگرا

ہو<sup>،</sup> قربانی میں رکاوٹ نہیں۔ ''جس کی ٹانگ ٹوٹی ہواور وہ چلنے ہے عاجز ہو۔"(حاشیہ سنن ابن ماجہ) کیلن بیہ صورت لنگزاہونے میں شامل ہے۔ نواب دحید الزمان خان نے اس کا ترجمہ '' وہلی'' کیا ہے۔ وہ زیادہ صحیح

معلوم ہو تا ہے۔ ابن اثیر رحمتہ اللہ نے کسر کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے''وہڈی جس پر زیادہ گوشت

سيتك ثوثاكان كثا

حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس جانور کی قربانی دینے سے منع فرمایا جس كاسينك نوٹا ہوايا كان كثابوا ہو۔ (ابوداؤر)

گھروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی

حفزت عطاءبن يبار رحمته اللدسے روايت ہے أ ''میں نے حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ

ے سوال کیا 'رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زماینہ مبارک میں تم لوگوں میں قربانیاں کس طرح ہوتی

انہوں نے فرمایا ''نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارك ميں آدى اين طرف سے اور اپنے گھروالوں كى

طرف ہے آیک بگری کی قربانی کردیا کر ہاتھا۔ (اُس میں



تہوار خوشیوں کی علامت ہوتے ہیں اور عید قونام ہی خوشی کا ہے۔ یہ خوشی جمال ایک نہ ہی فریضہ ہے 'وہاں اس ہے۔

بہت ی خوش کن روایتی بھی وابسۃ ہیں۔ مہندی 'چوٹریاں' نت نے ڈیرائن کے ملبوسات گھر کی آرائش وزبائش ... یہ

سباس تہوار میں رنگ بھرتے ہیں 'کین اس کا سب ہے زیادہ خوب صورت اور دکش پہلو مہمانوں کی آنہ اور ان کی

تواضع ہے۔ جب سب اپنے مل کر بیٹھتے ہیں تو تہ تھوں 'مسراہ نوں کے بچوم میں مدقوں کے گلے شکوے مط جاتے ہیں اور
موقع آگر عیدالا تعنیٰ کا ہو تو دستر خوان کی رونتی قابل دید ہوتی ہے۔ مل بیٹھ کر کھانے اور پکانے سے کھانے کا لطف دوبالا

عیدالا تعنیٰ رقار تعنیٰ میں سو سے ہیں ہم نے ای جوالے سے سوالات کیے ہیں۔

عیدالا تعنیٰ رقار تاری ہی گلی کوچوں میں رونتی نظر آنے لگتی ہے۔ جانوروں کی خریداری 'ان کی آمد کا شور' ان کے

یہ جی جائے بچے ۔ ان ہی ہٹا موں میں عیدالا تھی کا دن طلوع ہو با ہے تو قصائی کی آمد کے انتظار سے لے گر گوشت بنے '

اے تقسیم کرنے اور اسے لیکانے تک مصوفیت کا وہ عالم ہو با ہے کہ سرا شانے کی مملت نہیں ملتی۔ آپ ان مراصل سے

یہ جی جائے ہے گئی ہیں۔ گھر میں قربانی کے جانوروں کی آمد ہے لیکر خربائی ہونے تک کا احوال تعیں۔

کے نبرد آواہوتی ہیں۔ گھر میں قربانی کے جانوروں کی آمد ہے کہ سرا شانے کی مملت نہیں ملتی۔ آپ ان مراصل سے

کے سے نبرد آواہوتی ہیں۔ گھر میں قربانی کے جانوروں کی آمد ہے کہ سرا شانے کی مملت نہیں ملتی۔ آپ ان مراصل سے

کے سورے 'ہر قوم' ہر خاندان کی ایک روایتی ڈش ہوتی ہے 'جو خاص موقعوں پر ضرور بنائی جاتی ہے۔ آپ کھر کی ہیں۔ گوشت کی تقسیم کرتے ہوئے آپ کون سی باقرن کا خیال رکھتی ہیں؟

روائی ڈش کون ہی ہے؟

# عيرقريان كي رقاييس اداد

رت کی سے ابتدائی عربیں بھی کھلونا بکرے کی سکی

ہوا کرتی تھی۔ ایک بار برا بہت ہولئے والا تھا مطلب تنہائی کی وجہ سے شور مجا آ۔ کوئی پاس جا آباد جب کرجا آ۔ رات میں نے دیکھا۔ بھی کوئی اسے جب کرانے جارہا ہے 'بھی کوئی۔ تو ہم نے سوجا کہ سب کی چھٹی کرا دی جائے۔ چارہائی اٹھائی اور بکرے نے پاس فل سردی میں ہیٹرزگا کر سورہے۔ بکرا اور باتی سب نے سکھ کا سانس لیا۔

ربی ہے۔ نز جب لاہور بیاہ گئی تو اس نے فرمائش کی .... کہ برا جڑانوالہ سے آنا چاہیے۔ خالدصاحب لے آئے۔ میں نے اکیلے کچھ دن سنبھالا۔ رات ہراس کے لیے جاگتی۔ گودمیں رکھ کرلاہور لے گئے۔ خالدصاحب تو بیار تنے۔ بکرے کومیں نے ہی اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ گاڑی سور خالد.... جرانوالہ مغیمل آباد مشتر کہ حال مختلف عبدوں کا کچھ یوں ہے کہ مال کے گھرتو تربانی کی توثین نہیں کی 'گر چیابا قاعد گی ہے قربانی مجسی کرتے اور دعوت بھی دیتے۔ محلے ہے بھی آیا۔ اتا گوشت کہ ہم کھانہ کے تو پھرابا جان ہی کھاکراس کی قدر فرماتے ... بعد شادی 'جب تک جوائنٹ فیملی سشم رہا' کرا لاتے ... خود ہی چھری پھیر کر گوشت بنا لیتے ... فیمہ بگرا لاتے ... فود ہی چھری پھیر کر گوشت بنا لیتے ... فیمہ بگرا لاتے ... اور تح چھری سے میں بناتی۔ ہنڈی جشمانی بگاتیں ... با بنٹے میں ند بعد ازاں دیورانی چیش چش دہن

... کلی وغیرہ یکا کر ختم دلاتے مل کرروٹیاں پکاتے اور رشتہ

دارون آور محلے داروں کو کھلاتے ، برے کی تجاوث ، سر جاگتی۔ گودیس رکھ کرلاہور بچوں کے ذے - سب سے زیادہ میرے برے بیٹے ثمر کو ستھے۔ بکرے کویس نے ہی ا بہار معلی اکتوبر 2014 17



سب کومل کررہنے کی توثیق دے۔ مثال ابراہیمی قیامت تک رہے گی قائم کوئی کھائے گا کوشت کوئی کھلائے گا گوشت سنبل ملک اعوان۔۔۔۔ونڈالہ دیال شاہ

1 ہر سال قربانی کے لیے بلانگ بدلتی رہتی ہے۔ پچھ سال سلے ہم قربانی کا جانور عید الفطرے فورا "بعد خرید لیے" تھے۔ بقول بلیا کے ، دو ڈھائی ماہ کی خدمت سے جانور صحتِ مند ہوجا تا ہے۔ ثواب بھی زیادہ ہو تاہے۔

ست سر اوج باہت و ب ہی اور وہ ہو ہائے۔ مگر چھیلے پانچ سالوں سے یہ ساری باتیں پس پشت ڈال دی گئی ہیں۔ چو نکہ برے بھائی کی شادی پھراس کاسسرال میں جا بستا۔ پایا نے ہر کام میں دلچپی لیٹی چھوڑ دی۔ جس سال بھائی کی شادی کی اس سال قریانی نہ کرسکے۔ سیار انظام

یں جابا۔ پیاھے ہراہ میں روپ ہی ہی پیوردی۔ اس سال بھائی کی شادی کی اس سال قربانی نہ کرسکے۔ سارانظام جودرہم برہم ہو گیا تھا۔ آپ یقین کریں 'محلے میں کی نے جمیں تین دنوں میں ایک سنگل بوئی بھی نہیں بھیجی تھی۔ میری ممانے اس بات کو بہت محسوس کیا۔ اب ہم لوگ قربانی ضرور کرتے ہیں 'جیسے بھی ہو۔ چو نکہ بھائی علیحدہ ہو گئے ہیں تو اب وہ بالکل دلچسی نہیں لیتے للذا چار سالوں سے ان کا منہ دیکھتے دیکھتے ہم لوگ 9 دی الجے کو قربانی

دیکھنے ضرور جانے ہیں۔ قبیتیں پوچھتے ہیں اور کان پلیٹ کر واپس آجانے ہیں۔ ممابکرے کو دال دغیرہ کھلاتی ہیں۔ چارے کا ہند دبست

کاجانور خرید ہی لیتے ہیں۔اس سے پہلے تک روزانہ جانور

2 ہر ؤش میری پندیدہ وش ہے۔ صرف پیاز موٹی نہیں کھائلتی مگر کھاکرہ کھادیا خالد کے پیار میں۔ بیشیہ ہم نے خود ہی کھانا بنانا پند کیایا مل کر... بیٹھ کر

لهانا بر رئیند میں ہے۔ 3 جب اسم موری قرار پاتے تھے تو ہر عبد پر شکھے ممکین چادل ضروری قرار پاتے تھے۔ آج کل کھیر... ہم سب دیور انیاں 'جنسانیاں پکانا پند کرتی ہیں ۔.. چونکہ ہم چاروں ایک ہی تحلے میں ہیں تو ایک دوسرے کی ٹرائی ہمی ہوجاتی ہے۔ چونکہ میری جنسانی زیادہ دودھ والی کھیر میں پکائی تو ایس کے بیجہ آنڈول کی کھیر کی تعریف کرنے ہیں۔ جبکہ

اس کی ہاندی مزے دارہ وقی ہے۔ 4 گوشت سارا کس کرکے نولا جاتا ہے۔ پھر تین ھے۔ ہم اپنے تھے میں ہے بھی دیتے رہتے ہیں۔ بٹی تو گوشت کھاتی سمیں ... مثا ہاہر دعو تیں اڑا تا ہے۔ رہ کئی میں اور ساس ... تو کتنا کھائیں گے آخر۔ معمانوں کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ لاہور والے آتے ہیں تو ختم ہو تا ہے ...

اب میرابینا قربانی میں حصہ والتاہے قریس سارا اپ خصے کا گوشت صفائی کرنے کے بعد بانٹ دیتی موں۔ یہ میری مرضی ہے۔ سوائے بونگ کے جس کی میری بمودو سال سے ہمیں نماری پکا کر کھلاتی ہے۔ ہم کیجی والی ہانڈی کے

بجائے باری باری سب کو نماری کھلاتے رہتے ہیں۔اللہ

الهندشعاع أكتوبر 2014

زیره پیادوا آدها مچچ کالی مرچ پسی آدها مچچ سرخ مرچ حسب ذا کقه بیک •

ترکیب:
قیم باریک پیوالیں۔ پھراس میں کسن ادرک اور سبر
مرچ پیٹ کلی مرچ 'ویل روٹی کا چورا اور فریش کریم ڈال
کرا چھی طرح یکجا کرلیس۔ چھوٹے چھوٹے کوفتے بنالیس
ادران کودس سے بندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں۔
پھر فرائی بین میں گھی ڈال کر زیرہ کو گڑا میں اور ٹماٹر کا
پیسٹ ڈال کر پھونیں۔ جب پیٹ آئل چھوڑ دے تو تھوڑا پائی
ڈال کر پھونیں۔ جب پیٹ آئل چھوڑ دے تو تھوڑا پائی
ڈال کر پھائیں۔ گریوی گاڑھی ہوجائے تو کوفتے ڈال دیں۔
کٹا ہوا دھنیا ڈال کریائج منٹ کے لیے بلکی آئج پردم دے
دیں۔ اس منفر اور ڈالقد دارؤش کوگرم گرم تندوری روٹی

دیں۔ اس مفروا ورڈا کقد دارڈس کو کرم کرم شدوری روی سے خاول فرمائیے اور المحمد اللہ کہیں۔ 3 روائی ڈش نمکین گوشت ہے۔ جو میری بیٹانی سے چلی آرہی ہے۔ پھر میری نانی اماں اور اب میری ممایہ ڈش

قجرتی نماز اداکر کے مسالے تیار کرتی ہوں پھر چھریاں نکال کرر تھتی ہوں۔ قربانی کے لیے ہم لوگ قصائی کا انتظار نہیں کرتے۔ ماشاء اللہ میرے بایا ہی تھیسرپڑھ کرذی کرتے میں اور کھال وغیرہ میرے بھائی اور بایا مل کرا آبار لیتے ہیں۔ جانور کو دھو کر میٹھک میں رکھتے ہیں جہاں چٹائی اور کیڑے چھاکریوٹیاں کی جاتی ہیں۔ پھر مماہتی شامل ہوجاتی ہیں۔

كرتي بين جبكه مين مهندي لگاتی مون-

2 گوشت ہے بنی میری پہندیدہ ڈش ''چھوٹی موئی کوفتہ ''جو کہ میں خود ہی بناتی ہوں۔ عبد کے دو سرے دن دو بسرمیں ہم یمی کھاتے ہیں تندوری روٹی کے ساتھ ۔ چھوٹی موئی کوفتہ

> ضروری اجزا:
> تیمه آدها کلو
> تیمه ایک چچ
> کسن ادرک پیٹ ایک چچ
> سبز مرچ پیٹ ایک پیج
> مزیش کریم ایک پیل وزیش کریم ایک پیل وزیش کریم تین سلائس وزیل روئی تین سلائس ممک حسبذا تقه مُنار پیب آدهی بیالی

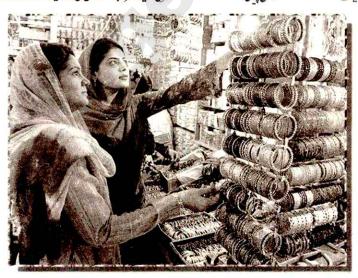

WWW.PAKSOCIETY.COM رشتے داروں میں گوشت پایاباغتے ہیں۔ محلے میں میری مما سمائٹ بعد زیتون کا تیل گرم کرکے اس میر

رشتے داروں میں گوشت بایا با نفتے ہیں۔ محلے میں میری مما گھنٹہ بعد زیتون کا تیل گرم کرکے اس میں بیہ سالا ڈال کر با نفتی ہیں۔ دور رہنے والے رشتے داروں کو سب سے آخر بھون کیں اور دم پر رکھ دیں۔ نمایت لذیذ ڈش ہے۔ میں ممااور بایا دینے جاتے ہیں۔ مماا ہے جھے میں سے بھی اس طرح ایک اور آسان می ترکیب ہے۔ ثابت دھنیا ' جہا نگا میں تشد کے لاگئے تیم میں کیا اور ایس کے اور ایس کا اور ایس کا ایس کا تیم میں لیس

جو مانگے دے دیتی ہیں۔ کھال قربی معجد کے امام صاحب کو شابت زیرہ ' ثابت لال مرچ ' نسن ' تو بے پر بھون لیں۔ دی جاتی ہے۔ اور سری پائے صاف کرکے ایک یوہ خاتون سیس کر دہی میں ملا کر بکرے کے گوشت پر نگا دیں۔ ایک کو دے دیے جاتے ہیں ' جن کے پائے میم بچے ہیں۔ اس مسلمہ بعد بھون کر دم پر رکھ دیں۔ طرح عید کادن افتتام پزیر ہو با ہے۔ بہنوں کے لیے ایک خاص باتِ ضرور کمنا جا ہوں گی اگر

بہنوں کے لیے ایک خاص بات ضرور کہنا چاہوں گی اگر آپ چاہتی ہیں کہ مہمان آپ کے گھرے خوش ہو کر جائیں تو کوشش کریں کہ اپنا تمام کام ان کے آنے ہے کی رفتہ مجھر بہت مراکب کی استعمال کام ان کے آنے ہے

نیلے تکمل کرلیں باکہ ریکیا کی ہو کران کو ٹائم دیں۔ آپ کا محبت سے بنایا کم کھانا (مطلب کم ڈشنز) بھی مہمانوں کو خوش کرنے کا سب ہے گا۔

## ا قراملك ..... گوجرانواله

1 عید کے دن تو منڈی میں جانے کے لیے اتن افرا تقری پی ہوتی ہے کہ لگتاہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے ایسا لگتا ہیں (دودن) کیونکہ قصائی چاکی بھیجے ہوں 'وہ بھی چار چار' ہماری روایت ہے کہ ہم عید کے میسرے دن ہی قربانی مرت ہیں۔ وہ بھی ضح چھ ہے میں نو کرانی پلیں ملکہ ہوتی ہوں۔ وہ یوں کہ خوب اچھی طرح تیار شیار ہو کرا قراکرے ک ناکس پکڑے گی ۔ کھال آبارے کی 'کٹنگ ساتھ کوائے گی ۔ چھر آئے گی کھانے کی باری تو اقرام مماک

ساتھ کھانا بھی بگوائے گی۔ عید کا تیسرا دن ایسا ہو تا ہے جیساکہ پہلادن ہو۔ ادھرا قرا 'ادھرا قرا (اپ اللہ) دعوت بیشہ ہمارے گھر ہوتی ہے دادی اور چاچو بھیچو چجی ان کے نیچے اور پھرہم .... چاریا بچن مجاتے ہیں۔

2 قربانی کے جانور کی خریداری نے لیے بھی نہیں گئی۔ اجازت بھی نہیں لیکن ہمارا قربانی کا جانور سارا سال رہتا ہے، ہم خود پالتے ہیں۔

حناصدف مقدس .... صلع مجرات

1 ہم لوگ ہردفعہ بمراجار پانچ اہ پہلے ہی کے لیتے ہیں اکد اس کی خدمت کر سکیں۔ اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جو چیز تمہیں عزیز اور پاری ہو 'وہ میری راہ میں دو۔

عید کے دن بکرے کی سجاوٹ کا خصوصی اہتمام کیاجا آ

رضوانہ کلیل راؤ ....اودھراں عیدالاضعلی میں قربانی ہے قبل کی رونق مجھے بت

پندہے۔ عیدالاضعلٰ کے حوالے سے شہر میں آج کل ایک فقرہ گردش کر رہاہے کہ .... محبوب کے نخرے اور قربانی کے مکرے دونوں بیشہ بہت ہی منگ پڑتے ہیں۔ پھر بھی جناب

عید سے قبل بچا ہے جانوروں کی رسیاں تھا ہے سوئک پر چہل قدی کر رہے ہوتے ہیں۔ جانوروں کی ہاں ہاں میں میں ' تھنگھروں کی چھن چھن ' ملے میں پڑی گھنڈوں کا شور جھے سیرسب آواز میں بہت انچھی لگتی ہیں۔ و دسرے دن جب گوشت کی وافر مقدار غربوں میں۔ پہد و دسرے دن جب گوشت کی وافر مقدار غربوں میں

دو حرب دن جب وست می واست می دارم مقدار حربیوں یا تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو میں ہیا بات سوچتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ شکرہے کہ اس منگائی کے دور میں جب گوشت خریدنا ایک عام آدمی کے لیے ضرورت کی جگہ عمیا تی بن گیاہے تو اس دن کی برکت سے ہرغریب گھر میں گوشت کی رسائی

آسان ہو گئی ہے۔ 2 بقر عید پر جہال گوشت کی نئی ڈششنر بنائی جاتی ہیں' دہاں یہ بھی سننے کوملائے کہ گوشت کھا کھا کردل بھر گیا ہے میں اپنے گھر میں گوشت کی جو بھی ڈش بناتی ہوں۔اس میں آئل کی مقدار کم رکھتی ہوں کیونکہ عید کے گوشت

"بریانی" میں خود بناتی ہوں۔ فرمائش کرکے کوئی ڈش بنوانے کی حسرت ہی رہی کہ گھر میں بوی بمن تھی اور سسرال میں بری بموہوں۔دوڈشٹز ہیں جو میں آپ کوہتاتی ہوں۔ جو جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہیں اور لوگ پند بھی

میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ گھر کی روایق وش

اوں۔ ہو بھت پت جار او باق بین اور نوٹ چند کی کرتے ہیں۔ تھوڑی می املی سارا ہرامسالا الیموں کارس اور دہی ملا

کر تھیلیں اور بکرے کے گوشت پر لگاکر رکھ دیں۔ ایک





لوگ آتے ہیں تو ضرور بناتے ہیں سالے دار جانہیں ہمارے گھر کی روای ڈش ہے (ترکیب آپ نے پو کچھی نہیں درنہ ضرور تیاتی)

یں درجہ سور تیا ہی ۔ 4 گوشت کی تقسیم نانی امان ہی کرتی ہیں لیکن اس بات کو مد نظر رکھا جا تا ہے کہ کوئی غریب اور خصوصا "وہلوگ جو کسی وجہ سے قرمانی نہیں کر کتے 'ان کے گھر زیادہ بھیجا جائے۔ ویسے بھی قربانی کے گوشت کے اصل حق دار غریب مساکین لوگ ہی ہوتے ہی مگر آج کل جم لوگ اس

مقصد کو بھول رہے ہیں اور اپنے فریزر کو بھرنے کا خیال ہی رکھاجا تاہے۔

حرمت ردااكرم .... ولوال

1 ہمارے گھر بگراشیں آبا۔ بس محلے کے باتی گھروں کے برک ہیں۔ بیپن میں پڑوسیوں کے بکروں براوڈ پورے کے جاتے ہیں۔ بیپن میں پڑوسیوں کے بکروں پر لاڈ پورے کیے جاتے تھے مگر اب تو ایسا کوئی چانس ہی سیس اور نہ ہی دل کرتاہے۔

شمیں اوّر نہ ہی دل کر تاہے۔ باجی ہتاتی میں 'ہمارے گھر تب بکرا آ یا تھاجب ابو تھے '

میرے زندہ دل 'فیاض دوستوں کے دوست اور یاروں کے یار ابو .... ہو مجھے بھولے بسرے خواب کی طرح یاد ہیں۔ تین سالہ بچے کی آئکھیں اتنی بڑی نہیں ہو تیں کہ دہ پوری ے۔ اسپیشلی کلی کے بچے باجی مقدس کا کرا دیکھنے
آتے ہیں۔ عید کے دن ہم اپنے بکرے کو رنگ برنگ
گلاب کے بھولوں کا ہار بنا کر پہناتے ہیں۔ بکرے کے سرپر
مندی لگائی جاتی ہے۔ بکرا خریدتے وقت میری ہدایت کے
مطابق بکرے کے کچھے جھے کاسفید ہونا ضروری ہوتا ہے۔
بکرے کے پاؤل میں جھانجیں اور سرپر تاج بھی پہنایا جاتا
ہے۔
میں گوشت بالکل نہیں کھاتی۔ صرف قربانی کائی نہیں

یں وسے بول کی جسی نہیں۔ کیا ہوں کی خدمت اور سجاوٹ برے ذوق وشوق سے کرتی ہوں۔ چو نکہ ہمارے ہاں سب مل کر آپس میں خود ہی اپنی اپنی گائے 'کمرازع کر لیتے ہیں۔ اس لیے قصائی کی نمینش سے آزاد رہتے میں اور ارشد ماموں' عدنان' منان سب سے پہلے ہمارا بکرا ہی ذرح کرتے ہیں۔ دس بجے تک گوشت بھی بن چکا ہو تا ہے۔ پھر شروع ہوں اسے اصل کام یعنی بانمنا۔

ہو آے اصلٰ کام لینی ہانٹنا۔ 2 گوشت سے بنائی ٹنی ہرؤش ہی مزے دار ہوتی ہے گر میں سفید سرکے والا گوشت ای سے فرمائش کرکے بنواتی

ہوں۔ 3 سالے دار جانبیں بکراعید پر ضرور بنائی جاتی ہیں۔ عام دنوں میں بھی بنتی ہیں گرعید دالے روز جب اموں

زندگی کی متاع سنبھال سکے 'بس دو سروں سے سناہے۔ '' تمہارے باپ جیسا تمہارے خاندان میں پھرپیدا نہوں مدمگا ''

ں تب مجھے اپنے ابو یہ اک ماں کی طرح کفرہو تا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے ددھیال میں گیارہ خاندان مل کر

ہے۔ جارے گھراگر بکرانہیں آناتواں کابیہ مطلب نہیں کہ گوشت بھی نہیں آنا۔ آنا ہے۔سب سے پہلے میرے

آیا زاد بھائی کے گھرے آ آئے جو باجی اسی وقت دھوکر کر میں چڑھا دی ہیں - بری عید پر میری مکمل چھٹی ہوتی ہے۔ عیدسے آک دن سلے سب مسالے تیار کرکے رکھ دیتی ہوں جو باجی وقیا ''فرقما'' استعمال کرتی رہتی ہیں۔ مجھے

گوشت کی بساندے گھراہٹ ہونے لگتی ہے 'مو پجن میں بلا ضرورت جانے ہے گریز کرتی ہوں۔ سرورت جانے ہے گریز کرتی ہوں۔

دوپسرک بعد محلے 'رشتہ داروں سب ہی کے گھروں سے گوشت آنے لگتا ہے اوروہ باتی کیسے سمیٹتی ہیں 'میوہ جانیں 'میں صحالحمہ کرصفائی شھرائی سے نبٹ کرتیار ہونے کا مدحی ہی معدل کی درصال السال کرتا شروع میں جاتہ

کا سوچتی ہی ہوں کہ ددھیال واگے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔سبسے عیدل کران کی خاطر دارت سے فارغ ہو گر کس میں ہوتی ہوں اور ٹی وی ۔ عید کے تیسرے دن جب سب گوشت سمیٹا جا چکا ہو تا ہے تو پھر میں کین کو

کی میں اور ہت برا مسئلہ ہے۔ وہ ہے میرا اورای کا کھانے مینے کے معالمے میں اختلاف۔ مجھے بریانی پیند ان کو بلاؤ۔ مجھے کچے قیمے کے کباب پند ان کو شامی

پید ان و پهاو - بنه چیچ کے عبب پید ان وحاق - مجھ سے کباب پیند ہیں تو ان کو دبی میں میرونیٹ ہوئی عانیس -عانیس -

، گھراک واحد ڈش ہے جو ہم دونوں کو از حد مرغوب ہے دہ ہے گرم مسالا گوشت۔

ترکیب النتائی آسان ہے کہ بہت ساگوشت اک دیکیج میں ڈال کرنمک کالی مرچ السن اور خوب ساراگر م سالا ڈال کردیکیج کے گلے پہ آٹالگا کرسل کردیں اور ہلکی آنچ پر

ر کھ دیں۔ جب گوشت گل جائے تو دیکتے کو تکا، پہ تھی ڈال کر دھواں دے لیں۔ اک انتہائی اچھی خوشبواس میں رچ

دے کہ ہم اس کی راہ میں سنت ابراہیمی بھرپور طریقے ہے ادا کر سکیں۔ اس وقت جو خوشی 'بو مسرت ہوگی' وہ آپ کو بجربے کے بعد ہی ہتاؤں گی۔

ماري روايي وشر بھي سمجھ ليس-ماري روايي وش

### علىنى حيدر....اسلام آباد

جائے گی۔ میں عیدیہ ہرؤش اور کیے مقبے کے کباب شوق سے کھاتی 'کیاتی اور فرمائش کرے بنواتی بھی ہوں۔ اس کو

3 محموشت کی تقسیم کا مرحلہ ابھی تک تومیری زندگی ہیں

آیا نہیں۔ دعا کریں جلد سے جلد اللہ یاک ہمیں یہ توفیق

1 ہمارے گھرمیں سب کا میہ طریقہ رہاہے کہ ہم ہیشہ ہر عید گاؤں میں مناتے ہیں۔ میں نے اپنی ساڑھے مولہ سالہ زندگی میں بھی اسلام آباد میں عید تہیں متائی ۔ عالا نکہ بیدا کش رہا کش ... بجین اور لڑکین سب پمیں گزراہے۔ بی تو بہت چاہتا ہے گر بھی ہم نے پمال عید منانے کی ضد بھی نہیں کی کیونکہ جو مزا اپنول کے درمیان 'اپنے خونی رشتول کے درمیان عید منانے ' قربانی کرنے ' عیدی بٹورنے کا ہے 'وہ کمیں اور کمال.....

ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی ایک بجیب ساساں ہو جا تا ہے۔ ہر طرف رونقیں ۔ بحدل کی میں میں ، گھنڈوں کی آوازیں 'بچوں کاشور'جوش حذبات سے ابھرتی آوازیں.... ''میرا بگراد یکھا ہے ... ؟''کسی شخصہ بچے کی پرجوش آواز۔

"میری گائے جیسی گائے پورے محلے میں سی سے گھر سیس آئی۔"کی کافٹریہ لیجہ…۔

غرض ہرکوئی آئی گائے 'بیل 'دنجیا بکرے کی شان میں قصیدے پڑھنے میں مصوف .... ان دنوں ہمارے گھرکے بالکل سامنے والا پارک تو بکرا منڈی کا منظر پش کر رہا ہو تا ہے۔ ہماری قربانی گاؤں میں ہوتی ہے۔ ہماری قربانی گاؤں میں ہوتی ہے۔ ہماری مرسال دد جانور ہوتے ہیں۔ بڑے آیا ابواور چھوٹے ماموں ہرسال دد جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ ایک بیل اور ایک گائے .... جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ ایک بیل اور ایک گائے .... جنم وہے گھرکے افراد کے اور ایک حصہ حضوریاک صلی آئے۔

الله عليه وسلم كابوتا ہے۔ اس سال ميري طرف سے بھي قرباني كي جائے گی۔ قربانی کے لیے ہمارے گاؤں کے ہی دوچاچا جی بلائے جاتے میں۔ ہماری قربانی بیشہ عید کے دوسرے دن ہوتی ہے۔ غربوں کے جھے کو فورا "تقسیم کردیا جا تاہے۔ رشتے داروں

المارشعاع اكتوبر 2014 🚅

طوبیٰ بخاری....مکتان

1 عید چھوٹی ہویا بردی 'اس کی خوتی برابرہی ہوتی ہو اور تقریبا" تیاریاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں 'بس نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ بچین میں جانور کی دن پہلے گھر آجا یا تھا۔ پھر اسے پالنا 'نہلانا ' جیارہ کھلانا اور تھمانا بہت ہی خوب صورت یا دول میں سے ایک ہے۔ قربانی کے وقت جانور ذرج ہوتے دیکھنے کاشوق ابھی تک باتی ہے 'جبکہ میرے دلور اور ساس چیران ہوتے ہیں میرے اس شوق ہے۔ دراصل میراند ہی ہیں (ہی ہی) اب قوسکے اور سسرال دونوں میں جانور عیر سے ایک دن پہلے آئے اور اس کے قیام وطعام کا بندواست دو سری جگہ کیا جاتا ہے پھر قربانی کے وقت یا سے پھر قربانی کے وقت یا سے بچھ در پہلے گھرلاتے ہیں۔

کا بندواست دو سری جلہ لیا جا باہ پھر مرہائی کے وقت یا اس سے بچھ در پہلے کھراتے ہیں۔

بچرچو نکہ میرے میاں بڑے بھائی ہیں اس لیے چھری وہی پھیرتے ہیں ہاں کے چھری ہوں۔

وہی پھیرتے ہیں' ان کے چھری پھیرتے ہی میں بیا ذوغیرہ ہیں۔

میں مسب کو ان ہی کو ان کئے کا عادت ہے۔ پھر کھانے کا اور گوشت کی تعادت ہے۔ پو کھانے کا اور گوشت کی تعادت ہے۔ پو کھانے کا عدالہ ماتھ ساتھ بھی جاتا ہے۔ کیو نکہ گھر میں افراد زیادہ ہیں اس لیے کام ساتھ ساتھ نمنے بھی جاتا ہے۔ اس لیے سارا گوشت ہے۔

ہیں افراد زیادہ ہیں اس لیے کام ساتھ ساتھ نمنے بھی جا اگوشت ہیں۔

ایک دن میں نہیں نہیا یا جا ساتے۔ اس لیے بھی پہلے دن بانٹ کھیے ہیں۔

ایک دن میں نہیں نہیا یا جا ساتے۔ اس لیے بھی پہلے دن بانٹ میں کے ہاتھ کا زیا ایس نہیا لیک نہیں۔

کر تا 'الیکن پھر بھی اپنی امی کے ہاتھ کا بنا ایس مرچ کا کا گوشت بہت پہند ہے اور ان سے فرائش کر کے بنواتی گوشت بہت پہند ہے اور ان سے فرائش کر کے بنواتی گوشت بہت پہند ہے اور ان سے فرائش کر کے بنواتی کورت بہت آسان اور سادہ ہے جو درج ذیل

یں-لسن مرچ کا کوشت

اگر آپ کے گھروالے بوٹیوں کے ساتھ لگی چکنائی
برداشت کرلیتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ رواج والی بوٹی لے
لیس ورنہ رو کھی ہے ہی کام چلا کیں 'چھرگوشت دھو کے اس
کو دیکچی میں ڈال کے چولیے پر چڑھا دیں۔ اس میں نمک
اور ادرک لہن کا پییٹ ڈال دیں اور بالکل ہلکی آئے ہیر کھ

کے ہاں بھی گوشت بھیجا جا آئے 'اور ان کی طرف ہے بھی آئے۔ عید کے دن ای 'بھیچو 'ممائی' چھوٹی آئی سب بے حد مصروف ہوتے ہیں کاموں میں .... اور ہم ملے گلے اور عیدیاں بنورنے میں .... ویسے ہمارے گھر میں جانوروں کی دکھیجھال وغیرہ کامسکلہ

نہیں ہے کہ وہ فارم یہ ہوتے ہیں۔ قربانی وغیرہ بھی باہر بیٹھک یا گھرکے بچھلے جھے میں ہوتی ہے ... بچین میں ہم قربانی ہوتے دیکھا کرتے تھے مگر بڑے ہونے کے بعد کھی ہے تو یق نہیں ہوئی۔

2 میری دد کرنز ہیں ... مسرت بابی (بری تایا زاد) اور شازیہ بابی (چھوٹی آیا زاد) دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے۔ دونوں بہت انچھی کو کٹ کرتی ہیں۔ ان کا گھر ہمارے گھر جا کہ سے ایک منٹ کے فاصلے پر ہے۔ ہم ہرونعہ ان کے گھر جا دھکتے ہیں اور نت نئی فرمائشش کرتے ہیں۔ دونوں کے ہاتھ کے بنے قربائی کے گوشت کا سالن بہت وابی جو باتے ہیں۔ نیادہ فرمائش ہم بلاؤ اور یا دہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ فرمائش ہم بلاؤ اور کباب کی کرتے ہیں۔ دیادہ فرمائش ہم بلاؤ اور کباب کی کرتے ہیں۔ دیادہ فرمائش ہم بلاؤ اور سب سے مزے دار ہو تا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے سموے ہمی بنائے تھے اور اس بار سب کرنز کا بار کی کو کا پردگرام

کھیراور تسٹرڈ فتم کی چیزیں گھر کی چھ عدد منگنی شدہ لڑکیوں کی عیدی میں آتی ہیں۔ ہم سب ان کے ساتھ مل کرڈھینوں کی طرح کھاتے ہیں۔ (چھ عدد کی شادیاں ہو چکیں درنہ وہ مزیے الگ تھے)

پیل درند وہ سرے الک سے ) 4 گوشت کی تقسیم وغیرہ یا ہریا ہرے ہی ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں گوشت کی تقسیم مرد کرتے ہیں۔ گھر کے اندروہ گوشت آتا ہے'جواپنا ہو تاہے اور جورشتے داروں کو مجھوانا ہو تاہے۔





تخصیل پنڈی گھیب ضلع اٹک میں کرتے ہیں جو کہ اسلام آبادے تقریباً" 90 کلو میٹر دور ہے اور تقریباً" دو گھنے کی مسانت پر ہے۔ جانوروں کی خریداری ابو اور بھا ئیوں کے زے: ، تی ہے۔ فون پر روزانہ کی نمیاد پر اپ ڈیٹس کی جاتی ہیں۔ آیک دوسرے کو جاتیا جاتا ہے کہ کیسا جانور دیکھا؟ قیت کتی ہے؟ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے سینگوں والا بکرا ہوا اور و بیٹری (گاہے) براؤن یا بلیک کار کی ہو۔

گاؤں ہے میرے جیتیج عبداللہ اور سجیل فون کرکے اطلاع دیتے ہیں کہ زیب جیاجلدی آجائیں ہمنے جانور نے کہ میں الکا شکی دن کر میں جے دیکے

ر یہ لئے ہیں۔ بالکل آپ کی پیند کے ہیں۔ جب بچ جھوٹے تھے توان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم گاڑی میں ڈال

کرائیں ایک دفعہ اسلام آباد لے آئیں ٹاکہ وہ بھی اپنے دوستوں کو دکھا سکیں لیکن گاؤں کے بچوں کو الیمی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ جانوروں کو شلایا جائے یا گھاس کھلائی جائے 'کیونکہ سارا سال ہی جانور نظرے سامنے

میرے بھائی مبشر تجل کے ذے (اگر وہ عراق ہے آیا ہوا ہو تو) قصائی ہے ٹائم لینا ہو آہر۔ بھٹ بی ہمارا دوسرا نمبر ہوتا ۔ پہلا نمبر ہمارے پیارے آیا جان ملک ظفر صاحب کافی زیادہ جائور ذیج کرا کے بورے گاؤں میں تقسیم کرنے ہوتے تھے' لیکن اس

کے پورے گاؤں میں تقسیم کرنے ہوتے تھے 'لیکن اس رمضان میں ان کی اچانک وفات نے ہم سب کو نمایت دکھی کردیا ہے۔

رَکُمی کردیا ہے۔ عید کی نماز روچ کرابو 'جعائی (مبشر' مدثر ) میرے میاں متاز ملک اور کیچے گھر آتے ہیں۔ مدثر اور جمانزیب اور

دیں۔ ویسے تو گوشت اپنے ہی پانی میں گل جائے گائیکن اگر ۔

نہ کلے تو تھوڑا ساپانی ڈال دیں۔ گوشت گل جائے تو تھوڑا ۔

آئل ڈال کر ہلکی ہی تھاڑی کرلیں۔ بھنائی کرتے ہوئے کالی ،

مرچیں کسی ہوئی بھی تھوڑی ہی چھڑک دیں اور کیوں ،

چھڑک کے پیش کریں۔ یہ ڈش روٹھی ہی کھانے کے لیے ،

جھڑک کے بیش کریں۔ یہ ڈش روٹھی ہی کھانے کے لیے ،

جسے۔

3 مارے گھرکی خاص ڈش شیر خرماہے جو کہ ہر عید اور ۔

کے ہاتھ میں بہت ذا کفہ ہے۔ 4 گوشت کی تقسیم ہمارے ہاں شری طریقے سے ہوتی ہے۔ گھر میں بہت کم گوشت رکھا جا تا ہے کو نکمہ میرے

خاص موقعے یہ بنآ ہے اور میری ساس ہی بناتی ہیں۔ان

میاں ادر ساس کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تو پور اسال ہی کھاتے ہیں ۔ عبیر یہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے جنہیں پورا سال گوشت کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جن رشتہ داروں کے ہاں قربانی ہوتی ہے ان کے ہاں بھی نہیں رشتہ داروں کے ہاں قربانی ہوتی ہے ان کے ہاں بھی نہیں

بھیجاجا نا۔گوشت کے پیکیش بناگر میرے میاں اور دور باغضے کے لیے غویب بستیوں میں جاتے ہیں اور جو گھر مانگنے آتے ہیں 'انہیں بھی دے دیتے ہیں۔

# عمرانه مجل ....اسلام آباد

1 ہمارے ہاں عید کی تیاری عیدے دی پندرہ روز قبل ہی کرلی جاتی ہے اور جناب یہ تیاری ہوتی ہے بچوں کے کپڑے اور شوز کی ۔ جمانزیب اور بصیرت مارکٹ جاکر اپنی پند کے کپڑے وغیرہ خرید لیتے ہیں۔ آپ جیران ہو رہے ہوں گے کہ عیدالاضحیٰ کی بیتیاری؟
دراصل ہم لوگ عید ہیشہ اپنے آبائی گاؤں مگھیاں دراصل ہم لوگ عید ہیشہ اپنے آبائی گاؤں مگھیاں

على اكتوبر 2014 **24** 



حاضر ہو جاتی ہے۔ اس دوران طاہرہ بھابھی کی آواز آتی ہے۔ یاجی آئیں کٹی پکا دیں۔ اس کے بعد دوبارہ گوشت کی تقسیم کا کام شروع ہو جا ہے۔ اس ملسلے میں محلے کے بچول کی مد بھی لی جاتی ہے۔ مدثر گوشت کے پیکٹ لے کر اخلاص روانہ ہو جا باہے اور بچے بھی اس کے ساتھ گاڑی میں لد کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک تھکا دینے والے دن کا اختیام ہو باہے لیکن خوتی ہوتی ہے کہ ایک اہم نہ ہمی فریضہ بھی خریت سے انجام آگیا۔

۔ 2 میرے اور سب گھروالوں کی پیندیدہ ڈش بریانی ہے جو کہ میں خودہی بناتی ہوں۔

3 ہمارے گاؤں کی روایتی ڈش دود تھی والا حلوہ ہے۔ جو کہ عید پر بھی لازمی بنتا ہے اور راحیلہ عید کی صبح نماز کے لعہ ہی ہد ڈش بتار کردی ہے۔

بعد بی یہ ڈش تیار کردی ہے۔

4 ہمارے ابوکی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ گوشت گھر
ہے باہر تقسیم کرکے بقدر ضرورت ہی گھرلیا جائے اور باقی
کسرای پوری کردیتی ہیں۔ میرے اور مبشرکے ذمے تو نام
لکھنا ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جن
لوگوں نے قربانی نمیں کی 'ان تک گوشت ضرور پہنچ اور
میں اسلام آباد میں آس پاس موجود لوگوں جو کہ ضرورت
مند ہوں جسے کہ کام والی اسیاں 'میرے اسکول کے جانے
دالے 'سب کا حصہ گاؤں میں فریز کردیتی ہوں اور عید کے
دار جب اسلام آباد والیس ہوتی ہے 'ساتھ لے
میرے دن جب اسلام آباد والیس ہوتی ہے 'ساتھ لے

مدشر کے دوست گاڑی لے کر پھو پھی زاد بھائی عرفان کی وُهوك پر جاتے ہیں (وُهوك كھيتوں كے جي ہے ہوئے گھر كوكت بن جوكة آبادى سے كانى دور ہوتے بيں وہاں سے جِانُور کے کر حویلی آتے ہیں۔ وہاں پر ان کو ڈبج کر کے اور كُوشت صاف كرك كهرلايا جا بان بالب البرجناب بماري ڈیون شروع۔ ہمارے ابو کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ضرورت گوشت گھرلایا جائے جبکہ ای کی خواہش ہوتی ہے كه ميرك نفهيالي گاؤل اخلاص مين موجود رشيته دارون تک بھی گوشت بہنچایا جائے۔ اس سارے عمل کے دوران میری اور مبشر کی شامت آتی ہے کیونکہ اب گوشت سنبھالنا ہم دونوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ طاہرہ اور رِاحیلہ بھابھیاں کچن میں مصروف ہوتی ہیں اور ہم لوگ گوشت کے برے برے نب لے کربیٹھ جاتے ہیں۔ آخر اتے گوشت کو ٹھکانے بھی تو لگانا ہو آ ہے۔ ای نام بتاتی عِاتَى مِين جبكه مين اور مبشر گوشت شاپر مين دال كراوپريام لکھتے جاتے ہیں۔ای شارجہ میں مقیم میری بہن نبیلہ کے لیے بھی گوشت فریز کراتی ہیں۔جب ہمیں نظر آیا ہے کہ ے کی وسٹ رویں اب سارا گوشت گیا تو پھر میں اور بھائی جالا کی پر اتر آتے ہیں۔ ای کسی کام سے آگے سیجھے ہو کیں 'ادھرہم نے گوشت کی ایک پرات بھر کے بیڈ کے پنیچ چھیا دی۔ کیونکہ بچوں نے راحلہ کے ساتھ مل کرباربی کیوں کا پروگرام بھی تو کرناہو تاہے۔

میری دوست خالدہ سب سے پہلے گوشت کا تحفہ لے کر



مواری نہ ملنے کے سبب ہم تک نہیں پہنچ کتے۔ان کے بھی ھے کرکے چٹ لگا کر سنبھال کررکھتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے وائیسی دے دیں گے۔ جیسے جیسے آئیں گے۔ اُن کو دیکھتے جانا ہے الحمد اللہ کے اللہ نے ہمیں اس فرض کی ادائیگی کی توفیق دی ہے۔

عید کا دن شدید معروف ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے فورا "بعد ہمارے محلے میں سب سے پہلے ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے قصائی انگل بھی بہت اجھے ہیں۔ چھ سات بکرے تو دس منٹول میں ذرج کرکے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دو گھنٹے میں نبول کے ٹب گوشت

ہیں۔ اس مے بعد ایک دو تھے ہیں۔ کی بوٹیوں کے تیار کردیتے ہیں۔

ک سب سے پہلے ہم کلیجی کھاتے بناتے ہیں۔ اپنے قربانی کے جانور کی کلیجی پکانے اور کھانے کاجو مزاہے وہ

سی وش میں نہیں ہے۔ سب ہی بہت شوق ہے کھاتے ہیں پکاتے ہیں۔ میرے ہاتھ کی تلجی سب کو بہت پہند ہے۔ 3 ہم ہیں تو ہلوچ گر گرونوں میں بھی پٹھانوں کی طرح نجی بین ''سالم کمرا''یا ''گوشت کا روش' بہت متبول ہے۔ یہ دونوں خاص ریسیبی ہیں جو کہ عموما" مرو تیار کرتے ہیں دونوں میں تورکی آگ استعمال ہوتی ہے۔ پھر بھی روش کی طرح گوشت تھوڑا بری ہوئیوں میں کٹوائمیں۔ تقریبا" ایک ایک باؤگی ہوئی ہو۔ پھراس کو لسن ادرک' دی 'نمک اور کالی مرچ اپنی پہند اور ذائع کے مطابق نگا کر رکھ دیں۔

ایک دن لگائین گیردد سرے دن لکائیں۔ بلکا آئل ڈال کردم پر رکھ دیں۔ گوشت اپنے اور دہی کے پانی میں ہی گل جائے گا۔ قربانی کے گوشت میں چربی صاف بھی کروالیس تو چھے نہ کچھ تھی چکنائی نکل آتی ہے۔ اس چکنائی کے ساتھ آہستہ اہمتہ بوٹیوں کوہلا کر گھماتے رہیں۔ بڑی بڑی ممکین بوٹیاں روٹی اور چکنی کے ساتھ

ست مزادتی ہیں۔ 4 گوشت کی تقسیم اللہ اور رسول کے فرمان کے عین مطابق تین حصے ایک ہمارا 'ایک ہمارے رشتے داروں کا۔ قرابت دار ہمسائے سب اس میں شامل ہیں اور ایک حصہ ٹوئل غربیوں کا۔ اس میں تو ردوبدل کی مخباکش ہی نہیں۔ نہ ہی فریضوں کی ادائیگی کرتے ہوئے احتیاط کریں شیریں ظفر ملان ملک میریں طفر ملکن 1 عیدالاضیٰ کا جاند نظر آتے ہی آیک گھما گھی کا عالم ہو آ ہے گلیوں 'کالونیوں میں' بازاروں میں' بچونو بچ

آتی ہوں۔

ہویا ہے قلیوں الویوں میں باراروں میں بے توسی برے بھی جانور کے کر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ بیچنے والے بھی جگہ جگہ ہے انتہا خوب صورت جانور بھی بمرے تو بھی گائے وغیرو کے کر کھڑے ہوتے ہیں ماہدولت کوخود بھی براشوق ہے جانوروں کا۔

خوب صورت بحروں کی تو میں دیوانی ہوں۔ ہمارے ملتان میں بزی شان دار منڈیاں لگتی ہیں اور ہم سب دو گاڑیاں بھر کردھاوابول دیتے ہیں۔ میں اور بھابھی عائشہ تو داری صدیتے جاتے ہیں۔ قیتیں سن سن کرہے ہوش

ہُونے کی آکیننگ بھی گرتے ہیں۔ ان کی تصوریں بھی بناتے ہیں۔ ہارون 'فیداور عثان گھوم گھوم کرپند کر کرکے قبت کی وجہ سے ریجیکٹ کر کرکے آگے، پوری منڈی

ھوم میں ہیں۔ ایبا ہرروز رات کو ہو باہے کیونکہ کم ذوالحجہ سے قبل ہی منڈیاں سج جاتی ہیں۔ 7 ذوالحجہ تک بیوپاری بھی پچھ قیت مناسب کرتے ہیں۔ بعض اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔میرے میاں صاحب میری قربانی کے یہ بچھے دے دیتے ہیں کہ بھٹی اپنی پہند کا خود کے لینا۔

بب امی ابو تھے تب ہمارے گھرمیں چھ سات بکرے قربان کیے جاتے تھے۔ بھی بھی عائشہ کو دیرہ (برا جانور) لینے کا بخار چڑھتا ہے جس کو ہم سب مل کر ٹھنڈ اکرتے ہیں۔ ایک تو تھیں۔ دو سرااس کی قربانی ۔۔۔ قصائی صاحب در سرے دن کرکے دیتے ہیں۔ ایک بار ہم نے بھی رو ٹین سے ہیں کر قربانی کی ۔ دو سرے دن قربانی ہوئی ۔ پہلے دن سے ہیں کر قربانی کی ۔ دو سرے دن قربانی ہوئی۔ پہلے دن

ہارے گھرایک چھے جھزا تک کسی نے نہ جھیجا۔ یقین جانسے ہم میجھلے 30 سال ہے 'کیونکہ اس کے پیچھے یاداشت ساتھے نہیں دین' قرمانی کرتے آرہے ہیں۔

خوب بوے بوے بکرے لاتے ہیں۔ ہر کھر میں قربائی کا خوب سارا گوشت پلیٹیں بھر بھر کرکے جاتے ہیں ماکہ قربانی کے روز گھر کا ہر فرد گوشت کھا سکے۔

ہمارے گھر 'دبکوچہاؤس'' کے سامنے ریلوے کوارٹرز کی بہت بری آبادی ہے - وہاں پر بھی ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عید والے دن

ان كومن وعن يوراكري-



اگر آپ بور ہورہی ہیں اور ٹی دی چہنلا یہ ہمی پچھ خاص نہیں ہے دیکھنے کو او آپ فورا "کسی کو کنگ چینل کو لگائیں۔ پھر دیکھیں کہ نہ صرف آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا 'بلکہ آپ پچھ نہ پچھ سکھ بھی لیس گ اور اگر بھی بوریت ٹائم میں آپ خود بھی کو کنگ کو آزمائیں تو یقینا" وقت گزرنے کا پتا نہیں چلے گا اور اپنی بناتی ہوئی ویش اپنے گھروالوں کو پیش کریں گی توان کی حوصلہ افزائی سے آپ کا ڈھیروں خون بھی برسے جائے گا۔

. ہرچز سکھنے سے آتی ہے۔ دنیا کا کوئی فن ایسانہیں ہے کہ جس کے لیے سکھنے کی ضرورت نہ ہو اور کھانا

# معرفيفشيف

# كُلْزاريكم مُلِاقًات شاين شيد

ہیں۔ جاب پر ذرا دھیان کم ہی رہتے ہیں... میں گھر ہیں برط ہوں اور ماشاء اللہ سے شادی شدہ ہوں اور ہاری آئی بڑی ہے۔'' جاپانی لڑک سے شادی کی ہے؟'' حبابی لڑک میں سنا ہے کہ آپ نے کسی جاپانی لڑک سے شادی کی۔ مگر شادی مایانی لڑک Onena سے شادی کی۔ مگر شادی کرنے سے پہلے اس کا نام ''رومینہ'' رکھا۔ اسے ملمان کیا اور بینام میری والدہ نے پہند کیا۔'' ملمان کیا اور بینام میری والدہ نے پہند کیا۔''

'خیایان میں ملاقات ہوئی' جب میں وہاں نوکری کرتا تھا۔ وہاں اور بھی لؤکیاں کام کرتی تھیں' کین مجھے Onena پند آئی اور بس... پھر 1994ء میں ہماری شادی ہوئی۔''

ميس بى يا جليان ميس؟"

پکاناتوا کے بہت ہی بردا فن ہے۔ کھانے میں لذت بھی اس وقت آتی ہے جب اسے آپ شوق کے ساتھ لکا میں۔

پکا میں۔
شیعف کے ہاتھوں میں لذت کوں ہوتی ہے؟اس اللہ وہ شوق و ذوق کے ساتھ کھے ہیں پھراس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو جناب آئج ایسے ہی آیک شیعف سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ و کھانا پکانے کے ماہر ہیں۔ جی شیعف گزار حسین سے پکھ باتیں آپ کی نذر ہیں۔

"بی کے بیل ؟" "اکمد للہ۔" «کری میں میں

''کچھاپنے بارے میں بتائے؟'' ''جی ضرور میں 5 اگست 1964ء میں کراچی میں پیدا ہوا۔ مداری فیلی سے ہمارا تعلق ہے۔ والد صاحب انڈیا کے رہنے والے ہیں اور مدراسی فیصلیذ والے بزنس مائنڈ کے لوگ ہوتے



" ہوں... اچما کھروا کے خوش ہوگ ی تحیین میں فلم ننی وی اور ریڈیوید کام کرنے کاشوق تھا۔ وُانْس كرنے اور گانا گانے كابھی شوق تھا۔ پر معاتی کے ناراض ؟ واراض توخير نييس موع الكن بهت زياده خوش ساتھ ساتھ غیرنصالی سرگرمیوں میں حصہ کینے کابھی شوق تھا اور حصہ لیتا بھی تھا۔ مگر بس پھراجانگ ہی بھی نہیں ہوئے۔ گر کہا کچھ نہیں۔ ای نے بہت ساتھ دیا میرااور کما کہ بیٹا! زندگی آپنے گزارنی ہے سنيفي بننے كى دھن سوار ہو گئى اور اپنے شوق كا اظهمار اوی احقی ہے اور مسلمان ہو کرشادی کرنا جاہتی ہے تو جب گھر والول سے كيا تو والد صاحب كافي ناراض اس میں کوئی برائی نہیں ہے 'بلکہ یہ تو نیکی کا کام ہے۔'' ہوئے۔ اِصلِ میں وہ واپڑا میں انجینئر تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں بھی ای سائیڈ آؤں۔ مگر میرا " بھرشادی کے بعد مسرکوندہب کے بارے میں ر جحان نہیں تھااس طرف توکیسے آجا آاس جانب " ''بہت اچھا۔۔اس نے بہت شوق سے اور بہت ول سے اسلام کو قبول کیا۔ یمی وجہ ہے کیروہ ٹماز 'روزے "پھر ہوا یہ کہ میں تین سال کے کورس کے لیے کی بہت پابند ہے۔ نوہ ہے اس کی لگن دیکھ کرمیں جليان چلاگياجهال فوژايند بيور ت<sup>ج</sup> کاکورس کيا\_جس ميں بت خوش ہو تاہوں کہ اللہ تعالی نے مجھ سے بیہ نیک موعل منتجنت شيف اور كن منتجنث كي رينگ دي کام کروایا اوراس نے گروالوں سے بات چیت کرنے جاتی ہے اور نہ صرف جاپان میں ہماری ٹریڈنگ ہوئی بلکہ تعلیٰ لینڈمیں بھی ٹریڈنگ ہوئی اور میں نے انڈین' کے لیے جھے۔" "کویا زندگی مزے کی گزررہی ہے؟" باکتانی کھانوں کے علاوہ آٹالین تھائی ٔ جایاتی اسپنیش کھانے پکانے کی بھی ٹریننگ کی اور پھروہیں جلپان میں "جی بالکل \_ الله کابست کرم ہے ہم پر-" ی نوکرٹی کرتی اور شادی کرنے سکھے کماکے "شیف بنے کاخیال کیے آیا؟" ''ایک بار مجھے جلیان اہمبیسی جانے کا اتفاق ہوا۔ 2005ء میں پاکتان آگیا۔اللہ نے ہمیں ایک اس وقت میں ٹین ایج میں تھا۔ وہاں جاکر مجھے معلوم بٹی سے بھی نوازا۔" ہواکیے یماِں پہ فوڈ اینڈ بیور یج کی ٹرنینگ بھی ہوتی ہے "كيسالكا تقاياكتان أكر؟" اور کھے کورٹرز بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ساری معلومات کرنے کے بعد معلوم ہواکہ کورٹرز کرنے کے "بہت اچھا<sub>۔</sub> کیونکہ اپنا اسلامی ملک ہے۔ اِپنے اوگ ہیں۔انی ثقافت ہے۔ اپنا گھر ہے۔ اپنے لوگ لیے جاپان جانا پڑے گا۔خبر میں نے پہلے اپئی پڑھائی پہ ہیں۔ اپنی زبان ہے توسب کچھ تو اپنا ہے۔۔ تو بھر بھلا توجہ دی۔ یمال سے کر یجو یشن کی اور پھر شیف کی " "آپ کے والدانجینئر ہیں 'ان کاول تھاکہ آپ بھی رُیننگ کے لیے جلیان چلاگیا۔ وہاں جاکر شروع شروع اسى لائن بير آئيس- توكيا آپ كى بھي خواہش موگى كه یں تو مزہ نہیں آیا۔سوجا کیے کیس کام میں آگیا ہوں۔ مگر آپ کی بیٹی ای لائن میں آئے؟اور آپ کی بیٹم بھی تو پھر آہستہ آہستہ دلچیسی ہوتی گئی توبس پھر سوچ کیا کہ اسىلائن ہے وابستہ ہیں؟" مر والول نے یقینا" کہا ہوگا کہ یہ کیا حماقت بن ... میں اپنی بنی کو فورس نہیں کروں گا۔وہ جس شعبے کو بھی ،جسِ پروقیش کو بھی پیند کرے گی میں "بالكل جى \_\_ اوراسانىس بكد مجھے بحين سے اس کے ساتھ تعاون گروں گااور اس کی حوصلہ افزائی شون تھاشیف بننے کا۔ آپ کو آئیڈیا ہو گاکہ بچوں کے خوق وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے تو "میڈیا تک آپ کارسائی کیے ہوئی؟" المندشعاع أكتوبر 2014 📚

ئی مخصوص ہوئے بچنے کے لیے آپ گوشت میں ' میں جب یا کتان میں آیا تو میں نے سال بطور شیف اور بطور گنسالنٹ کے کام شروع کیا 'پہلے مجھے آئے کا بھوسالگاکر دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور پھر گوشت کودهولیں اور پھر گوشت کے حصے بناکر فرج کیا اندس ویژن سے بلاوا آیا وہاں ہم دونوں میاں بیوی بروگرام کرتے تھے۔ پھرایک ریٹورنٹ کی ساری فررز میں رکھویں۔" سیٹنگ کرنے کے بعد اس کی اوپننگ کے دن میری ''اور مکیجی گردے اور ول کی مهک کو کس طرح دور ملاقات ''ہم ٹی وی'' کی سلطانہ صید لق صاحبہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مارنگ پشو ''تیہ بھی بہت آسان ہے۔ کلیجی 'گردوں اور دل کو پروگرام شروع کررہی ہیں تو آپ اس میں ایک کوکنگ یکانے سے پہلے اس میں سفید سرکہ کیموں کارس اور كَا آئِم لَهِي شُروعِ كرين قراس طرح ميڈيا تك آيا... ادرك كاياني لكاكرركادين اورجس برتن ميس آپ نے کلجی گردے رکھ ہیں اس کو ذرا ٹیڑھا کرکے رکھ دیں۔ ماکیہ اس کاسِار اپانی نکل جائے آدھے گھنے کے میں آپ کوہناؤں کہ 'تہم ٹی دی''اور''مسالاٹی دی''کا يهلا شيف ميں مول- ميرے بعد دوسرے شيف بعد کلیجی مگروے کو دھو لیں اور پھر آپ اسے جس آنے شروع ہوئ اور میں نے اندس ویران کی دی ون طریقے نے پکانا چاہیں ' پکالیں۔ پکانے وقت آپ پیاز کا استعال نہ کریں ' کیونکہ اس سے کھانا بھاری ہوجائے ہے بھی پروگرام کیے اور پھرمسالائی وی سے وابستہ گا اور آپ دو عار بوٹيول سے زيادہ كھا نميں عليں مبقرعید کی آمد آمدے'اس کیے پہلے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت آپ سے کریں گے ۔ تو برے کی خریداری سے لے کراس کی کٹائی '' چلیں جی۔ یہ تو ہو گئیں بقرعید کی باتیں۔ ساہے تک کن باتوں کا خیال رکھناچاہیے؟" "میں بتا ماہوں آپ کو کمر آپ کن باتوں کا خیال کہ شیوے حضرات کھانا پکاتے وقت ِ کچھ نہ کچھ ہنر ا پنیاس رکھ لیئے ہیں' باکہ لذت میں کمی رہ جائے؟'' بھیں اور جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں اسے تَقْهِيةِ" ' بِالكُلِّ فِي بِالكُلِّ بِيمِ مِن تُوخُودِ البِيابي كُرِيّا ہوں اور کچھ ٹیس اپنے پاس رکھتا ہوں کیونکہ مجھے بالكل بهى زاق نه بسخصي كا علكه واقعي بت سريس ريىثورن بھي چلانے ہوتے ہيں اور ديگر جگهوں پہ پ کے برے با مرد حضرات جب بھی جانور کی بھی کام کے لیے جاتا ہوتا ہے۔" ریسٹورنٹ میں لوگ دلیمی کھانے زیادہ پسند کرتے خریداری کے لیے جائیں تواپنے ساتھ ''انچ مُیپ' ې يا کاني نينثل؟" ضرور کے جائیں اور اگر بجرا خریدنا ہے تواس کی کردن ناپیں' جتنے اپنچ کی گردن ہوگی اشنے ہی کلو کا بگرا ہو گا۔ " رین کھانے زیادہ پند کرتے ہی اور لوگ زیادہ تر ینی اتے ہی کلو گوشت ہو گااس میں۔ بھی بھی بکرے بار لی کو کراہی اور چائند — پند کرتے ہیں-باتی کھانے کچھ مخصوص لوگ یا جو فار نر ہوتے ہیں وہ ہی کے ڈیل ڈول پر نہ جائیں۔ بس گردن دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ جب قربانی کریں تو بکرے کے گوشت کی بوٹیاں فورا" نہ بنوائیں ' بلکہ تھوڑی دیر و میں بیٹی سے ہاتھ کے کھانے پند کرتی کے لیے اے برارے دیں کونکہ جب تک گوشت دمیرے گھری انچارج میری بیکم ہیں۔ وہ بیاہ کو ہوا تنہیں گئے گی اُس کی بوٹیاں ٹھیک نہیں بنیں کریں یا سفید ۔۔ میں جمعی آن کے کاموں میں وخل اندازی نمیں کر آ۔ وہ ہی گھر میں کھاتا پکاتی ہیں۔ ہاں ایک بات اور یا در تھیں کہ بقرعید کے دن گوشت المندشعاع اكتوبر 29 2014

تهجى كوني بهت بردي وعوت ہو تو پھر پس بھي بيكم كاما تھ ' بی باب ... لا نیو پروگرام کامپی توفا ندہ ہے کہ آپ بٹادیتاہوں۔'' ''آپ کی بیٹی کار جمان تواس طرف نہیں ہے۔ نبا کا جمان اس طرف وقت پر پہنچ جاتے ہیں اور وفت پر سارے کام موکر وقت پہ فارغ موجاتے ہیں۔وقت کی پابندی کرنے ے بہت سافار غ دفت بھی مل جا آہے۔ لیکن کیا تاج کل کی نوجوان نسل کار جمان اس طرف "آپ غصے میے تیز 'اصولوں کے پابند 'وقت کے ي يكوهو تل بي بيلم كيسي بين؟" "جی بالکل ہے اور میں حیران ۔ ہو تا ہوں یہ دیکھیکر "وه مزاج کی مسندی ہیں۔۔ اگر دونوں ہی ہم تیز کہ اس فیلڈ میں پڑھے لکھے نوجوان خاص طور پر لڑکے آرہ ہیں اور میں آپ کویہ بھی بناؤں کہ اس فیلڈ میں وت تو چر توالله على حافظ تقيابهم دونول كاين "جس خباب عيد كماتي بي - كياسي حباب پید بت ہے اگر آپا چھے شیف ہن او پھر سمجھے کہ ے خرچ بھی کرتے ہیں؟" آپ کے وارے نیارے ہوجائیں گے۔" " مجھے خرج کرتے کا شوق ہے۔ بیکم کو زمادہ شوق "آپ گھر کے بوے بیٹے ہیں اور باقی؟" میں ہے 'میں تضول خرچ ہوں ... گراننا نہیں کہ جو "باتی میں تین بھائی اور دو جہنیں مجھے سے چھوٹی ہیں اور اس جانب کسی کا بھی رجحان نہیں ہے۔ سب " کن چیزول په زیاده خرج کرتے ہیں؟" انجینئرنگ سائیڈیہ گئے ہیں۔" وطبيعتا" آپ کيے ہن؟" " بجھے کوئی ایک شوق توہے نہیں۔ بہت سے شوق "طبیعت کا تھوڑا تیز ہوں۔ کیونکہ است کی ہیں جن پر خرچ کر آرمتا ہوں۔ مجھے گلاسزلینا بھی اچھا لِلْتَاہِے- کھڑیوں کمپڑوں اور جو توں کا بھی شُوق ہے اور بیدائش ہوں اور اگست کے لوگوں کے لیے کماجا تاہے کہ ان کا غصہ تیز ہو تا ہے اور سچ میں ایسی ہی بات گھر کو شجانے گائنت نئی چیزیں لانے کاتو بہت ہی شوق ہے۔ اصل میں میں اصولوں کا بہت یابند ہوں اور -بسان ي چزون په خرچ کر تامون-" "ريستورنك مولملز اور شادى بياه ميس آپ كو بھى جہاں میری مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے مجھے غصہ جانے كالفاق مو تار متامو گا-كيابات خاص طور پر نوث آجا آ ہے۔ میں اپنے کام میں بت منکھو کل "اچھا۔ گٹ۔ مرباکتان میں یہ سب کماں چات ' میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بت ضائع کرتے ہیں۔ خاص طور پر شادیوں میں... ہے۔ **ہنکوجو** ئل ہونا۔۔ وقت کی پابندی کرنا۔۔ وغیرہ پلیٹی بھر لیتے ہیں اور پھرپیٹ بھرجانے پر چھوڑ دیتے "جی بالکل تھیک کہ رہی ہیں آپ... میں نے ہیں۔اس۔رزق بہت ضائع ہوتا ہے۔ ملك سے باہر تقریبا" بیں سال كام كيا ہے اور باہر تو مهمين توبجين مين ميمي شكھايا ٹيا تھا کيہ جنتني بھوک آپ کوپائے کہ وُقتِ کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ میں ہوا تناہی لو۔۔ مزید ضرورت ہو مزید لے لو مگریلیٹ میں اسْ پابندِی کاعادی ہو گیا آور جب پاکستان آیا تُب اِس کھے بچاؤ نہیں ۔ اس عادت پہ خود بھی چاتا ہوں اور عادت کے تحت چلا تو اندازہ مواکہ یمال وقت کی اولاد كومجهى جلانامول اورلوكول سي بهي يمي درخواست یابندی کرنےوالے بےو قوف کہلاتے ہیں۔ لیکن خیر كرول گاكه أس عادت كوا بنائيس آسته آسته سبمرى عادت سواقف موكئي" اوراس کے ساتھ ہی ہم نے گلزار حسین صاحب ''پھرتو آپ کولائیو پروگرام کرکے بہت اچھا لگتا سے اجازت جابی۔ 16 87m المهارشعاع أكتوبر 2014 💸



# دَستک دَستک دَستک شایین دَشی

لنذاش فی بال کردی اور پندره دن فری کام کیا۔ پھر پچھ دن کے بعد انہوں نے بچھے جاب آفر کردی۔ اس طرح با قاعدہ جاب بہ حشیت اسٹنٹ پروڈ اوسر شروع ہوئی۔۔۔ اور آج میں HTV پیں میوزک ڈائریکٹر اور فلم میکر کی حشیت سے کام

رہ بوں۔ یمال تک پینچنے میں مشکلات کچھ یوں ہوئیں کہ گھر والوں کی طرف سے زیادہ سپورٹ نہیں ملی۔ ہمارے یمال نمل کلاس یا لورٹر ال کلاس کے بچوں کے واغوں میں نہی بات والی جاتی ہے کہ آپ نے انجینئر بنا ہے یا واکٹر بنا ہے گر میرااس طرف ربحان نہیں

ہمارے ملک میں سب سے زیادہ بدقسمت انسان تخلیق ذہن رکھنے والا ہو با ہے۔ اگر وہ پینٹر ہے یا ميوزك دائر يكثر الكم ميكر HTV

"جی کیسے ہیں مسعودعالم صاحب؟" "جی الحمد للہ یہ"

"آپ کے بارے میں سناہے کہ بہت جدوجہدکے بعد آپ نے یہ مقام حاصل کیا۔ کچھ بتائیے کہ س

طرح سیرو تھی ہیں ہیں ہوسی اوپر آئے؟'' ''جی آپ نے نھیک ساہے۔ میں فلم میکنگ میں گر بچولیشن کررہا ہوں۔ پڑھائی کا مجھے بہت شوق ہے۔ کیونکہ بڑھائی ہی ہمیں ہماری منزل تک لے جاتی ہے۔میرا گر بچولیشن 2007ء 2008 میں مکمل ہوجانا تھا'کیکن چونکہ گھرکے مالی حالات اجتھے

ململ ہوجانا تھا جمین چونکہ کھرنے مائی حالات الفظم نہیں تھے اور میں گھر کو سپورٹ بھی کریا تھا تو میں کمانے کے لیے گھرسے نکلا اور چھوٹی موٹی فری لائس جو بھی جاب مل جاتی تھی ترکیتا تھا۔ اس دوران اپنے دوستوں کے ساتھ مل کرہم نے اپنا ایک بدینڈ بنایا اور اس میں اچھاخاصا کام کیا ہے اور کررہے ہیں۔

مر لوگ ابھی اتنا نہیں جانے مصر تو ترقی کی سیرهیاں اس طرح عبور ہونا شروع ہوئیں کہ الف ایم 106 میں ہم ایک پروگرام کرنے گئے۔ وہاں میری ملاقات ایک پروڈیو سرسے ہوئی۔۔ انہوں نے

مجھ نے پوچھاکہ کیا گرتے ہیں۔ میں نے انہیں آپ بارے میں بتایا تو کہنے لکیں کہ آپ، ہم ٹی وی پہ سائع ان افغران روز

آجائیں اور انٹرویودے دیں۔ میں نے انٹرویو دیا 'لیکن میں ان کی سجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے انہوں نے مجھے کال بھی نہیں کی اور انٹرویو میں ناکام اس لیے ہوا کہ میں تھوڑا ساالگ دماغ کاہوں' ہریات میں ہاں میں ہاں نہیں ملا آباور بہت کم سامنے والے کی بات سے متاثر ہو تاہوں۔ خیرمیں پھر

ا بی فری لائس جاب میں مصوف ہوگیا۔ تقریبا "تین مینے کے بعد مجھے دوبارہ کال آئی اور کہا کہ آپ نے تقریبا "بندرہ دن بہ حیثیت اسٹنٹ

کہ آپ سے تعریباً میکراہ دی جہ سیسیت استست پروڈیو سر– کام کرنا ہوگا۔ میرے پاس کام قفانسیں۔

برے بھائی جو نکہ انجینئر ہیں تودہ عمجھتے ہیں کہ میوزک کی طرف اس کار جمان ہے یا کوئی اور تخلیقی کام ہی شعبہ اچھا ہے۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی ارنے کا رجمان ہے تو گھروالے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے انجینئر بن رہے ہیں۔ ایک این ای ڈی پونیور شي میں مجھے بحین سے پیانو بجانے کاشوق تھا مگر کوئی میری ہاور دو سرا ''فاسٹ ''میں ہے۔ میں گھر میں تھوڑا مُيرِهُ ها نكلااوراس فيلدُ مِن آكيا-حوصلِه افزائی تنبین کرّیاتھا۔ بلکہ یمی کماجا یاتھا کہ ''تم ہم یانچ بھائی ہیں۔ دو مجھ سے برے اور دو مجھ سے میراثی بنوگے 'تم کیا کروگ۔ تمہارا کیا فیوچر ہوگا۔ کیا شادبی بیاه میں جاکر پیانو بحاؤ کے۔" جارے یہاں اس چھوٹے ہیں۔ دونوں برے بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میرے والد حسن علی "جنگ اخبار" میں کام پروفیشن کوعزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا آاور جب آپ کو گھروالے سپورٹ نہیں کرتے تو پھروہ مالی كرتے تھے ميرے دونول برے بھائيوں نے باپ بن کے پالا اور ہماری بہت اچھی اسکولنگ کی میں سپورٹ بھی نہیں کرتے۔ میرے والد کا ہماری کم عمری میں انتقال ہوگیا تھا تو ان کاہمیشہ احسان مندر ہوں گا۔" "آج كل كياكرد بي بين؟" برے بھائی نے ہی ساتھ دیا۔ میٹرک تک ان کی ہاں ہم نی وی پہ بھی میرے تین ڈرامے چل رہے میں ہاں ملا تا رہا مگر میٹرک کے بعد صافی کمہ دیا کہ جو آبِ بنانا جاہ رہے ہیں 'میں وہ نمیں بن سکتا۔ خیر مبت ہیں جن کی میوزک میں دے رہا ہوں۔ و قاص اپنے دوست کے ساتھ مل کراس کا پنااسٹوڈیو ہے 'ان تین کمبی کمانی ہے۔ میں نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات المُعالَى بين "تب كهيس جاكراس قابل موامول كه احجها كما ڈراموں میں ایک ال "ہے دوسرا "محبت أب نہیں ہوگی"اور تیسراہ <sup>ور</sup> آہستہ آہستہ "اور اپنے لیے جو ليتاهون أوراب توجيحه HTV والون في اسيانسر گانے گا تاہوں وہ خودہی لکھتا ہوں... اور میزاتو کام ہی شپ دے دی ہے اور اب میں ان کے تعاون سے

ضياء الدين يونيورش ميں تعليم حاصل كررہا

ہوں - میں امیج ٹی وی اور ضیاء الدین والوں کا بردا شکر گزار ہول جنہوں نے مجھے کام کرنے کے لیے پلیٹ فارم دیا اور آج ایچ ٹی وی کامیوزک ڈائر مکٹر ہوں آور میوزگ کے سارے کام میرے دمے ہیں'' ''ادراب گھروالے خوش ہیں؟''

"جي بال... سب اب پوزيو موسكة بير-انسان

اب کام ہے ہی منواسکتا ہے اور میں نے منوایا ہے اور بہت محنت کی۔ اور میری سب سے بردی کامیابی میہ کہ ضاءالدین یونیورشی کا ترانیہ میں نے کمپوز کیا ہے جو پروفیسر" پیرزادہ قاسم"نے لکھا تھا اور جب تک

يونيورش قائم رب كى اثب تك ميرانام بھى "پيرزاده قام صاحب" كے ساتھ رے گان

ہے۔ گانے لکھنا۔ان کی دھن بنانا اور پھران کی ميوزك ترتيب دينا-" "آپ کاجو کام ہے 'وہ کیمرے کے پیچھے کا ہے۔ کیا

كمرير ي آئ آن كالبعي ول نيس جابا؟" دمیں کیمرے کے سامنے بھی آناہوں۔میری ایک میوزک دیڈیو ریلیز ہوئی تھی'اس میں میں نے ایکٹ كيا- اس مين مين ايك بيد فروش بنا مول ... كه اداکاری کا بھی شوق ہے۔ میں نے یونیورشی میں بڑھائی کے دوران تھیٹر بھی کیا ہے اور ہمارے ایج ٹی وى ميں ايك"سك كام" مو تاتھا اس ميں بھي ميں نے اواکاری کی ہے۔ بولے لیول یہ اواکاری شیس کی۔ ليكن أكر موقع ملاتو ضرور كرول كأاوروه كام كرول كاجس سے میرے ملک و قوم کو کوئی فائدہ ہوگا۔" " آپ بتارے تھے کہ وائس اوور بھی کرتے ہیں تو

کمال کمال کس کس کے لیے کرتے ہیں؟"

بہت معذرت کے ساتھ آیک بات کہوں گا کہ اس چینل سے ہزاروں کی تعداد میں ڈائر مکٹر اور پروڈیو سر نکلے ہوں گے۔ مگرسب کے سب گھروں میں بیٹھ کر پنشن کھارہے ہیں اور ان سب میں صرف ایک مخص

نكلاب شعيب منصور يكول؟"

" کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ کب کمال پیدا موئ كمال ت تعلق ب آپ كا؟"

دمیں کراچی میں پیرا ہو۔ 7 جون 1988ء میں۔ میرے والد کا تعلق ڈھاکہ سے ہے۔ وہ یمال اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے آئے تھے اور

پھر بہیں رہے گئے اور ہم کراجی کے ہی ہو کے رہ

"شادی...اب تو آپ کی ہی باری ہے؟" "جي باري توميري عي - ليكن مسلم بي ب ك بییول کے ممبر ممیں براھ رہے ویسے ہی ممبر برھے

چارہے ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ میرا ایک جھوٹا سااینا کر ہو۔ آیک چھوٹی می گاڑی ہو الکہ میری آنے والی

شریک حیات کوبسوں کے دھکے نہ کھانے ہوس۔ مجلیں جی-جلدی سے شادی کریں ، ماکہ آپ کی مسزكے ساتھ آپ كائيك اور انٹرويوكريں اور پسندے

کریں گے شادی؟" وقضرور... أن شاء الله... بس تھوڑا اسٹیبلنسی

ہوجاؤں' بھرشادی تو کرنی ہی ہے اور شادی ابنی پسند ے کول گااور پند کر بھی چکا ہوں عمر ابھی اُن کے بارے میں کچھے نہیں بیاؤں گا۔جب شادی ہوگی تو پھر

انثروبومين آب كوسب كجه بتاؤل كا-" ميكال ذوالفقار



''وائس اوور وستاویزی فلموں کے لیے کر ناہوں۔ فلمز کے لیے 'ٹیوی کے پروگراموں کے جواو قات کار بتائے جاتے ہیں ان کے لیے اور ہر طرح کی وائس اودر کرسکتا ہوں۔ خواہ ایکٹن ہو 'فنی کامیڈی' سیرلیس یا شاعری' روما نزکب اور ڈراما۔۔۔ تر بحش ڈراموں کی ایکننگ وائس اوور نہیں کی میں نے کیونکہ صداکاری

کرنا مجھے بورنگ کام لگتا ہے۔'' ''آپ کو بجین سے میوزک اپنی طرف کھینچی تھی تو کیا کی ہے متأثر تھے آپ؟" دمين بهت جھوٹاساتھااور مجھے بہت اچھی طرح یاد

بھی نہیں ہے الیکن اتنا ضرور یادہے کہ پی تی وی پہ میوزک کاایک پروگرام جو بچوں کے لیے ہو ہاتھااور جس کے میزبان "عدنان سمیع" تصاب میں بت غورے دیکھنا تھا۔ حالا نکہ میری مجھ میں کچھ نہیں آیا

تھا۔ توبس اس وقت دل جاہتا تھا کہ جو کچھ میہ کررہے ہیں وہ میں بھی کروں اور میری بری خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کرسکوں اور کچھ سکھ سکوں۔

دوسري بات جو مجھے ميوزك كي طرف تھينچق تھي وہ یہ کہ اسکول سے آتے وقت ایک گفٹ شاپ یہ میں ''بیانو'' ویکھاکر یا تھااور میرابراول جاہتا تھاکہ مٰن اے خريدلوں اور چونکہ وہ بہت منگا تھا۔ اس کیے سوچ تو سكناتها ممرخريد نهيل سكناتها-

اس خواہش کااظہار میں نے اپنے بھائی جان ہے کیاتوانہوںنے کہا کہ نمبراچھ لے آؤتو کچھ ہوسکتا ے۔ خوب محنت کی اور اچھے نمبر لے آیا تو بھائی نے کما کہ جب پانولیناہی ہے تواچھاوالالیں گے ، تم بھی پھھ

بہے جمع کر ہے۔ کچھ آنی ایک منی کی بچت اور کچھ عید پہ ُ مَلْنِے والی عیدی کو جمع کرکے بھائی جان کو پیسے دیے پھر بھائی جان نے پیانو لا کر دیا اور چھٹی کلاس سے میرا

ميوزك كاسفر شروع بوار میرے رول ماول شعیب منصور ہیں۔ وہ آؤیو بھی جانتے ہیں۔ وہر ال جمی جانتے ہیں۔ اور یہ بات آپ ضرور لکھے گا کہ بی ٹی دی ہارا پہلا چینل ہے اور

WWW.PAKSOCIETY.COM

WWW.PAK الله پرود اس سائيد په مجي آنے كااراد ب- مركجه "الله كاشكر بي. عرضے کے بعد-اجھی تومیں کمرشلزاورٹی دی کے لیے و کیا ہورہاہے ناج کل؟" بهت زياده مصوف مول." "وبی کام جوالک زمانے سے ہورہاہے۔" "کمرشلز اور ڈرامے کی مقبولیت کے لیے کیا وں نا ہو بیت است ''آپ کو آئی شهرت کی ہے 'مجھی سوچا تھا؟'' ''شهرت کے بارے میں مجھی نہیں سوچا تھا' کیو نکہ ضروري ٢٠٠٠ فنكاريا كانسمها وركماني؟ و كانسىك اور كمانى كى ابميت زياده ب عجرفنكار اس فیلڈ میں آنے کے بارے میں بھی سوچاہی نہیں ہاں اگر کانسپید اچھاہے اور فنکار بھی تو پھر کمرشل کو تھا۔بس بائی چانس آگیااور پھراس کاہو گیا۔ جار جاندلگ جاتے ہیں۔ اس طرح مضبوط کمانی کے "شَكْرَكُرِتْ مِين كه اس فيلدُ مِين أَلْمِيا بِس أَلَيا ساتھ اچھا ڈائر مکٹر اور فنکار بھی ہوں توسیریل کو ٹکھار ہوں تو کرناہی ہے آجاتا ہے اوراہے مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ 'دفتگرِی بات نهیں۔۔اللہ نے اس فیلڈ کے ذریعے "مار منگ شومیں جانے یا مار ننگ شو کرنے کا اتفاق سے رزق لکھاتھا سو آگیا اور میرے رب نے جو میرے لي كيا تبهت اچھاكيا...الله تعالى بيشه آئي بندوں كے ''جانے کا انفاق بہت کم ہوا ہے اور کرنے کا انفاق تو بالكل بھي نہيں موا اور نہ ہي اينا کھے كرنے كا ارادہ کیےاچھاہی سوچتا ہے۔" ہے۔ پیر بھی۔ اگر کسی نے کہا 'بت مجبور کیا بھی تو پھر "أب في اندُيا جَارَكُم كيا... كيماريا تجريه؟" میرا مارنگ شوسب سے الگ ہوگا۔ بالکل عام "جى-ميں نے ايڈيا كى تين فلموں میں كام كيااور ماشاءالله بهت احجها تجربه ربا-اندليا كي فلم اندسري كافي رونين سي بهث كريه بری ہے اور وہال فنکاروں کو کام کرنے کے مواقع ملتے "" بي سلے وراموں ميں آئے يا كمرشل ميں... عموما" لوَّلْ وراموں سے مرشل کی طرف آتے ہیں اور بیہ برط اچھا رجحان ہے کہ دونوں ممالک کے لوگ ایک دو سرے سے تعاون کرتے ہیں۔" ددکش فلم میں کرکے زیادہ مطمئن ہوئے یا اچھا میں پہلے کمرشل کی طرف آیا اور بالکل غیرارادی طور پر-طالب علمی کے زمانے میں مجھے کمرشل کی آفر ومیں نے جن تین فلموں میں کام کیا ...وہ ہوئی اور میں نے بوں ہی کہ چلوجب پیش کش ہوہی ''شوٹ آن سائیڈ'''' دو آرمائی جان ''اور دلا گاڈفادر '' بھیں ۔ رہی ہے تو کیوں نہ کرلوں یہ میں نے اس کمرشل میں نتیوں میں ہی میرا کام اچھا تھا' پاور فل رولِ تھامیرا۔۔۔ کام کرلیا۔ بس قسب اچھی تھی کہ کمرشل مقولِ اوران میں دو فلمیں پاکستان میں ریلیز ہوئیں' تیسری ہوگیا۔ پھرابرار الحق کے گانے میں ماڈلنگ کی آفر آئی پاکستان میں ریلیز نہیں ہوئی۔" ده بهی کرلیا وه بھی ہٹ ہو گیا تو برا جران ہوا۔" "سوچاہوگاکہ فیلڈتواچھیہ؟" "بالكل....بالكل....يى سوچاكە أكرينسِ اس فيلذكو ''اجھا<sup>کت</sup> کیابولڈ سین تھے؟'' تھوڑا سنجیدہ لوں اور دل جمعی کے ساتھ کام کروں تو نام "ارے نہیں ۔ کمانی کے سلسلے میں کچھ وجوہات بھی کماسکتا ہوں اور بیبہ بھی۔ اور اللہ کالشکرے کہ اييابي موا-" "فيوچر بلاننگ كياب؟" مُّنْهِ...ميكال!ان شاءالله بِعر آپ سے بات كري<u>ن</u> ربس بی اس فیلڈ میں آگے جانا ہے۔ان شاء المندشعاع اكتوبر 2014 💸 WWW.PAKSOCIETY.COM

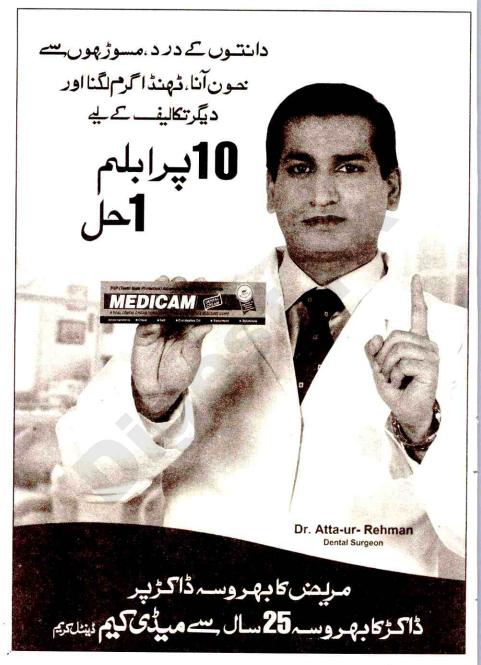



مادرا مرتفنیٰ عافیہ بیگم کی اکلوتی بٹی ہے۔ فارہ کے ساتھ یونیورٹی میں پڑھتی ہے۔ عافیہ بیگم اس کا پی سیلیوں ہے زیادہ ملنا جلنا لیے: ﴿ نبیم کر ملی - اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں جبکہ ماورا خود اعتاد اورا مجھی لڑک ہے۔عافیہ بیگم اکثراس سے ناراض رہتی ہیں۔البتہ بی گل اس کی حمایتی ہیں۔

فارہ اپن ٹینیے خالہ کے بیٹے آفاق برزداتی ہے منتوب ہے۔ دوسال پہلے یہ نسبت آفاق کی پیندے ٹھرائی مٹی تھی مگر

ابدہ فاریب قطعی لا تعلق ہے۔ فارہ کی والدہ منزہ رحیم اپنی بھن ٹمینہ بزدائی سے ملنے کراچی چاتی ہیں۔ آفاق انہیں اس پورٹ کینے نہیں جا بالے مجبورا "ساشا کو جانا پڑتا ہے۔وہ آفاق کی ہد تمذی پر خفا ہو کروایس جلی جاتی ہیں۔

منزہ بھینے اور نیرہ کے بھائی رضاحید رکے دونچے ہیں۔ تیمور حید راور عرث حیدر۔ تیمور حیدر برکس مین ہے اور بے حد شان دار پر سالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمٰن اس کابیسٹ فریز ہے۔ اس سے حیثیت میں تم ہے مگردونوں کے درمیان

اسٹیٹس مآئل نہیں ہے۔ نیرو کے بیٹیے ہے فارہ کی بھن حمنہ بیاہی ہوئی ہے۔ عزت اپنی آٹھوں ہے یونیور نبی میں بم دھاکا ہوتے دیکھ کراپنے حواس کھودی ہے۔ ولیدا ہے دیکھ کراس کی جانب

لیکتا ہے اور آے سنبھال کر تیمور کو فون کر تا ہے۔ تیمور اے اسپتال لے جا تا ہے۔ عزت کے سیاتھ میں حادثاتی ملاقات ولید گوایک خوشگوار حصاریس بانده لیتی ہے۔ عزت بھی ولید کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور ڈھکے چھے لفظوں میں ولیرے

ا بی کیفیت کا ظهار بھی کردیتی ہے مگرولیدانجان بن جا تا ہے۔

تفاق نون کرکے فارہ سے شادی کرنے ہے انکار کردیتا ہے۔ فارہ بہت روتی ہے۔ ثمینہ اور اشتیاق بردانی کوعلم ہو تا ہے توانسیں بخت صدمہ ہو تا ہے۔ ثمینہ کی طبیعت بگڑنے کہتی ہے۔

اشتیاق بردانی 'آفاق سے جد درجے خفا ہوکر اس نے بات چیت بند کردیتے ہیں۔ آفاق مجبور ہوکرشادی پر راضی ہوجا تا ہے۔فارہ دل سے خوش نسیں ہویا تی۔عزت 'تیمورے موبائل سے دلید کائمبرکے کراہے فون کرتی ہے مگر الید اس



کی حوصلہ افزائی نہیں کر تا۔ رضاحید ر'تیمور کوفارہ کی شادی کے سلسلے میں فیصل آباد بھیجتے ہیں۔فارہ اپنی تاریخ میں ماورا کو بصد اصرار مدعو کرتی ہے۔ مادرا 'عافیہ بیگم کی ناراضی کے باد جود چلی جاتی ہے۔ وہاں تیمور اور مادرا کی ملا قات ہوجاتی ہے۔ عزت اپنے دل کی کیفیات ساشا ہے بیان کردیتی ہے۔ مادرا بی گل کو بتاتی ہے کہ وہ رضاحید رکے بیٹے تیمور حید رہے ملی ہے۔ لی گل دم بخودرہ جاتی ہیں۔

شادی میں تیمور حیدر 'آورائے قریب آنے کی کافی کوشش کرتا ہے گر ماوراکا بخت اور کھرورا رویہ ہمار اے ناکام کردیتا۔ بیمور' ماورائے رضا حیدر کو ملوا تا ہے۔ رضا حید راہے دیکھ کرچونک جاتے ہیں گرماوجود کوشش کدوہ سمجھ نہیں پاتے۔ فارہ کی ہی شادی میں عزت کی ملاقات تیام مرزائے بیٹے مونس مرزائے ہوتی ہے۔ وہ سخت بیزار ہوتی ہے جبکہ

پ مونس خوب د کچیل ایتا ہے۔ مونس خوب د کچیل ایتا ہے۔

مونس خوب دلچپی لیتا ہے۔ آفاقہ آرھی لہ یہ کرنائے معروا

آفاق آدھی رات کو فائب ہو جا آ ہے۔فارہ پریشان ہوتی ہے۔وہ ضبح آکرتا آ ہے کہ اس کے دوست کے ساتھ کوئی ایمر جنسی ہوگئی تھی۔اس لیے اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے وہ بغیرتائے چلا گیا تھا۔ مگر فارہ اس کی بات پہلیٹن نمیں کرتی۔ تیمور' فارہ کے ذریعے ماورا کو اپنے آفس میں ایک شاندار پیکنج پر جاب کی پیشکش کرتا ہے جے ماورا کافی حیل جمت کرنے کے بعد قبول کرلیتی ہے۔

#### \_10\_\_ يندسوي قيطك

وہ ابھی ڈور تبل پہ ہاتھ رکھنے ہی والی تھی کہ چوکیدارنے یک دم خودہی گیٹ کھول دیا تھا۔ ''آئے میڈم! چھوٹی تیکم صاحبہ آپ کا ہی انتظار کر رہی ہیں۔'' چوکیدارنے انتہائی احرّام سے کہتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔

سے مور سے ن وصوری گیٹ کے اندرواخل ہوئی تھی' لیکن سامنے ہی انتہائی آف موڈ کے ساتھ شکتی فارہ کو دیکھ کراس کے قدم ٹھنگ گئے تنصہ

> اوروہ فورا 'سے پیشتر سمجھ گئی تھی کہ اس کاموڈ کیوں آف ہے؟اس کیے قدم آگے برمھادیے تھے۔ ''اکسلام علیم!''اس نے قریب آگر سلام کیا۔ لیکن فارہ نے فویرا ''کوئی جواب نہیں دیا۔

دوکیسی ہو؟؟ اس نے جواب نہ ملنے کے باوجودا گلاسوال کردیا ... مگررسیاتس ندارد.... دور کے ... مت جواب دو میں باقی گھروالوں سے مل کتی ہوں۔ "

ر سے ایک ایک ایک میں میں میں ایک ہوئے۔ مادرا کندھے اچکا کرلا پروائی ہے کہتے ہوئے اس کے قریب یے گزر کر آگے بردھ کی اور اسے یوں لا پروائی ہے

اندرجائے دیکھ کرفارہ تلملآ کرپاؤں پٹنی ہوئی اس کے پیچھے چکی آئی تھی۔ ''اب بھی نیہ آئیں۔''ڈرا 'نگ پروم میں داخل ہوئے ہی فارہ پھٹ پڑی تھی۔

''ہوری تھی۔۔۔ وعدہ کر بیٹھی تھی۔'' اورا بے چارگ سے کتے ہوئے شانبگ ہیں تکن صوفے پہ رکھنے لگی' جبکہ۔ فارہ کی تلملاہٹ میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔

''احِعا بیہ توتم مجبور بھی ہوتی ہو؟''فارہ نے ایک کھلا طنز کیا۔

''ال ہے بھی جمعی سے ''وہ سکون ہے کہتے ہوئے خود بھی صوفے پیدیٹر گئی تھی۔ ''دلبھی بھی کیول ہے وہ بھی نہ ہوا کرد۔'' فارہ نے دانت پیلیے تھے۔

"میرے بس میں ہوتو پر بھی نہ ہو۔ لیکن کیا کروں؟ مبھی مجبور ہوتا بھی ایک مجبوری ہے... بندہ نہ بھی چاہے تب بھی ہوتا پڑتا ہے۔ "اس کی لاپروائی ہنوز تھی۔

"کیوں ہو تارہ تاہے؟" "كونك كچي لوگون كے ساتھ رشتہ ہى كچھ ايبابن جاتا ہے كه انسان ان كي خاطرنہ جاہتے ہوئے بھى مجبر ہوجا تا ہے۔ نہیں 'نہیں کرنے کے باجود۔۔ "ماورا کا آجہ بے ساختہ ہی سنجیدگی کے دائرے میں چلا گیا تھا اور فارہ چھاوری تجھ بیا ''اور تمهارےان' کیچھلوگوں'میں کون کون شار ہو تاہے۔ ''اس کاسوال اور انداز خاصامعنی خیز تھا۔ "میرےان" بچھ لوگوں" میں صرف دوانسان ہی شار ہوتے ہیں۔" مادرانے اس کے سوال اور اس کے انداز كا يجيه خاص نولس نهيس ليا تعام اس كياس كاجواب لا يروائي ليے ہوئے تعا-"كون دوانسان-"فاره نجائے كياسنتا جائتى تھي اور گيااميدلگا بيٹھي تھي-"تم اور بی گل ...."اِس کا جواب دو ٹوک اور مختصر سا تھا۔ جبکہ فارہ من کر حیران رہ گئی تھی 'کیونکہ اسے اس جواب کی توقع جو تہیں تھی۔ ونیں اور لی گل۔ "اس نے حرانی سے دہرایا۔ ''کیوں ۔ اُس میں اتنا چران ہوئے والی کیابات ہے بھلا۔''ماورانے تعجب کا ظهمار کیا۔ ومیں تو کھ اور سمجی تھی۔"فارہ نے معصومیت سے کہا۔ '' کچھ اور ... مطلب ... " ماورانے جو تک کراس کے چرے کی سمت دیکھا اور پھر ساری بات خود بخود بی سمجھ گئ "بېوىنىك!خوش منى بھى بىل بمھى بمھى بى التھى ہوتى ہے الى دريفارہ كفاق!" "لکین ماوراب! میں نے ابھی ابھی خود تنہیں ان کے ساتھ آتے دیکھا ہے اور وہ بھی اسنے اچھے موڈ میں ... میری خوش فنمی تواک لازی امرے۔ "فارہ نے خوش فنمی کاجواز پیش کیا۔ "اس كے ساتھ آنا ميرى مجورى نيس تھى- ميرى ائى مرضى تھى-ورنديس انكار بھى كر سكى تھى اور تمہيس نہیں پتاشاپی۔ اس کے ساتھ ایک آیک قدم اٹھاتے ہوئے میں اپنافائدہ سوچتی ہوں۔ اپنامطلب سوچتی ہوں۔ ا پنامفارسوچتی ہوں۔" ہادرانے بڑے بے دھڑک انداز میں اپنی مفاویر سق کا علان کیا تھا۔ ادراس کے اس بیلان پہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے تیمور حیدر کی ساری خوشی اور ساری خوش فنمی وہیں کی و ہیں ملیامیٹ ہو گئی تھی اور وہ بھر کا ہو کے رہ کیا تھا۔ کیو کک وہ فارہ کی بات بھی سن چکا تھا اور ماور الی بھی۔ ''وہ سب تو ٹھیک ہے مادرا ، نگراحیاس بھی تو کوئی چیز ہے۔۔ کسی کے ساتھ رہتے ہوئے ہیشہ مفاد ہی تو نہیں و يکھاجا تا... بلکه تجھی تبھی تومفاد بہت بیچھے رہ بات کرتے کرتے اجانک فارہ کی نظر ڈرائنگ روم کے داخلی دروا زے کی ست اسٹمی اور اس کارنگ فتی ہوگیا کیو نکیہ ڈرائنگ ردم کے داخلی دروا زیے میں تیمور حیدر کی موجودگی اور اس کے چرے کے تاثر ات کی سنجیدگی بتاری تھی کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تيور بھانى بير آ ب آپ!"فاره كے لفظ بے ربط سے ہوگئے تصروه اپنے آپ كوسنبھال سيريائي تھى ،جبك اس کے منہ سے نظنے والے الفاظ اور اس کی متغیرر نگت پہ ماور انے بھی پیک و جس میں ہوں کا جبتہ تیمور حید رکے چرے کے ناٹر ات دیکھ کراس کے اپنے چرے کا رنگ بھی بدل گیاتھا۔

> <u>\$1014 لبندشعاع اكوبر 2014</u> WWW.PAKSOCIETY.COM

"سوری... آپ کابی بیک گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔" تیمور بڑی مشکل ہے آپ تاثرات اور اپنے اعصاب، کنٹرول کرتے ہوئے دوقدم آگے بردھا اور ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیک مادرا کے سامنے والی ٹیبل پہر رکھ کے بلٹا اور يك دم ذرائتك روم سے نكاتما چلا كيا تھا۔

" " تیمور بھائی پلیز ۔.. رکیں۔" فارہ یک دم حواسوں میں آتے ہی اس کے پیچیے لیکی۔ "پلیز تیمور بھائی ... میری بات توسنیں ... پلیز۔" فارہ کے پکارنے کے باوجودوہ رکا نہیں تھا اور وہاں سے زبنی انتشار لیے گاڑی نکال لے گیا

اور فارہ مایویں اور پریشان سی بے دلی ہے قدم اٹھاتی واپس اندر آگئی تھی جمال ماور ابھی پریشان اور خاموش بینچی نظر آرہی تھی**۔** 

'کیا ہُوا؟''ماورانے فارہ کواندر آتے دیکھ کریو چھا۔

''وہ نسیں رکے ماورا۔۔وہ چلے گئے۔''فارہ کا بریشانی کے مارے برا حال تھا۔

''ہوں یعنی اس نے ہماری یا تیں سن لی ہیں۔'' اورا کالعجہ پر سوچ ساتھا۔ ''ہاں۔ انہوں نے ہماری یا تیں سن لی ہیں۔ لیکن سے اچھا نہیں ہوا ماورا۔ وقعہ وقعہ کیا سوچ رہے ہول) کے۔ "فارہ کواپی طرف ہے بھی ٹینش ہورتی تھی جمیونکہ تیموراس کابہت اچھاکزن تھااوروہ اس کے خوالے

ے ای دوست کے ساتھ مل کرایی ہاتیں کررہی تھی جن کو سن کریقینا" تیمور کوصد مہ توہواہی ہوگا۔

"و جہر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی سوچے گا۔ میرے بارے میں ہی سوچے گا۔۔۔ اے تمہارے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں طے گ۔"

مادرانے اے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی مگریہ اتنی چھوٹی ہی بات بھی نہیں تھی کہ اتنی جلدی ذہن ہے ا ترجاتی- کیونکہ بے شک اورا ظاہرنہ کرتی منگر ٹمینش تواہے بھی ہوچکی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اور تیمورحیدر کیساری ایکشن دے گا۔

اورایس کے ای مکندری ایکشن کے بارے میں سوچتے سوچتے سارا ٹائم گزر گیا تھا۔ فارہ کی ساری خوشی غارت ہو چکی تھی <sup>آ</sup>کیو نکہ دہ دونول ہی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکی تھیں۔

اس کی گاڑی اک جھنگے ہے آگراپے گھر کی ڈرائیووے پیر رکی تھی۔ اوروہ فرنٹ سیٹ پہ رکھاماورا مِرتضیٰ کاویا ہوا گفٹ اٹھا کر گاڑی ہے نیچا تر آیا تھا۔ لیے لیجوٹک بھر آبادہ اندر

سيرهيون تك ببنجابي تفاكه رابعه بيكم في كارليا-''کہاں چلے گئے تھے تم…'' تمہارٰ بے بایا ناشتے یہ تمہاراا نظار کر کرکے چلے گئے… فون بھی تم گھریہ ہی چھوڑ

گئے تھے۔ رابعہ بیگم کتے ہوئے قریب آگئی تخیس۔

''صوری! ایک کام سے چلا گیا تھا۔'' وہ مخصرا'' کمیہ کران کی طرف دیکھے بغیراوپر اپنے بیڈروم میں آگیا تھا اور آتے ہی اس نے ہاتھوں میں کپڑا اورا کاوہ گفٹ اُنتهائی زورے سائنے دیوار پیدو کے مار تھا۔

"مفادسة" وه يك دم زوروار آوازے بربرطایا تھا۔ "وهدوهد میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے۔ اینا فائدہ سوچتی ہے۔ اپنامطلب سوچتی ہے۔ اپنامفاد سوچتی ہے۔ اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی میں۔ میری محبت... میرے جذبات... کو سیچھ بھی معنی نہیں رکھتے؟ میں... میں... جواندھوں کی طرح... بے و قوفوں

کی طرح ... اور پاگلوں کی طرح ہرادیج پنج سے بے نیاز ہوکر صرف اس کی چاہ اور صرف اس کی محبت میں دیوانہ ہوا پھر رہا ہوں تو کس لیے؟ بے کار میں فضول میں اپنے مطلب ... اپنے مفاو ... اور اپنے فاکدے میں اسے میری محبت ... میرے جذبات اور میرے احساسات بھی نظر نہیں آتے کیا اسے میں بھی نظر نہیں آباد حالا نکہ دو۔ وہ ... جانتی بھی ہے کہ میں میں تیمور حدر راس سے محبت کرتا ہوں ... پھر بھی ... وہ اس کیا تیں کررہی تھی۔ "تیمور بڈیے بیٹھا اپنا سروونوں ہا تھوں میں جگڑے کہی سب پچھے سوچے جا رہا تھا۔ دنوش فہی بھی بس بھی بھی بھی ہوتی ہے ۔ ہائی ڈیر فارہ آفاق ... اس کے ساتھ آنا میری مجبوری نہیں

''نوش فہنی بھی بس بھی بھی ہی انچھی ہوتی ہے۔ ائی ڈیر فارہ آفاق۔۔۔ اس نے ساتھ آنامیری مجبوری نہیں تھی۔ میری اپنی مرضی تھی۔ درنیہ میں افکار بھی کر سکتی تھی۔''

ں میں اور ای لا پرواسی با تیں اب بھی اس کے وماغ میں گونج رہی تھیں اور وہ لمحہ بہ لمحہ بے چین ہو تا جارہا تھا۔اس کے اندر ہول اٹھ رہے تھے۔ ماورا کی باتیں اس کے وماغ پیہ ہتھو ڑے برسا رہی تھیں۔۔۔ فائدہ۔۔۔ مطلب۔۔۔۔ مفاد۔۔۔۔ یہ تین لفظ تھے۔ جواس کے ذہن سے چیک کے رہ گئے تھے۔۔۔

"کیبافائیہ میں مطلب اور اور کیبامفاد یکیا سوچتی ہے دہ یہ آخر کیاارادہ ہے اس کا۔" یہ ایک آخری سوچ تھی جس پہ آکر تیمور کا اہلیا ہوا داع یک دم رک گیا تھا۔

یہ تواس نے سوچانی نہیں تھا کہ وہ آخرابیا کیوں سوچتی ہے؟کیامطلب اور کیامفادہ اس کا؟ کیاارادہ اور کیا مقصدہ اس کے اندر۔

'''ہوں ۔۔۔ تواب مجھے یہ جاننا چاہیے کہ وجہ کیا ہے؟''اس نے سوچتے ہوئے اک گھری سانس خارج کی تھی اور پھرا پئے شنے ہوئے اعصاب کوڈھیلا چھوڑتے ہوئے یک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا اور شاور لینے کی غرض ہے ہاتھ روم کا رخ کیا تھا۔



# # #

''دیکھوولید۔۔اس رپورٹ کورہے دو۔اس سے خمیس نقصان ہوگا۔''ولید کے ایک کولیگ سمیرانصاری نے ولید کا ایک کولیگ سمیرانصاری نے ولید کی ایک انتہائی اہم رپورٹ یہ اس کی سرگری دیکھتے ہوئے اسے ایک مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔

اورولیدنے چونک گراس کے چیرے کی طرف دیکھا تھا۔ ''یہ تم کمہ رہ ہو؟ایک جرنکٹ ہو کریہ مشورہ دے ''ا

ہے ہو۔" دلید نے چرے پہ جب ھا۔ ''ہاں۔۔۔ ایک جرنکٹ ہوں' اس لیے تو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سینئر ہوں اور میں اچھی

ہوں۔ بیک بر سے ہوں میں کیے ہوئیہ مولادے اور ایس کے بیاد کی اس کے سراول دریاں میں کے مراول دریاں میں طرح جانتا ہوں کہ اس فیلڈ میں کیا ممیل نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں۔ جبکہ تم ابھی نئے ہو'اس کیے تمہیں سیہ سب و بھی دسال میں میں جانتا تو تم میشکا میں میشکا میں میشکا

منگار سکتاہے اور میں نہیں چاہتا ہم کسی مشکل میں کھنٹیو۔''' عمر انداری اس کے جینا کالی پر میں احرال ایران

صمیرانصاری ان کے چینل کا ایک بہت ہی اچھا اور ایمان دار صحافی تھا اور اس کا اس چینل پر ایک ٹاک شوبھی آ یا تھا جس کی انچھی خاصی دھوم تھی۔ کیو نکہ وہ کافی منہ پھٹ صحافی تھا اور اس وقت وہی منہ پھٹ صحافی اسے جپ رہنے کامشورہ دے رہا تھا۔

' دمیں جانتا ہوں کہ میں اس فیلٹر میں نیا ہوں۔ لیکن اس فیلٹر میں پراتا ہونے کے لیے ہی تو یہ سب کررہا ہوں۔'' دلید قدرےلا پر واسا ہورہاتھا۔

'گوی۔ ضرور۔ مگرنت جب تم سارے داؤ پیچ جان جاؤ۔۔ ابھی صرف گزارا کرو۔۔ ناکہ تمہاری ذات پہ برے اثر ات ندر پر س۔۔ ورنہ کچھ بھی کرنے کے قابل تمہیں رہوگ۔ ''ضمیرانصاری نے اس کا کندھا تھیکا۔ ''کیوں۔۔۔ ضمیر آبیوں۔۔۔ اگر ہم بھی ڈرکے پیچھے ہٹ جا تمیں گے تو معصوم لوگوں کا دفاع کون کرے گا ؟ موام کی آئکھوں پہ بندھی پٹی کون ہٹائے گا۔ یہ بڑے بڑے محکول میں بیٹھے چرے بے نقاب کیسے ہوں گے ؟'' ولید تڑپ

گیاتھا۔ ''دیکھوولید۔! جمہاری اس ایک رپورٹ سے اور پچھ ہویا نہ ہو'لیکن تم پہ گرفت ضرور ہوجائے گی اور تنہیں

میرایه مشوره بھی ضروریا د آئےگا۔'' ''توکیا کروں؟چھوڑووں بیرسب کچھ۔'' دلید تلخ ہونے لگا۔اس کے اندر کا انتشاراب باہر آنے لگاتھا۔جس کو من بھر نہید کہاں تا

مو یا رون بپورردوں میں طب پڑھ ۔ دیری ہوئے جاتا کا سے میرون معن ارب با ہرا کے جاتا ہے۔ وہ ضبط بھی نہیں کرپارہا تھا۔ ''میں نے کمانا … مت چھوڑد ہیں کرونہ ضرور کرو… مگر فی الحال مت کرو… ابھی اپنے بیر جماؤ۔''ضمیرانصاری

یں سے ہونا ہے ہو دو سے سوروں کو سے سوروں کو سے حرکہ اس سے حرفیہ ہی ہے ہیں ہود سے سیر مساری اسے ہر طفیاری اسے ہر اسے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہاتھا۔ گروہ یہ بھی جانیا تھا کہ دلید رحمان باز آنے والا نہیں ہے۔ ''اور میرے ہیں جمانے تک وہ اپنا نیجہ جماجائے گا۔ ہونہ۔ ایسانہیں ہوسکتا۔ میں اس کے عزائم پہلے سے ہی منظم عام یہ کے تاج اہتا ہوں۔''ولید نے اپنی ضدیہ ڈٹے رہنے کا اعلان کیا تھا اور ضمیر انصاری کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا ویا تھا۔

''میں جانتا ہوں نئے لوگوں کا خون اس طرح گرم ہو تا ہے۔ابنی دے۔۔ از بووش۔۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔۔۔ پیسٹ آف لک۔''

تعمیرانصاری اے اس کے حال پہ چھو ڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دلید سرملا کر دوبارہ اپنے کام میں مھرد ہوگیا تھا۔

عزت ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے بور ہورہی تھی کہ یوں ہی ڈھیلے ڈھالے انداز میں اٹھ کرٹی وی لاؤنج میں

أَتَىٰ تَقْيِ اور نَيْبِل بِرِيرُار يموثِ الْعَاكِر في وى آن كرويا فِعا-نو بچے کا ٹائم ہورہا تھا مختلف چینلز پہ ڈرامے تقریبا″اختام کو پہنچ رہے تھے اور نیوز چینلز پہ ہیڑلا *کنز* آنا م جن کووہ کافی پوریت سے دیکھ رہی تھی اور ابھی وہ چینل بدلنے ہی والی تھی کہ سامنے ہی نیوز بریک کے دوران ولیدر جمان کے پروگرام کاپرومو آنا شروع ہوگیا۔ ''ایک بچ'انیک شام" اینکو پرس دلید رحمان .... عزت اس کی تصویر اور اس کانام دیکھ کر حیرت زدہ سی بس \*\*\* میں میں میں این کو پرس دلید رحمان .... عزت اس کی تصویر اور اس کانام دیکھ کر حیرت زدہ سی بس کاد کھ رہی ہو؟کوئی اسپیش نیوز ہے کیا۔ "میمور سیرهیوں کی طرف بردھتے بردھتے رک گیا۔ اور عزت تیمور کی آوازیہ چو نک کئی تھی۔اس نے تیمور کو حیران کن نظروں سے دیکھا تھا۔ "ارے بیابات ہے جاس طرح کیوں دیکھ رہی ہو۔" تیمور کواب کی بارا تچھی خاصی تشویش ہوئی تھی۔ بِ مِيْصِينِ... آپ خود و کم ليجيج گا- "اس نے تيمور کو ميٹھنے کا اشارہ کيا تھا-«مگریجه بتاوتوسهی؟" تیمورالجھن کاشکار ہورہاتھا۔ سکن جیسے ہی نیوزبلیٹن ختم ہونے کے بعد ایک بچ ایک شام پروگرام آن امر ہوا۔ تیمور صوفے پہیٹھے بیٹھے "وأثيب وليدلا يُوشوكرها ب-"تيوركوپاتفاكه نيوزچهنلزيه آج كل كتف كرف يج آناري آرب بي اور ان کے نتائج کیا نگلتے ہیں 'یہ بھی اے اچھی طرح معلوم تھا۔ ''اوہ مائی گاڈ۔۔۔ یہ کیاپا گل بن ہے۔ یہ کیوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دسٹمن بنا ہوا ہے'' تیمورنے اپنا سرتھام لیا 'ولید رحمٰن آپ کا دوست ہے۔۔ توکیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ آج کل کیا کردہا ہے؟ عزت نے تیمور کے ردعمل يرالنا تيمور كوخيرت اور تعجب كانشانه بنايا تفا-" بجھے کسی کا پتانسیں ہے کہ کون کیا کر رہاہے؟" تیمور کا دماغ بھٹنے کے قریب تھا۔ اسے ایک دھچکا ماورا کی طرف سے لگا تھا اور اب ایک دھچکا ولید کی طرف ''کیوں۔۔اننے آدم بے زاد کیوں ہورہے ہیں؟''عزت کومزید تعجب ہوا تھا۔ ''کچھ نہیں۔'' تیمورنے نفی میں سرہلاتے ہوئے ولید کے بروگرام کا ٹاپکے سنا۔ اور پھرٹا پک کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کا پروگرام ہے آشارٹ ہوا تیمور کا پریشانی کے مارے رنگ ہی بدل اور ایبا ہی کچھ جال عزت کا بھی تھا ہم مجبوری یہ تھی کہ وہ خام رہنیں کرسکتی تھی۔اس لیے حیب جاپ اور لاپرواِس بَیٹھی یہی تھی۔ مگر تیمور جیپ نہیں رہ سکا تھا۔ اس کاپروگرام ختم ہوتے ہی اس کے نمبر پہ ٹیمکی کال تیمور پیروں وں ۔۔۔ ''ارے وام۔۔۔ تنہیں بھی پروگرام دیکھنے کا ٹائم مل گیا؟ حالا نکہ مجھے امید نہیں تھی۔'' ولیدنے اس کی کال ریسیور کرتے ہی بردی ایکسانٹیمنٹے کا ظہار کیا تھا' یہاں تک کہ دعاسلام کاموقع بھی نہیں دیا تھا۔

ابندشعاع اكتوبر <u>2014 (43</u> WWW.PAKSOCIETY.COM

''اس پروگرام سے تو بهتر تھا کہ تم خود کشی کرلیتے۔'' تیمور کاغصہ اس کے لیجے اور اس کے الفاظ سے ہی فلا ہر الإلا ... سمجھ لوک می کیا ہے۔ "ولید قتصد لگا کرہشا تھا۔ ہے۔ پیرہ خود کئی ہے جس میں تنہیں خود بھی پتا نہیں ہو گا کہ تم نے کب مرنا ہے۔ جبکہ خود کو گولی ارکیتے تو تنہیں یقینا"علم ہو تاکہ تم نے ابھی اور آج ہی مرتا ہے۔" جس طرح دلید کے اندر غبار اور انتشار ہلکورے لے رہا تھا۔اس طرح تیمور کے اندر بھی اک لاوا سایک رہا تھا۔جس کو نگلنے کے لیے کوئی راستہ جا سے تھا۔ ''جب انسان کوعکم ہوجائے کہ اس 'ننے آج اور ابھی مرنا ہے تو دہ اس مرنے سے پہلے بھی کی بار مرتا ہے۔۔۔ جبكه لاعلمي كي موت اذيت نهيس ديتي بين موت ہي ديتي ہے۔ اک جھلے ميں سب پچيو فننس.. "وليدنے جيسے برے لطف اندوز ہونے والے انداز میں کہا تھا اور تیمور کے دماغ کی پھر کی گھوم کے رہ گئی تھی۔ ''ٹھیک ہے۔ تم مرنا جاہتے ہوتو مرو۔ جھے رو کنے کی اور سمجھانے کی کیا ضرورت ہے بھلا۔'' تیمورنے کمہ کرفون بند کردیا تھااورا پناموبا کل دہیں ٹی وی لاؤنج کے صوفے پیا چھال کرغھے سے تلملا تاہوا باہرنکل گیاتھا۔ اور عزت وہیں جیٹھی تیمور کارد عمل دیکھتی رہ گئی تھی۔ ''ولید ولید رحمان !'' اورا ٹی وی کے سامنے بیٹھی پروگرام ایک بچاکیک شام کے اینکو ولید رحمان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ متعلق سوچ رہی تھی۔ جمال تک اپ یا دیڑتا تھا دوایں سے مل چکی تھی کے ونکہ اس کی شکل اسے دیکھی بھالی سی لگ رہی تھی۔اورا ہے یاد آگیا تھا کہ ولیڈر حمان 'تیمور حیدر کادوست ہے اور اس کی اس سے ملا قات فارہ اور آفاق کی شادی میں ہوئی تھی۔ ہوں۔ توبہ تیمور حدر کادوست ہے۔"مادرا پر سوچ سے لیج میں کہتی ہوئی ٹی دی آف کرکے اٹھ کھڑی ہوئی "اورا!" وہ وہاں ہے اٹھ کراپنے بیڈروم میں جارہی تھی 'جب ڈرائٹگ روم سے عافیہ بیگم کی آواز سائی دی تھی اوراس کے قدم ٹھبرگئے تھے۔ "جی ای!"وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی'وہ جائے نماز پہ بیٹھی تھیں۔ شاید ابھی ابھی نمازے فارغ ہوئی ادهر میشومیرے پاس-"انهوں نے اے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور ماوراان کے اشارے یہ اندر بی اندر جران ہوتی ان کے قریب بی تیجے قالین یہ بیٹھ گئی تھی اوران کے سفید چادر کے ہالے میں لیٹے ہوئے چرب کی طرفِ کافی گھری اور سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ''تم پریشان ہو؟''اس کی سوالیہ نظروں کا جواب بھی اک سوال کی صورت ہی سامنے آیا تھا اور ماورا ان کے میں بیشان نے بن بہیں تو۔. " ماورا کو پہلی باران کے سامنے اس طرح کسی چیزے انکار کرتے ہوئے بارے چرنے پہ کھھاہے کہ تم پریشان ہو۔ "عافیہ بیٹم کے کہیج میں یقین تھا۔

' خلط منی ہوئی ہے آپ کو ... میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے بھلا کیا پریشانی ہوگ۔ "اس نے لاپروائی کا خول يرُّهاتِ ہوئے فورا "کندھے اچکائے تھے۔ ''ماؤل کو بھی غلط فنمی شین ہوتی۔ ہاں اولاد مال' باپ کوغلط قرار دے دے۔۔ بیدالگ بات ہے۔''عافیہ بیگم برے عجیب سے لیج میں بولی تھیں۔ ماورا كواس كمح أي رب اوراين مال كي سامنے بيناه شرمندگي محسوس موئي تھي۔ ہور و رات ہے گئے رہے دو ہی مات مات مات ہے۔ ''ایم سوری امی ۔ آئی کوئی خاص پریشانی نہیں ہے۔ بس آفس کے کام کی طرف سے تھوڑی ڈسٹرب ہور ہی۔ ۔''اس نے ان کی تعلی کے لیے پچھینہ کچھ کہہ،ی دیا تھا۔ "جب سے تموالیں آئی ہوی۔ تہیں نہیں بتا کہ بی گل کہاں ہیں۔اوروہ نظر کیوں نہیں آرہیں۔"عافیہ بیگم کے انداز میں اب خفگی اثر آئی تھی۔ ''پلیزای ... اس بات کوچھوڑیں ... بتائیں کہ لی گل کہاں ہیں۔'' اورا کی توجیسے لی گل میں جان تھی'ا ہے لگتا تھا کہ بی گل کے سواکوئی ہے، ی نہیں جواہے شمجھ سکتا ہواوران کے بغیرتووہ کچھ بھی نہیں تھی۔ "نہیۓ کیرے میں ہیں۔"عافیہ بیگم نے کہہ کر شبع شروع کرلی تھی اور ماورا ایک وم اٹھ کران کے کمرے کی 'بی گل۔!"وروازہ کھولتے ہی اِس نے ان کو پکارا تھا۔ وہ سامنے ہی بستریہ بے سِدھ پڑی تھیب۔انہیں صبح ے بخار تھا اور وہ صبحے ہی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں۔عافیہ بیگم نے ماورا کی نے دھیانی کلاپروائی اور پریشان می صورت دیکھ کراہے نہیں بتایا تھا 'ورنہ وہ کھانا پینا چھوڑ کران کے سمانے بیٹھ جاتی۔ "بی گل پیدیی گل۔" دوان کو پکارتی ہوئی ان کے بیڈ کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر جیک کیا تھا 'مگر بخار کی شدت ایسی تھی کہ مادرا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈی۔ اٹنا ٹیز بخار۔ ادر۔ اور مجھے خبری نہیں ہے۔ وہ خود کلای کے سے انداز میں بدیراتی ہوئی ان کی پیشانی چھو کردیکھنے گئی۔" بی گل۔ ادھر دیکھیں تامیری طرف۔ کیا ہوا ہے آپ کو۔ یوں اچھا تک اتنا بخار کیسے ہو گیا ؟" اور اان کا چرو تھیکتے ہوئے چج کچروہائسی سی ہوگی تھی اور بے ساختہ اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بکڑ کرچو منے گئی تھی۔ ''ما۔ و۔۔ را۔۔''اس کے ہاتھوں کا اور ہونٹوں کا کمس اپنے ہاتھوں پیر محسیوس کرتے ہی بی گل نے غنودگ کے باوجود بے ربط سے الفاظ میں اس کا نام لیا تھا۔ ماور اایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ''ای...ای ... آپ جلدی آخیں ... ہم ابھی ہی گل کوہا سپٹل کے گرجارہے ہیں'' ''ابھی ... مگر کیے ... نائم پریکھاہے تم نے اور ہمیں تو یہاں کے ہاسپٹلذ اور ڈاکٹرز کابھی نہیں پتا۔''عافیہ بیگم اٹھ کرجائے نماز سمیٹ رہی تھیں۔ '' کس سے کہوں؟ کس سے ہملپ لوں۔'' ماورا نے اس وقت ہملپ کے لیے ہر طرف ذہن دوڑایا تھااور بسلا خیال نجانے کیوں تیمور حیور کی طرف، ی گیا تھا۔ "جنہیں ۔۔ اس سے تو بمتر ہے کہ میں فارہ سے کمہ دول وہ گاڑی بھیج دے۔"وہ خود کلامی کے سے انداز میں بردبرانی تھی۔

''ماورا... کیاگر دبی ہو'گیا کرنا ہے اب''عافیہ تیکم ذرا نحقگی ہے بولی تقسیں۔ ''بس.... جسٹس فائیو منٹس... انجھی آرہی ہوں۔'' ماورا اب انہیں کیا کہتی کہ ابھی تک تو کسی سے رابطہ ہی " اس وقت کس کو ڈسٹرپ کروگی 'ابھی رہنے دو' ابھی میرا خیال ہے کہ ٹھنڈے پاٹی کی بٹیاں بھگو کر رکھتی ہوں' صبح ہوتے ہی ہامپیٹل لے جائیں گے۔" عافیہ بیگم اس وقت گھرسے نگلنے سے کترارہی تھیں۔ان کے اندر کے وہم ووسوسے اب بھی مکمل طور پہ ختم پلیزای ... آپ پیشان نه مول کچوښیں ہوا۔ بی گل انتاشدید بخار نہیں سے علیں گی مصند سے اِنی کی پٹیاں ر کھنے سے بخار کم ہوگا۔ان کی دیک نیس نہیں۔ انہیں پورےٹریٹ منٹ کی ضرورت ہے۔" اورا آنہیں تسلی دینےوالے اور سمجھانے والے انداز میں کہتی اپنے موبائل سمیت کمرے سے نکل آئی تھی۔ کیکن فارہ کا نمبرڈا کل کرتے کرتے رک گئی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ رات کے اس پیر آفاق بھی ڈسٹرب ہو گااورویے بھی رات کے اس پسر کسی کوپریشان کرنا۔ "مادرا ... بی گل کی طبیعت زیادہ خراب ہور ہی ہے۔ جلدی آؤ۔"عافیہ بیٹم بی گل کے پاس جاتے ہی گھراگئ ر اور انہوں نے کانی گھرائے ہوئے انداز میں ماورا کو آواز دی تھی۔ جس پہ ماورالیک کے دوبارہ ان کے ممرے نی کل کاجسم ملکے ملکے کانپ رہا تھا اور این کے منہ سے عجیب سی آواز نکل رہی تھی۔ان کی سفیدر تگت اس وقت بخار کی حدت سے سرخی ا کل مور ہی تھی۔ اوران کابیہ حال دیکھتے ہوئے اورا سے رہانہیں گیا تھااوراس نے تیمور حیدر کی نیند میں بڑے بے دھڑک انداز میں خلل ڈال دیا تھا۔ تیمور کو سوئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اس کے سیل فون یہ یک دم دائیریشن کا سلسلہ شروع ہو گیا نفا- سال فون بدر کی سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔اس لیے وائبریش زیادہ محسویں ہور بی تھی۔ جس کے باعث وہ کچی نیند ہے ہڑرطا کربیدار ہوا تھا اور پول ہی جاگے سوئے ہے، ذہن کے ساتھ یلکیجے ہے اندھیرے میں سائیڈ ٹیبل کو مولتے ہوئے موباعل اٹھالیا تھا الیکن اس کے اٹھانے تک کال مس ہوگئ تھی۔ اس نے نینڈ ہے بو جھل آ تھوں کو تبشکل کھولتے ہوئے قمبر چیک کیااور نمبر چیک کرتے ہی اس کی آٹکھیں "تیمورنے زیر لباس کانام دہرایا۔ "اس وقت ... اس کی کال ..." تیمور کی پریشانی ایک فطری عمل تھا۔ جس کے تحت اس نے لیمپ آن کرتے ہوئے کے اختیاروال کلاک کی ست دیکھا جہاں گھڑی اس وقت ایک بجارہی تھی۔ 'کیامنکہ ہے؟ وہ مجھے کال کیوں کررہی ہے۔'' وہ پریشان ہوا تھا۔ ''کرتی ہے تو کرنے دو ۔۔ تمہیں کوئی سرو کار نہیں ہونا جا ہیے۔بس چیکے بیٹھے رہو''ول تو پہلے ہی جلا بھنا بیٹھا تھا۔ فورا" تلمُلاہٹ کا ظہار کیا تھا۔ دولیکن میکوئی بریشانی کوئی مسئلہ بھی توہو سکتا ہے تا۔ " دماغ اپنی سمجھ داری کا جھنڈ الهرار ہاتھا۔

> ابندشعاع اکتوبر <u>2014 46</u> WWW.PAKSOCIETY.COM

''ہو تاہے تو کسی اور سے کئے ... تم سے کیوں؟''ول کی بے رخی اور بے مروتی انتہا یہ تھی۔ "اس كاوركون بيساب" واغ يورا بورا وفاع كررما تها-''اچھا۔۔۔ثم مجھتے ہوکہ تم ہواس کے۔''ول نے زاق اڑایا۔ ‹‹نهنين...ايياسمجمناجهوژديا ہے۔ '' داغ حقيقت قبول كرچكاتھا۔ ''تو پھراسے بھی چھوڑ دو۔۔۔ اور سوجاؤ۔'' دل' دماغ یہ حاوٰی ہورہا تھا اور تیموران دونوں کی بحث و تحرار کے باعث سر جھنگتے ہوئے دوبارہ تکیے یہ سرر کھ کے لیٹ گیا تھا۔ مگرابھی اُیک منٹ ہی گزرا تھا کہ مادرا کی کال دوبارہ پیجا ب ور تیور کویفین ہو گیا تھا کہ وہ یقیینا "کی پراہلم میں ہے۔اس لیے ہرچیز کو پچھ دیر کے لیے دل ودماغ سے الگ كركے رکھتے ہوئے اس كى كال ريسيوكرلى تھى۔ "السلام عليم!" تيورن برك في تلك بي لهج مين سلام كيا-''وعلیم السلام سراایم سوری ... میں نے آپ کوڈسٹر یا۔''اس نے چھوٹتے ہی معذرت کی۔ " خرریت ... "وه اس کے لہج کی عجلت سے پریشان ہوا تھا۔ دیجی ۔ وہ دراصل بی گل بہت بیار ہیں ان کوہاشل لے کرجانا بہت ضروری ہے۔" مادرا بردی عجلت میں بول ''بہوں… تومیں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی۔'' نیمور کالبجہ اوراندا زحد درجہ نیے تلے ہے ہورہے تھے۔وہ چاہ کر بھی نارمل شیں ہوپایا تھا۔ " پلیز ۔ ڈرا ئیور جھینے دیں۔ گاڑی بھیج دیں۔ کچھ بھی کریں۔ گریلیز میری ابلے کریں۔ میری بی گل بہت تکلیف میں ہیں۔ان کی زندگی کاسوال ہے۔" ماورانے آج اپنی انا پرستی کے خول کوا تار کرایک اِس محتفی سے ہیلپ کی التجا کی تھی جس سے وہ خود بھی مرجاتی تو بھی بھی اہلپ نہ ما نگٹی مگربی گل کی خاطروہ یہ بھی کر گزری تھی۔ اور تیمور حیدراپن دل دوماغ په اپنے جذبات کے مجموع ہونے کا داغ کیے بے افتیار اپنے بسترے اٹھ بیٹھا " آپ پریشان نه ہوں۔ میں دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔" تیمورنے کمہ کر فون بند کردیا تھا اور ایک گمری مانس خارج کرتے ہوئے بیڑے کھڑا ہو گیا تھا۔ 'ہونہ۔۔ پھروہی سلسلہ۔"ول نے طِنز کا تیر چھوڑا۔ ''نہیں۔ یہ مُحَفٰ انسانیت کے ناتے کرنے جارہا ہوں۔ ورنہ اس کے سوداور میرے زیاں کا قصدہ ہیں کاوہیں ہے۔ وہ حساب کیّاب کمی فرصت کے لیے اٹھا ر کھا ہے۔" وہ اپنے دل کو سمجھا تا'شرٹ بین کراپناموبا کل آور

ٹھیک دیں منٹ بعد جیسے ہی ان کی ڈور بیل بجی تھی ماورا نے تیزی سے اٹھ کر دروا زہ کھول دیا تھا اور اپنے سامنے انتہائی لاپروا گھر پلو اور عام سے حلیہ میں گھڑی ماورا مرتضعیٰ کو دیکھ کر تیمور نے بے اختیار نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔

و السلام علیم اکیامیں اندر آسکتابوں۔"وہ با ہر کھڑاا جازت طلب کررہاتھا۔ "جیسے جی۔ بی ۔۔۔ آئیے۔"وہ فورا" پیچیے ہٹ گئی تھی۔

والث وغيره لے كر كمرے سے نكل آيا تھا۔

''آپ کی بی گل کمال ہیں۔''اس نے اندردا خل ہوتے ہی سوال کیا تھا۔ "اوهر كرے ميں ہيں۔" ماورانے دائيس سائيڈ كى طرف اشاره كيا تھااور تيموراس كى مرابى ميں چاتالي گل ك جہال عافیہ بیکم بی گل کے سرمانے بیٹھی رور ہی تھیں۔ ''') اورا لئے پکارنے پیرانسوں نے چونک کر دروا زے کی ست دیکھاتھا اور ماورا کے عین برابر کھڑے تیمور ر کود بلیم کربس دیمیمتی ره کئی هیں۔ اگر ان کی ماورا خوب صورت اور پر کشش تھی تواس کی پر سنالٹی بھی لا کھوں میں ایک تھی۔۔۔ دونوں ایک ساتھ كفران كاحساسات كوچونكا كفي تص یہ میرے باس ہیں۔"اس نے آوھااوھوراساتعارف کروایا تھا مکیونکہ وہ مجھودریں پہلے ہی ان کو بتا چکی تھی کہ اس ریشانی کے عالم میں اس کیاں ابنی کمپنی کے باس کو کال کرنے کے سوااور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ''السلام علیم آئی۔'' تیمورٹے احترا کا سمیلام کیا۔ ''وعلیم السلام۔''عافیہ بیگم اپنی جگہ ہے کھڑی ہوگئی تھیں۔ '''' "اورا! آپ میرے ساتھ نیچے چل کر گاڑی کا دروانہ کھولیں میں بی گل کولے کر آرہا ہوں۔ آنی! آپ گھ لاک کرکے آجا کیں۔" تیمور مزید کچھ بھی کے بغیرلی گل کی طرف برمھا تھا اور پھرانہیں خوداٹھا کرنیچے گا ڈی تک لح كر آما تھا۔ عافیہ مجیم مادرا کابیک موباکل اپنی چادروغیرہ لے کر گھر کواچھی طرح لاک کرکے نیچے آگئی تھیں اوران کے آتے ہی تیمورنے گاڑی اشارٹ کردی تھی۔ اور پھر گھرے لے کر اسپیل تک بیارے کام اور سارے انظام تیورنے خودی نیٹائے تھے۔ ماوراتوبس بی گل کے ساتھ ساتھ تھی۔ فجری نمازادا کرکے جیسے بی اس نے سلام پھیرااس کی نظریں ایک بی جگہ یہ مکی رہ گئی تھیں۔ تمور حيدربائين ديواركے ساتھ لگے صوفے په ميٹھے بيٹھے سوگيا تھااوراس كي په غفلت بھري نيند د مکھ كرماورا كو ا حیاس ہوا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی وجہ سے بیر رات ان کے ساتھ بھاگ دو ژکرتے ہوئے گزار دی تھی اور منیند وہ کی گئے کیے دعاماً تکنے کے بعدا ٹھ کردھے قدم اٹھاتی سیدھی اس کے قریب آئی تھی۔ دوں ماسی کا مسابقہ میں میں کا استعمال کی اور جگانے کی کوشش کی تھی۔ ''ہیلو۔ ''اے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ابھی سوئی عافیہ بیگم ہی نہ اٹھ جا کیں۔ آخروہ بھی رات بھیرجا گئی رہی تھیں۔ اورانے ضد کرکے انہیں آرام کرنے کے لیے بیڈیپر لٹایا تھا اوروہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوگی ہیلوسر...!" اورا کے دو متین بار پکارنے کے باوجودہ نمیندے بیدار نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ماورانے اوھرادھر دیکھا۔ دوسرے صوفے یہ اس کی اپنی جاور رکھی ہوئی تھی۔ وہ یوں بی دب قد مول گئ اور اپنی جاور مت کرے کے

48 2014

اور تیمور کے صوفے کی کیٹت پہ دائمیں طرف لو ملکے ہوئے سرکے بیچے اپنی چادر کا تکیہ سابنا کے رکھ دیا تھا اور اس کے سرکواک ِ آرام دہ پوزیشن میں ٹکاکر پیچھے مٹتے ہوئے ابھی دہ اپناہاتھ تھیج ہی رہی تھی کہ تیمور کی کئی نرم ےاحباس کے تحت نے ساختہ آنکھ کھل گئی گ اور صوفے پیہ اس طرح اپنے بے حد قریب جھی ماورا کو دیکھ کراس کی ساری نیند ہوا ہوگئی تھی۔وہ بری طرح چونکا تھا۔ جس كومحسوب كرتے ہوئےوہ يك وم يتحصے ہٹ كئي تھى 'ليكن تيمور توجيے جوں كاتوں بيشارہ كيا تھا۔اس كي تو كجه سمجه مين بمي نهيس آيا تفاكه وه يملے سور ہاتھا يا ار ، مجھ میں بھی میں ایا تھا کہ وہ پہنے سورہا تھا یا آب۔ ''ایم سوری سرمیہ میں کافی دریہ ہے آپ کو جگانے کی کو شش کررہی تھی' مگر آپ شاید گہری نیند سورہے تھے۔ اس کے میں نے آپ کے سرکے مادرا کووضاحت دیے ہوئے اندرے اچھی خاصی خفت ہوئی تھی۔ جبہ تیمورنے اپنوماغ کو نیند ہے بیدار کرتے ہوئے آس پاس کی پیویش کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور پھر ایپ سر کی دائیں سائیڈیٹر رکھی اس کی چادر کا تکیہ دیکھ کر دیپ ہو گیا تھا۔ گویا وہ اس کے آرام کا خیال کررہی الاش اوک ... بیشے بیشے پتا ہی نہیں جلا کہ کب نیند آگئی؟ "مورنے اپنے دونوں ہاتھ چرے یہ چھرتے ہوئے اپنے اعصاب ٹھ کانے پہ لانے چاہے تھے۔ والميم سورى! مارى وجدت آب رات جرو مروس موع بي اليكن اب الله كاكرم بي كل كي طبيعت سنبھلِ چکی ہے۔ای لیے میں آپ کو جگارہی تھی کہ صبح ہویے ہی والی ہے' آپ گھر چلے جائین اور تھوڑی دیر آرام كركين-"ماوران ات جگاني كي وجه بھي بيان كروالي تھي۔ ''فَوَاكُمْرِيا كَسَى مُرسِ نِے وزٹ كيا۔'' تيموراک گيري سانس ڪينچے ہوئے اٹھ كھڑا ہوا تھا۔ " نہیں ... ابوہ صبح آٹھ بج ہی وزٹ کریں گے اورویے بھی لی گل کا بخار پہکے سے کانی تم ہوچکا ہے۔" ماور ا نے کتے ہوئے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں لی گل دوائیوں کے زیرا ٹر عنودگی میں گم تھیں۔ "اوروه ژربی؟" تیمورساری تفصیل معلوم کرناچاه ربانها -''دہ صبح کگے گی۔'' وہ بوے سکون سے جواب دے رہی تھی۔ "مول... مُعلَكِ ہے... میں چلنا ہوں اب... آدھے گھنے تك آپ لوگوں كاناشتا پہنچ جائے گا۔" تيمور كچھ ليے ہے۔ اندازمیں کمتاوروازے کی سمت بردھ کیا۔ 'دمگر سر!ناشتے کی کیا ضرورت۔ '۲س نے کچھ کسنا جایا تھا۔ ''ناشتامیں اس لیے نہیں بھیجی رہا کہ آپ میرے کیے کچھا سپیش ہیں۔۔ بلکہ آپ کی جگہ اس وقت کوئی اور بھی ہو آتو میں اتنا خیال تو ضرور ہی کر آ۔خاص طور پہ خواتین کے لیے۔" دروا زے میں جاکر پلنتے ہوئے وہ ایسا جواب دے کر گیا تھا کہ اور ایچھ کہنے کے قابل ہی سیس رہی تھی۔ تیمور حیدر کے دل کی جلن اس کے الفاظ میں بھی محسوس ہورہی تھی۔ ادراس کے جانے کے بعد مادرا کوا حساس ہوا تھا کہ مرد عورت کے لیے کتنا بڑا تحفظ اور کتنا بڑا سہارا ہے؟اس کے جانے کے بعد پھرسے وہ متیوں خواتین اکیلی اور بے سمارا لگنے لگی تھیں۔جن کواپنے لیے جو بھی کرنا تھا 'خود ہی وہ ایک گهری سانس تھینچتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا۔

> المندشعاع اكتوبر 2014 <del>49</del> WWW.PAKSOCIETY.COM

ولید کورات ہے ہی طرح طرح کی فونِ کالز موصول ہوتا شروع ہوگئی تھیں۔ لیکن وہ اتبالا پروا اور بے نیا زتھا کہ ا ہے کہی کا بھی کال کی کوئی منیش نہیں تھی۔ ہاں البقہ ایک تیمور حیدر تھاجس کی کوئی بھی چیزوہ نظرانداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اِپنے کام کے دوران بھی اس کادھیان تیمور کی کال کی طرف ہی رہاتھا۔ کیونکہ اے پتاتھا کہ تیموراس کی وجہ ہے اندر بی اندر جاتما کڑھتارہے گااور طرح طرح کی ٹینیش سوار کیے رکھے گا۔ اس کیے صبح ہوتے ہی اپنے چند اہم کام نیٹا کروہ سید ھااس کے آفس گیاتھا۔ وہاں اس کی سیریٹری سے بتا چلاکہ سری شاید طبیعت خراب ہے۔ اس کیے دواہمی تک آفس نہیں آئے۔ "إوه... طبيعت كون خراب بو كئي-"وليد سوچة بوئوالس اني بائيك تك آگيا- "كال كرون تب بهي وه ریبونس کرے گا۔اس لیے بہترے کہ اس سے گھریہ ہی جاکر مل گوں۔" بائیک کو کک لگاتے ہوئے اس نے سوچااوربائیک کارخ تیموریے گھر کی طرف ہی موڑویا تھا۔ ﴿ لِيَن عَرْت بِھي وَہِن مُولَ \_ "اک اورسوچ کے آتے ہي اس نے بائيك كي اسپيد كم كردي تھي-" نہیں... اس وقت وہ پینورٹی میں ہوگ ۔ میں تب تک تیمورے مل کرواپس آجاؤں گا۔ مارے لیے سی بهترے کہ ہمارا ایک دوسرے سے سامنانہ ہو۔" ولید کچھ در بعیدان کے گھر کے گیٹ کے سامنے پہنچہی گیا تھا۔ ہلو۔ تیور گھریہ ہے۔ "اس نے بریک لگاتے ہوئے بوچھا۔ "جی صاحب جی تیور صاحب گھر ہی ہیں " آئے آب اندر آجائے۔"چوکیدار نے اثبات میں جواب دیے ہوئے گیٹ کھول دیا اور ولید ہائیک انڈر کے آیا تھا۔ "آئے صاحب جی ۔ " المازمداے ساتھ کیے اندر آگئی تھی۔ " آپ بیشیں ... چھوٹی بیکم صاحبہ بھی اندر ہی ہیں۔ میں تیمور صاحب کواطلاع کرتی ہوں۔" ملازمرات ڈرا ننگ روم کے داخلی دروازے میں چھوڑ کر آگے برمھ گئی تھی۔ جبکہ دلید چھوٹی بیگم صاحبہ کانام س کرٹھٹک گیا تھا۔ لیکن اب وہ نہ آگے برچہ سکتا تھا اور نہ بیچھے ہٹ سکتا تھا۔ مگراندرے آنے والی اپنی آواز من گراسے یک دِم اندر کی طرف دیکھناہی پڑاتھا۔ جمال عزت جیدر صوفے پیشم درا ذابی گودمیں لیپ ٹاپٹر کھے دلید کے پرد گرام کو باربارد کیجدری تھی اورڈرا ئنگ روم کے داخلی دروا زے میں کھڑاولید آے دیکھنے یہ مجبور ہوگیا تھا۔ (ياقى آئنده ماهان شاءالله)



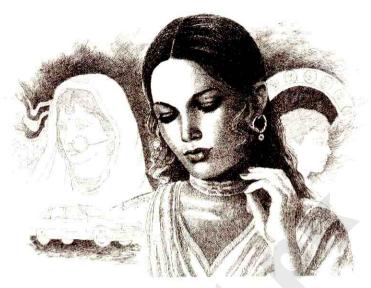

# خيابخارى المحافظ المحافظ

''امی پلیز! میراموؤ آف نه کریں۔'' ده گبزی۔ ''اچھاشہرار دو تین بار تہمارا پوچھ چکاہے۔ تم نے عید کی ثناینگ کرنے نمیں جاتا؟ دن ہی گئے رہ گئے ہیں۔'' جہاں آرا اے اصل بات بتاتے ہوئے بولیں تودہ نفی میں سرملا گئی۔ ''جھے نمیں منانی اس بار عید۔'' وہ اداس لہجے میں

یل۔ "میں ۔۔ وہ کیوں؟"اب ای کے ساتھ دارد بھی ن ارسیکنہ

حیران ہوئیں۔ ''نام کی ہی عید ہوتی ہے ہماری ···· ساراون میٹھا کھاکھاکر منہ کڑوا ہوجا یاہے۔''ایک اورنٹی منطق۔

"سمائرہ" وہ دادد کی گود میں سرر کھے لیٹی تھی کہ جہاں آرااے ڈھوند تی وہاں آپنچیں۔
"ای پلیز! میرا اس وقت کوئی کام کرنے کا موؤ نہیں۔
میں چھپالیا۔ ای کے ساتھ وادو بھی مسکرا دیں اس کی اس حرکت ہے۔
"" دتو ہے لڑکی! کام کے نام ہے ایسی چڑا چھی نہیں اس حرکت ہے۔
" دتو ہے لڑکی! کام کے نام ہے ایسی چڑا چھی نہیں ہے۔ اگلے گھر جائے میری ناک نہ کوا دینا کہیں۔" جہاں آرانے اس کی کمرید دھیپ رسید کرتے ہوئے بھلے پھلے کھیکے لیجے میں کہا۔ تو وہ تیزی سے سیدھی ہو

''اور اگر اب کی بار بھی وہی پچاس کا نوٹ ملا ہر طرف ہے تو۔''اس کی خوب صورت نیلی آ تکھوں ''تو بھائی زندہ بادیار۔اس اہ کی ساری تخواہ تیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ سائہ خوتی ہے اچھل بڑی۔ ''شام کو تیار رہنا۔ شانیگ کے لیے چلیس گے بال۔''اہے بدایت کر آدہ ای کے ساتھ با ہر چلاگیا۔ '' ٹھیکہ ہی کہتاہے شہوار! آج کل تو رشتے بس دنیا داری طمع ولائج کے زنچیوں ہے، ہی بندھ کے رہ گئے بیں۔اب اس کی اچھی جاب کی دجہ سے سب کو اپنی

سے بھرپور - تب مزہ آتا تھاعید کا۔" دادہ کی آنکھوں میں رانی یادوں کی چیک ابھری - سائرہ اشتیاق سے ان کورنگھنے گئی -

ایک مارا دور مواکر تاتها-خالص محبول آور رواداری

" دادد کیبی ہوتی تھی تبعید۔ آپ کوعیدی ملتی تھی۔" دہ پر جنس انداز میں بولی۔

'' بہت پاری 'محبوں بھری۔ ہرلاپلے سے پاک وگ بے دھڑک ایک دوسرے کھر آتے جاتے۔ آج کے دور کی طرح نہیں کہ آؤ تو فون کرکے آتا۔ اس وقت تو یہ بد تہذہ ہی سمجھی جاتی ۔ سارا دن آتا جاتا رہتا۔ خوب محفلیں جمیں۔ ملکے آنے میں عیدی المتی اور کئی بچوں کو یہ بھی نہ ملتی۔ مگرانہیں احساس تک نہ ہو تا۔ کیونکہ سارے فرق مٹا کر عید منائی جاتی تھی تب۔ جو کچھ بھی ہو تا آپس میں مل بانٹ کر کھایا جا یا گ

''اوہ مطلب شیرنگ از کیرنگ''وہ مسکرائی۔ ''اب یہ تو مجھے تیانمیں۔ہال مگریج کھوں تو پیسہ دیسہ سب کچھ نمیں ہو تا۔ ول کی عیدی بردی چیز ہوتی ہے۔''

' وادونے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائرہنے جیرت سے دادد کاچرود یکھاجو کسی انجانی خوشی سے دمک رہاتھا۔ عیدی کے نام چند سورو نے ہی بغتے ہیں۔" ساڑھ نے
منہ بناتے ہوئے کہاتواندر آ ناشہ مار دورہ ہنس دیا۔
"اس دفعہ تو پھرتم عیدی ڈھیر ساری تیاری کرد۔"
دوہ کیوں۔" دہ پوری طرح متوجہ ہوئی۔
"دکیوں کہ یہ پچاس پچاس روپے والی عیدی تب
ملتی تھی جیب میری جاب نہیں تھی اور گھر میں تنگی
چال رہی تھی۔ اب میری آئی اٹھی جاب ہے جہال
حالات بدلے ہیں وہیں دیکھنا یہ سب رشتے دار کیے
حالات بدلے ہیں وہیں دیکھنا یہ سب رشتے دار کیے
رنگ برلتے ہیں۔" شہوار کے لیج میں ہلکی می تلخی

''اور پھرخالہ' ماموں' چاجا' سب کے گھرجاؤ مگر

''ایبا نہیں کہتے شہرار بیٹا۔''ای نے فورا''اے سمجھا۔

سمجھاں۔ '''حسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوا کرتے شہری۔''دادونےاس کے سربرہاتھ چھیرا۔ ''دیدگمان؟ نہیں دادو! میں بدگمان نہیں ہوں۔ بلکہ

سب پھھ ہم پر روز روش کی طرح عیاں ہے۔ بابا کی اوائک وفات کے بعد سب لوگوں نے کس طرح ہم سے منہ پھیرلیا۔ اس بات کے سب گواہ ہیں۔ وہ بابا جو سب کی خوش نمی میں پیش پیش ہوتے 'ود سروں کی سب کی خوش کی طرح پسے بماویے 'جب ان کی اپنی فیلی یہ محض وفت آیا توسب ہی نے منہ پھیرلیا۔ حتی کہ سکے جاجو بھی وادی! انہوں نے تو آپ کا حال تک نہیں پوچھا کہی اس خوف ہے کہ کمیں آپ کا بوجھ

ہم زبردستی ان سے نباہ رہے ہیں۔" وہ گئی سے بولا۔ اس بار دونوں خواتین چپ رہیں کہ اس کی بات بھی بالکل تچ تھی۔ "لیکن اس باردیکیسیے گا۔ واضح فرق محسوس کریں

بھی ان کے سرنہ آجائے۔ یہ توبس آپادرای ہیں کہ

سیمین اس بارد بیھیے کا۔واح فرق حسوس کریں گی آپان کے رویے میں 'بلکہ سب کے رویوں میں اور تم سارہ 'خوب عیدی جمع کرنا اس بار۔" وہ بھن کودیکھتے ہوئے گویا ہوا۔



### WWW.PAKSOCIETY.COM "ول کی عیدی-اس کا کیا مطلب دادد!"اس نے ہمیشہ رشتوں کے لیے ترسی تھ

ہمیشہ رشتوں کے لیے ترسی تھی۔ سواپۓ گر دجمع اب یہ لوگ اسے نعمت خداوندی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب لوگ آدھی رات تک ان کے گھر رہے۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ دیر تنک بھائی کے ساتھ سب کے گھر جانے کی پلاننگ کرتی رہی اور شہمارول ہی دل میں ان کی اچانک محبت کا تو ٹرسو سے جارہا تھا۔

ہ ہیائی کے پیچھے ہائیک پہلی ہیٹھی وہ جیسے ہواؤں میں اڑ

بعان سے بہتے ہیں ہے۔ ہو اور اس اور اس اور اس اور اور اس اور اس کی دونوں بیٹیاں آج ان دونوں کی بہت آؤ بھگت کررہی تھیں۔ ساڑہ تو جران تھی۔ کیوں کہ جب دہ آگ ذراسی مضائی رکھ کریہ کمہ کر فارغ کردیا جا آگہ ان کی کہیں دعوت ہے۔ گر آج تودہ فارغ کردیا جا آگہ ان کی کہیں دعوت ہے۔ گر آج تودہ

انہیں لیچ کی دعوت دے رہے تھے۔ آج خالہ نے بچاس کی جگہ اسے ہزار کانوٹ تھایا تواس کی ہاچھیں کھل انھیں۔

"اور بیٹالی کیسی ہیں؟"خالہ نے لیجے میں محبت سموکر کہا۔

" بَالْکُل ٹھیک ہیں خالہ اور اب تو خوش بھی کافی ہیں۔"شرمار مسکرایا۔ ہیں۔ "شرمار مسکرایا۔

سے "ہاں خوش کیوں تہیں ہوگی۔اشاءاللہ کتنا ہوا افسر بن گیاہے اس کامیٹا۔"خالہ کی آنکھیں چیکیں۔ "اس سے بھی ہڑی خوشی میری شادی کی ہے خالہ۔

میں نے آئی کے لیے بہت بیاری بہو تلاش کرنی ہے۔ ای تو بے حد خوش ہیں۔ "مضائی کھاتی سائرہ کو زورے اچھولگا۔ وہ جیرت سے بھائی کو تکنے لگی۔ ادھرخالہ اور

بیٹیوں کاموڈا کیے دم آف ہواتھا۔ '' چلتے ہیں خالہ! پھر آئیں گے۔'' وہ مسکراتے

ہوے آجازت لیتایا ہر آیا۔ ''کون ہے بھائی کسی ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟'' وہ خفاتھی۔

ں میں ہے۔ '' ڈیراہا ہے۔ تم بس ویکھتی جاؤ۔'' وہ ہنسا تھا۔اور سائرہ ناشمجھی سے اس کے پیچے بیٹھ گئی۔ حرانی ہے پوچھا۔ "مطلب دل کو دہ تجی خوشی مل جائے جو اس عید کا مقصد ہے اور جس کے لیے اللّٰہ پاک نے ہمیں اس نعمت نے اذا ہے۔" "دادی اس کا کمیا مطلب ہوا میں سمجھی نہیں۔" دہ

حران ہوئی۔ ''جب تھے بھی زندگی میں بیدا حساس ہو گاناتو تھے خود بخود سمجھے آجائے گا۔ اسے لفظوں سے میں تو سمجھا

نہیں عَلَی تَجْھِے۔ "انہوں نے مسکراتے ہوئے کما۔ "اچھااب جاؤ۔ ذرامال کاہاتھ بھی پٹادیا کرد میں بھی ذرا تلاوت کرلوں ۔" دادو نے اس کی پیشانی چوی۔ تو وہ فورا"سراثبات میں ہلا کراٹھ گئی۔

to to to

شہرارنے اس بارائے خوب ہی بھرے شاپنگ کرائی تھی۔ اس نے ہروہ چزلی تھی بجس کی بھی وہ صرف خواہش کیا کرتی تھی۔ شہرارنے اسے مکمل آزادی دی تھی اور اس نے بھی خوب فائدہ اٹھایا تھا۔

امی اور دادو کے لیے بھی ساری شاپنگ اس نے کی تھی۔وہ بے صدخوش تھی۔ چاندرات کوشرمار کی بات سوفیصد سچ ثابت ہوئی۔

ع برات ہو ہماری ہے ہواری ہے ہولیں ہے ہوت ہولی۔
جو رشتہ دار عید کے دن بھی ان کے گر آنے سے
کتراتے تھے۔ تحا گف سے لدھے بھندے جاند
رات کو ان کے موجود تھے۔ اپنے سابقہ تمام رویے
بھلائے وہ بول محبت نجھاور کررہے تھے۔ داود باسف
سے اپنی ادلاد کو دیکھے جارہ ہی تھیں۔ ان کے ہونٹول یہ
اک جیپ سی لگی تھی وہ کی گفتگو میں حصہ نہیں لے
اک جیپ سی لگی تھی وہ کی گفتگو میں حصہ نہیں لے

رہی تھیں۔ ای البتہ ان کی خاطر داری میں گئی تھیں۔ شہوار کے ہونٹول سے بھی طنزیہ مسکراہٹ چیک کے رہ گئی تھی' نہ جانے کیول دل کے شفاف آئینے یہ

ایک بار میل آجائے تو دھل ہی نہیں پاتی۔اس کے ساتھ بھی ہی ہوا تھا۔ سائرہ البتہ بے حد خوش تھی۔وہ

كنارے تھىركےوہ ان لوگوں كاجائزہ لينے لكى-چاچا عاجي دونون بي آج شهوار کي تعريفون مين رطب للسان تصد جو سکے ان کے لیے جابل اور عظم مو ہواکر ماتھا۔ آج ان کی نظر میں فرمانبروار اور قابل ترین حال ہی میں وزیر ستان کے کھھ علاقوں میں آری نے آبریش شروع کیا تھا ملک میں دہشت گردی کی انسان تھا۔ سازہ بھی شاید سے بدلے تیور سمجھنے گئی وجہ بننے والے لوگوں کے خلاف۔ جس کی وجہ سے تھی۔ تبہ کاس بار اس کے دل کودہ خوشی حاصل نہ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو اپنا بسا بسایا گھر بار چھوڑنا ہوئی جواس نے خالہ کے گھر محسوس کی۔ یڑا ۔ سائرہ نے دیکھا۔ جھونپر دیوں میں مکمل بے باتوں باتوں میں شہریار نے وہاں بھی اپنی پند کاذکر شروسامانی تھی۔وہ کسی کوبارش و فوپ یا موسم کی کسی بھی شدت سے بچانے کے لیے کافی نہ تھیں۔ چھیڑدیا تھااور خالہ کے گھرکی طرح وہاں بھی جیسے سب سرِ شام ہی عور تیں کھانا بنانے میں مصروف كوسانپ سونگھ گيا تھا۔ ساري مجبت ساري رواواري وهري کي دهري ره گئي-وہاں سے نگلتے وقت سائرہ مکمل تھیں۔ کچھ سو تھے ہے جلا کر تو کوئی کوڑا کر کٹ جلا کر کھانا پکار ہی تھی۔ انگمل کیڑے بینے بچے اور ہے طور آبار آس تھی۔ ''اب کمال چلیں سارو۔''اس نے محبت بس بِ فَكْرَادهرادهراه اگرب تَصِه عَلَى مِنْي مِين كھيل کوپکارا۔ مرد چارپائيول په بيٹھے ليٹے نہ جانے کن سوچول "دریا کے کنارے چلیں بھائی!میراول بہت اداب میں گم تضہ وہ خاموشی ہے انہیں دیکھے گئی اور شنریار ہورہاہے۔"اس نے فرمائش کی۔شہریارنے خاموشی سےاس کی بات کی تغمیل کے۔ " تاہے سارو! فوٹی میے مشیت یا امارت سے نہیں مکتی۔ خوثی سے کی خوثی ول کی سچائی سے ملتی ''جمائی! ہم لوگ ذرا لائٹ جانے پیروایڈا والویں کو لتی بدوعائیں دیتے ہیں اور سِمال توان کو پتاہے بھی یں من سے ملتی ہے۔ خلوص سے ملتی ہے۔ '' دریا کے کنارے بنی تارکولِ کی صاف شفاف ان جھونپر دیوں میں ایک بلب بھی نہیں جلنا۔ پھر بھی كتناسكون بان كے چرول په-"وه حرت سے بولي-" يهان شرمين لوگ ايير کنڈيشنڈ ممرون مين بييھ کر سراك برب حدوهيمي رفتارس بائتك چلاتے ہوئےوہ بھی انتهائی باریک اورسلبولیس لباس سینتے ہیں پھر بھی بمن کو ممجھاتے ہوئے بولا۔ گری سے تڑتے ہیں اور یہ جواس گرمی کے عادی بھی ''دل کی خوشی پیسے سے نہیں خریدی جاسکتی۔ بلکہ میں ' بے حد محندے علاقوں کے ملین ہیں۔ان کے دوسروں کے کام آگراور لوگوں کی محبت اور سچائی کویر کھ کے مکتی ہے۔"وہ بھی اداس تھا۔ موٹے اور مکمل کیڑے کیا یہ ہمارے منہ یہ طمیانچہ نہیں۔"وہ نہ جانے کس سوچ میں کم کمہ رہی تھی۔ موسم بے جدیارا ہو رہاتھا۔شام کے سائے شهرارنے حیرت سے اسے دیکھا۔ لرے ہونے لگے تھے چرند برند غول کی صورت " پھر بھی ہارے چرول اور ہارے دلول میں وہ میں گھروں کو روانہ تھے اور سائرہ کے دل میں سے منظر جو بھی نے حد مسرت کا باعث بنتے آج یاسیت سی بھر سکون نہیں جوان کے چرول بہ میں دیکھیا رہی ہول-رہے تھے۔ تب ہی اس کی نگاہ سڑک کے دوسری طرف بی اس نے فہرا "شہرار کو كتن مطمئن اندازمين جي رہے ہيں۔ نيد بستر مكمل نه چھتاورنہ ہی خوراک پھر بھی آئی آسودگ۔ کچھ بھی تو نہیں ان کے پاب - نہ بیسہ 'نے عیشِ و بت می جھونپر لوں یہ بردی۔ اس نے فوراً مشہوار کو بائیک روکنے کے لیے کہا اور ینچے اتر آئی۔ سڑک عشرت ' بلکہ اِپنا پیارا گھر تک نہیں رہاان لوگوں کے



WWW.P Y.COMپاس- پھر بھی کیسے مبرہے جی رہے ہیں۔ کتنا اطمینان پ ک پر ل کید برگ برگ بی کرا ہے ہیں۔ ہان کے چروں یہ۔ "وہ کم صم بولے جاری تھی۔ "دچلیں گڑیا شام کری ہورہی ہے۔ امی پریشان ہو سائد نے حیرت سے اس محب وطن عورت کوریکھا تھا۔جس کی آنکھوں میں گھریار چھوٹے کے افسوس کے رہی ہوں گی۔"شہرار موبائل پہ وفت دیکھتے ہوئے بجائے وطن کی محبت جمک رہی تھی۔ ''ہم تو دعا کر تاہے کہ اللہ پاکستان کے دشمنوں کو ہے مناوے جیے اس نے کہاہ کہ وہ اسلام کے ''ان کے پاس نیج چلیں بھائی۔''اس نے توجیعے دشمنوں کو جڑتے ختم کردے گا۔'' وہ کتناسادہ اولتی تھی۔سائرہ کواس یہ فخرسامحسوس ہوا۔ ''تم لوگوں کو گئی۔۔'' وہ فکرمند ہوئی۔۔'' " المال-" شهريار چونگا-"وہاں چلیں مجفے ان لوگوں سے عیدملنا ہے۔ان "مشکل آتی رہتی ہے بی بی-تم دیکھنا ہم پھرسے ب ہے باتیں کرنی ہیں۔"وہ محلی۔ ''وہ تاراض نہ ہو جائیں۔غیور پھمان ہیں یار۔''وہ اینے گھروں میں آباد ہو گا۔ نورے امن اور خوشی کے ساخھ-"وہ جذبے سے بولتی سائرہ کو سرشار کر گئ۔ میں ہوں گے ۔ آپ دور کھڑے رہنا۔ میں اس نے نری سے اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ ''سارو!چلیں جلدی آؤ۔''شهرارنے آوازلگائی۔ أكيلي مل آؤل كي-"وه الرُّكِّي-"اوكىبا علو-"وهاس كالاته تقام كرآگے برمضة سائرہ نے اپنی ساری عیدی ان عورتوں اور بچوں ہوئے بولا۔ سامنے لیٹا مرد دیکھتے ہی ان کے قریب چلا میں بانٹ دی اور ڈھیرساری محبتیں اور دعائیں سمیٹے آیا تھا۔ شہوار کو پشتو آتی تھی۔ تبہی اے بات کرنے وہاں سے نکل آئی۔ "سو-اب وہاں جا کر کیا مل گیا میری سارو کو-" میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ سائرہ شہرار کا اشارہ ملتے ہی فہمار نے بائیک اشارث کرتے مسکراتے ہوئے تیزی سے اندر عورتوں کے پاس چلی آئی۔وہ سب اپنی انی جادر کا کو نا وانتوں تلے دبانے لگیں۔ ساڑھ نے "ایک بت برالقین ملاہے بھائی۔دادونے کماتھا دیکھاوہ ہے حد حسین تھیں۔ تنصے منے گورے چٹے کہ ان کے دور میں جو تی خوشی ملتی تھی وہ آج کل يجات كمير في لكي تقدات يدوم وآفاكا نہیں ملتی۔ایک لفظ کہا تھا انہوں نے دل کی عبیدی۔ ان میں ایک عورت اردد جانتی تھی۔ وہ اُسے اپنے مجھے اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مُر آج جمعے یہ لیسین ملا ہے کہ آج بھی مخلص محبیس اور کی علاقے کے متعلق بتانے گئی۔ انہوں نے اے گر کابنا ہوا ہتیسا بھی دیا جواس نے بہت ِشوق سے کھایا۔ خوشیال موجود ہیں۔ بس ڈھونڈنے کی ضرورت ''تم لوگ اپنے گھر مار چھوڑ کے اداس توہو گے۔'' ہے۔"وہ سرشاری سے بولی۔ بہت ساری ہاتیں کرنے کے بعیداس نے شاہ گل نامی عورت سے بوچھاجوارددجانتی تھی۔ واه-مطلب ميري بس كوسجي خوشي مل سي آج " شہرارنے ہائیک آگے برمھائی۔ "نه بي بي إأداس كيها-بس أيك بارپاكستان احجها مو " تچی خوشی بھی اور دل کی عیدی بھی۔ جس کا کوئی جائے۔ تِقَنِّن كروتي بي- اتنے بي بسورتِ خوب تعم البدك نهيس صورت جوان ہیں ہمارا اور جان متھلی یہ رکھ کر <u>صرا</u>ب تیز ہوا میں اڑتے بالوں کو سنبھالتے ہوئے وہ بھائی ہارے آرام کی خاطر کھڑا ہو باہے۔ خدا کی سم اگر کے کانوں میں زورہے چلائی تھی اور شہریاراس کی اس امارا فوج نه ہو تا تو اب تک پاکستان کو کیا کھا گیا ہو تا

حركت به قهقه لكاكر بنس يراتها-



''چھوڑد رانی۔۔ تم نضول میں فکر کررہی ہو۔ تمہارا بھائی تو بہت خوش ہوگا۔ اس کے باڑے میں ایک اور جمینس کا اضافہ ہوئے گا۔'' رانی نے گھور کر اسے و بکھا۔

''آڑا لے زاق بد تمیز ۔۔ تیری بھابھی اتی خوب صورت ہے۔ اس لیے تجھے یہ لطیفے سوجھ رہے ہیں۔ میرا تواکو اک بھائی ہے۔ وہ بھی اتنا جیلا۔ میں تو بالکل برداشت نہیں کرنے والی۔ اس ڈھول کو بھابھی کے

روپ ہیں۔"

"آو۔ یکی تو رونا ہے۔ ساری دنیا ہی خوب
صورتی کے پیچے بھاگتی ہے ۔ پیٹر میل ویسائی کہ اس
خوب صورتی کے پیچے کیسی کہی جڑیلیں چھپی پیٹھی
ہیں۔اب میری بھابھی کوئی دکھ لو۔صورت ہے جسی
حسین نظر آتی ہے۔ بچھے گئیس ہے ٹرات ہوتے ہی

''اماجی نے کہاہے اس میپنے کے آخر میں وہ گاؤں جائیں گے اور نسیمعداور بھائی کے رشتے کی بات کی کرتے ہی والیس آئیں گے۔ بھلا جناؤ ۔۔۔ میرے رہج کے سونے بھائی کے لیے اس پوری ونیا میں آیک وہی

سجینس رہ گئے۔" صبح سے یہ بیسرانام تھا'جورانی ابنی متوقع بھاہمی کو دے چلی تھی۔غصے اور تشویش کے باعث ہاتھ میں پکڑے گولے گذرے کوچوس چوس کراس کارنگ بھی اڑا چلی تھی۔ مومل نے ایک نظراس کے بھولے بھولے گالوں پر ڈالی۔ اگر نسیمہ بھینس تھی تو رانی کسی بچھیا سے بالکل بھی کم نہیں تھی۔ گراس وقت اس کے سامنے یہ بات کرنا ایک نئی بحث کو چھیڑنے اس کے سامنے یہ بات کرنا ایک نئی بحث کو چھیڑنے کے متراون تھا اور مومل بہلے ہی بے زار بیٹھی تھی۔

# تَاوْلِيكِ

اس نے دانت کہے اور پاؤں چیجے کو مڑجاتے ہوں گے۔ ایسی ایسی حرکتیں ہیں اس کی کہ پوچھل پیریاں بھی شرواج نے سخدائی بھی شرواج نے سخدائی بھی شرواج نے سخدائی بھی شرواج نے دوست ہوائے خریسی بھابھی ہے۔ دوست ہوائے کا نام کیا نیا موال کے تو زخم او حرکئے۔
''ہاں۔۔۔ تو تیراجھاتی بھی تو لیکارن مرید ہے کوئی ہو ہوی کی گائے کا نام کیا نے والا ایکھی کوئی کو کرنے کوئی ہو ایسی کی لگائیں کئے والا ۔ پھروہ چوں کرکے وکھائے۔'' ہوائی نے چیک کر کہتے ہوئے گوئے گائے والا ہاتھ ہوئے گوئے گائے۔ والا ہاتھ ہوئے گوئے۔ کوئی ہو ہوئے گائے۔





چائے بھی الی کالی سیاہ کہ پینے سے پہلے ہی دل اوب حائے۔"

وہ دوپسر کے بعد حسب معمول اپنی دودھ 'وہی کی وکان پہ بیضا تھا۔ گاہوں کی بھیڑ گلی تھی۔ان کے ہاں کا دودھ خالص ہونے کے باعث آگے کے تین' چار محلوں میں مشہور تھا'گراپ پہلی بار محلے کے آیک چیا

وں یں نےشکایت کی تھی وہ چونک گیا۔

''کوئی نہیں جاجا۔ بھینسیں بے چاری بھلا کیوں پتلا دورھ دینے لگیں۔ آپ بتاؤ گون کے کرجا تا ہے

ענש-"

"میرا یو آ۔" چیاجی نے جواب دیا۔
"لو۔ تو جواس سے کان سے پکڑ کر پوچھنا ضرور۔۔
کہ وہ دودھ ہینی سے لے کر جاتا ہے یا چر کمیں اور
سے اگر کوئی دکان دار ہمارے سپلائی کیے ہوئے
دودھ میں اپنی مرضی کلیانی ملانے گئے تواس میں بھینس
تو شمیں نا قصوروار ہوئی۔ او ہمید! چاچا کے لیے آدھا
کلو دودھ الگ سے ڈال دے۔۔ پہلی بار خود آئے ہیں۔
انہیں بتا چلنا چاہیے ہمارے دودھ کی کوالٹی۔"وہائے اور
معاون ملازم سے مخاطب ہوا۔ چاچا جی خوش ہوگئے اور

صرف وہی کیا عوسف اپنے کئی بھی گاہک کو ناخوش نہیں جانے دیا تھا اور یہ ہی راز تھا اس کی روز افزول ترقی کا بھی اور اس کی ہرول عزیزی کا بھی۔ ''دیوسف بھائی۔۔ ایک کلو وہی مگر خوب بالائی

توسف بهای بید بیک شودن کر نوب بادی والا-" وهیرساری بھاری مردانه آوازول میں بید بجانتہ سی آمان سنتہ ہی اس نے کہ اختال سراٹھایا اور اس

ی آواز سنتے ہی آس نے بے اختیار سراٹھایا آور آس کے چربے پر بے اختیار ایک روشن مسکر اہٹ بھمرگئی تھ

ں بظاہر کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود سامنے کھڑا یہ
دس آگیارہ سال کالڑکا اے اتنا پیارا تھاکہ ہرروز ایک
مخصوص وقت تک وہ لاشعوری طور پر اس کی آمد کا
منتظر رہتا تھا۔ ایسا کیوں تھا۔ اس کی وجہ بڑی سادہ سی
تھی کہ جس ہتی نے کسی قبضہ گروپ کی طرح اس

ك دل اور دماغ بربنا بوجھے ' بنا بتائے دھڑ لے سے قبضہ

''قبس کردے' جان چھو ژدے اس کی۔ ویسے بھی اب اس میں کچھ نہیں بچا۔''مومل اپٹاگولا گنڈ اکب کا ختم کر چھی تھی' جبکہ رائی نے جوش خطابت میں اس کا براحال کر دیا تھا۔

''ہاں۔ تو تھے کیالگا۔ میں اب زمین سے اٹھاکر لھانے والی ہوں۔''

"تیراکوئی بحروسابھی نہیں۔ چل اٹھ 'اب کلاس میں چلیں ویے بھی جس طرح آج منج سے میڈم زرینہ ایک ایک بندے کو جھاڑ رہی ہیں۔ جھے و لگنا

ے پکا آج ساس ہے جھگزا کرکے آئی ہیں۔" " ''ائے ۔۔ جھے نہیں جانا۔" وہ آیک وم ہی رکی

تھی۔ چْرے پر ہراس بھر گیا۔ ''کیوں۔۔''ک دیکھی۔''اب بیرمت کمہ دیناکہ تم نے آج پھر ٹیسٹ دیکھی۔''اب بیرمت کمہ دیناکہ تم نے آج پھر ٹیسٹ

ی باری ہے۔ ''آہو۔۔ کچھ ایہا ہی ہے۔'ہس نے تھوڑی جنجاریہ ملی شرمز گرسے کہا۔

دمر کہیں جائے معوں ۔۔ توای قابل ہے کہ وہ نسیمہی تیری بھابھی ہے۔ "مول سلگ ٹئی۔ داکی اگریزی کا ٹیسٹ یاد نہیں کیا تو" تواس نسیمہ کو میری بھابھی بنانے گئی۔ ہائے مول۔۔ دکمیر

لی تیری دو تی- "ده صدے میں آگئی"الی ... یہ بی ہے میری دو تی ... تیرے مار کس
د کچھ کر جھے نیادہ رونا آیا ہے جھے گر خیراب جھے
کوئی بروا نہیں۔ میں روز "دوز تیرے لیے اپنی جان
ماکان نہیں کر سکتی۔ میں جارہی ہوں۔ تجھے آنا ہو تو
تاجانا۔ "اے گھور کر کہتے ہوئے مول نے کلاس روم

ی ست قدم برها دیے - رانی تدبذب کے عالم میں ا وہیں کھڑی رہ گئ-

''وے یوسف۔۔۔ تیری بھینسوں نے آج کل کچھ زیادہ ہی پتلادودھ دینا شروع کردیا ہے۔بالائی توچھوٹ۔۔۔

بیوٹی بکس کا تیار کردہ موجی بیگراک

### SOHNI HAIR OIL

گر تے ہوئے اوں کو روکا ہے۔
 شاب اگا تا ہے۔

کالوں کومضوط اور چکدار بناتا ہے۔ کامردوں، مورقوں اور بچوں کے لئے

کیمال مغید۔ جرموم عن استعال کیا جاسکا ہے۔

قیت-**/ 120**روپے



سوی کی مسیسرا مل 12 جزی بوٹیوں کا مرکب ہے اوراس کی تیاری کے مراحل بہت مشکل ہیں لہذار بھی تیاری مقدار بھی تیار ہوتا ہے، یہ بازار بھی ایک دوسرے شہر میں دستی اور بھی تیاری تی تی تی تیاری تیاری تی تیاری تیاری تیاری تیاری تی تیاری ت

2 بوتلوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔ 4006 روپے 3 بوتلوں کے لئے ۔۔۔۔۔ 4006 روپے فوجہ: اس میں ڈاکٹر چھاور پیکٹ چارجز شال ہیں۔

منی آڈر بھیجنے کے لئے ھمارا پتہ:

يج ئي بكس، 53-اورگريب ماركيث، *مينين فلور، انم الت جناح روؤ، كرا* پق دستى خريدنى والے حضرات سوبنى بيئر آثل ان جگهوں سے حاصل كريں

بیوٹی ٹیکس، 53-اورنگزیب مارکیٹ، سیکنڈ فلور،اٹجائے جناح روڈ مکرا پی مکتبہءعمران ڈائجسٹ، 37-اردو ہازار، کرا پی۔ فونٹمبر: 32735021 جمایا تھا۔ اکمل عرف اکواس کا چھوٹا لاڈلا اور دلاراسا بھائی تھااوراس لیے یوسف کو بھی وہ ای بھینسوں سے کم پیارا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوداٹھ کراس کی بات سنتا۔ وکان سے ملحق باڑے سے مشتاق مجلت بحرے انداز میں اندر آیا تھا۔

''جھائی جی ہے جلدی چلو۔۔۔'' 'گلیا ہوا؟''اس نے حیرانی سے اس کی اڑی رنگت مورت کیھی ۔۔

''دو۔۔۔ وہ بھینس بالکل ہی بیٹھ گئے ہے بھائی۔۔ بالکل نہیں اٹھ رہی۔ میں نے پرویز کے ساتھ مل کر کوشش بھی کی مگر۔۔ کہیں وہ مرنہ جائے۔''

مشاق نے پریشانی سے کہتے ہوئے اس کا دل ہولا دیا۔ لب جنیج ہوئے وہ اسے دھکیاتا تیزی سے باڑے کی سمت آیا۔ مشاق اس کے پیچھے تھا۔ یہ بھینس کی دنوں سے بیار تھی۔ اسے دو سری بھینسوں سے الگ بار ڈاکٹر دیکھ کر بھی گیا۔ مگریوں لگ بیٹھے ہوئے یوسف نے بورا ہو چکا ہو۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے یوسف نے بورے پیار سے اس پہلے ہیں کا بیٹھے ہوئے یوسف اسے اس کا خیس بھی اس کا اظہار ضرور کرتی تھی۔ سملا آتھا 'وہ بھی اپنی انسیت کا اظہار ضرور کرتی تھی۔ مگراب بے حس و حرکت بیٹھی تھی شاید اس کی حالت مگراب بے حس و حرکت بیٹھی تھی شاید اس کی حالت دافعی بہت خراب تھی۔ یوسف کے دل کو پچھے ہونے لوگا۔

''اٹھ میری سونی۔''اسے سلاتے ہوئے اس نے گویا منت می کی تھی۔ اس کابس نہیں چل رہا تھا کسی طرح اس کی تکلیف ختم کرکے اسے اپنے بیروں پر کھڑا کردے۔

''جمائی جی ایہ مردی ہے۔''مشاق بو کھلا کر بولا۔ اس کا سر لڑھک گیا تھا۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔اس نے جیب سے سل فون نکال کراہا کو کال ملائی۔وہ پوری بات سفتہی پریشان ہوگئے۔ ''عیں فورا'' قصائی کو لے کر آنا ہوں۔''اتنی ہوی

المارشعاع أكتوبر 2014 😎

"بائے اللہ نہیں۔"اس نے سنے پر ہاتھ رکھ ليا- "كي مركى كيابوا تها؟" ودئن دنوں ہے بیار تھی۔بس کل دفت پورا ہوگیا اس کا۔اباجی بھاگم بھاگ قصائی کو لے کر بھی گئے مگر تب تك اس كاكام تمام موجكا تعا-" "اچھاہی ہے کہ تب تیک مرچکی تھی۔"اس نے بے ساختہ کہاتورانی اسے گھورنے لگی۔ "بار بھینس کا گوشت بندے کو بھی بمار کرسکتا ہے۔"یہ اس کی اپنی منطق تھی۔رانی کوغصہ آگیا۔ · چل نِي ... زياده دُا كُرِنه بن \_ پچھلے دِنوں جو تم لوگوں نے اپنے کاربر چھری مجھیری تھی وہ کمال کا پہلوان ' میں نے نواس کی ایک بوٹی بھی نہیں کھائی تھی۔ تم کھاتی ہوں۔ خیر۔ برط افسویں ہوا تھہاری بھینس کا س كرية بهاس نے لگے ہاتھوں تعزیت بھی كرلی-" تجھے افسوس ہوا ہے اور دیکھ یمائی نے کل رات سے کھانا نہیں کھایا ۔ میں جران ہوتی ہوں کہ بنده جانوروں ہے بھی اننادل لگا سکتا ہے۔" "بال- تهمارا بھائی صرف جانوروں سے ہی ول لگا سكتاب-"وه صرف بيسوچ كرره كئي-"مول کان بو اس مل بھابھی کی آواز آئی تھی' اور اگلے ہی کمح وہ خود بھی اے کرے سے نکل چین نہیں ہے تہیں۔"آب پاس نظر دوڑاتے آئیں۔رانی پر نظرراتے ہی چونک کئیں۔ "اوه ياتويد تم مو- پوراون كالج مين ساته ره كرحي نهیں بھرتا جو گھر آگر بھی دیواروں پر چڑھ کر سرجو ڈ کر کھڑی ہوجاتی ہو۔" ورس آج کالج نہیں گئی۔"رانی کے پھولے بھولے گال مزید پھول گئے۔ ''ان کی بھینس مرگئی ہے۔ "مومل نے گردن موڑ كرانهيس اطلاع دى-"اچھا جب ہی میں کہوں ان کی طرف ایس خاموثی کیوں ہے۔ تو یہ تجینس کا سوگ منایا جارہا ہے۔"انہوں نے سرمایا۔"چل کمہ دینا مال المند تعال اكوبر 2014 60

بھینس کے بوں مرجانے کا نقصان وہ برداشت نہیں کرسکتے تھے۔اس کیے تھوڑی ہی در میں وہ قصائی کے مراه آيني مرتب تك بهت دريمو چلى تقي-ده ايك جانب کھڑا ہونٹ کانتے ہوئے خود پر ضبط کرنے کی كوششول مين تفا-قصائی نے قریب بیٹھ کراس کامعائنہ کیااور پھر مايوسى سے سربلاديا۔ الروس الكادولاك كاؤن "اباجي فياته جميلاك پوسف نے ایک نظرانہیں دیکھااور پھر تیزی سے وہاں سے نکل آیا کیونکہ اگر تھوڑی دیر اور وہاں کھڑا ر خاتوندات بن كرره جاتاكه يوسف مراد ايك بهينس کے مرنے یو عورتوں کی طرح رورہاہ۔ ''موس موس کال ہے تو۔ باہر آذرا۔ "رانی کی آواز آئی تھی۔وہ جو بردی محویت سے ڈراما دیکھنے میں مگن تھی چونک گئی۔ آواز دھیمی کرکے اس نے دوپٹا اٹھایا اور کمرے سے باہرنکل آئی۔ 'کیاہواٴ؟'ان کے گھروں کی دیوار ملی ہوئی تھی اور رانی ای دیوارہے سر نکائے اے بیکار رہی تھی۔ د کیا کرری تھیں۔ ؟"رانی نے اس کی مصوفیت جانی چای-"فراماد کھ ربي تھی۔ تم بناؤ \_اس بھری دو پسر میں "نئے سامہ نظر دو ژاتے

ہوئے اے ایک جانب پڑایانی کا کین نظر آیا تواہ اِٹھا کر دیوار کے قریب رکھا اور اچھِل کراس پر چڑھ باوجودوہ بنجوں کے بل کھڑی ہوگئی تھی اور ہاتھ دیوار کی . نمیں مجھے بتانے آئی تھی کہ تیری نظرلگ گئ ہے میرے بھائی کی جمینسوں کو ۔خوش ہوجا اب۔ 'مس ئے بتایا۔ 'گلیا کمہ ربی ہے؟''مول جران ہوگئی۔ گاہ جات \_''رانی ک ''کل ایک بھینس مرگئی ہاری۔"رانی کے کہج میں

ے۔میں شام کو چگر لگاؤں کی افسوس کرنے" ں ہے۔"بے نیازی سے کہتے ہوئےوہ کین لے کر و کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھینس ہی مری ہے به جاوه جا۔ "الله كر مرجائ كمبخت " چھلتى موكى "كونى مارا جاجا نبين مرا-" التيايال تكليف دين لكيس تووه باته چھوڑ كئي- بير کوٹر بھابھی کے انداز مومل کے ساتھ ساتھ اسے بحى سلكاكرر كادية تقي بهت زورے زمین بر لگے تھے وہ ایک کمی کو بیٹی رہ "ویے اب تو کی دن تک تمهارے گھرے آنے ''اٹھ سکتی ہویا سارا دینے آجاؤں۔''رانی نے والے گوشت سے مخاط رہنا بڑے گا۔ "محامی نے اتی سنجیدگ سے کماکہ رانی کے نتھنے پھڑک اٹھے۔ حمانك كربوجها\_ "كيامطلب، آپكايهم مردار گوشت كھاتے "اٹھ شکتی ہوں۔"ہائے۔" وہ بیر شول کردیکھنے لگی۔ ''تونے دیکھی اس پریل کی حرکت۔'' ہیں۔ کمینی آلیا ضرورت تھی ائے بتانے کی۔اب "اس کے لیے چریل نام بہت چھوٹا ہے۔ کوئی محضے لگارہی ہے" عقبے کتے ہوئے اس نے ساتھ ہی ایک چپت مومل کے کندھے یہ رسید کی۔ ووسرانام سوچ-"رانی تیکے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ " آؤ چ ۔۔ "وہ جو بمشکل بنجوں کے بل کھڑی اپنا "جی توج اہتاہے اس کی بھابھی بنوں اور پھراس کے توازن برقرار رکھے ہوئے تھی۔ کندھاسلاتے ہوئے ساتھ وہ کروں کہ اس کی سات پشتیں بھی یاد كراه كرره كئ-ر تھیں۔"مومل کاغصے سے براحال تھا۔ ''خلاہرے یوری سالم بھینس مری ہے۔ تمہاراابابہ توبن كيول نبيس جاتي-"راني كواس ميس كوئي قباحت نظر نهيس آئي-نقصان برداشت تھوڑی کرے گا۔ کیا پا آدھی قیمت پر کسی قصائی کو ہی بیج دے۔"بے نیازی سے کہتے "كيونك أس كے سارے بھائى بھى اس كى طرح پر سائن کر میں ایک مزید برسادیا۔ "بے فکر رہیں ۔اگر آپ کے ابے نہیں ہیں۔ ایک نمبرے ذلیل 'کتم اور دیلے۔ "مول نے وآنت پیے۔ "چل پھر تو میرا جانس بھی گیا۔"مس نے ہاتھ نظام خريدي تو پيرات چيل كووں نے ہى كھانا ہے۔"رانى نے سلگ کرکما تھا۔ ان کے چرے کی نے نیازی "اچھا بتا ہے کل رات تونے کیا بنایا تھا۔ بردی اچھی تأكواري ميسبدل كئي-خوشبو آرہی تھی۔ "وہ اس کی گھوریاں نظرانداز کرکے بخس سے پوچھنے گئی۔ "کڑھی بنائی تھی۔"وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ "بائے تو بھیج نہیں سکتی تھی۔" رائی کو تلق ہوا۔ "دمیں نے خود نہیں کھائی۔ ججھے پکو ڈوں کے بغیر "چل اتر مومل … کین دے جھے اپنے کرے میں گھڑی کے لیے کیل ٹھوٹکنی ہے۔"وہ اب اپنی ناراضی اس طرح سے ظاہر کررہی تھیں۔ لبعد مين تھونك ليول كيون اس دوبسر ميں سب كو ب آرام كرتى مو-المال الجفى سردردكودا لے كرسوئى اچھی نہیں لگتی۔ بھابھی سے پکوڑے بنانے کا کما تو ہیں 'جاگ جائیں گ۔ ''اس نے کوئی نوٹس نہیں لیااور انہوں نے صاف انکار کردیا۔ میں نے سوچا اگر میں بنا اس کا خمیازہ اے یوں بھکتنامراکہ کوٹر نے اگلے ہی بھی لوں تو مجھ سے پہلے یہ ڈکاریں گی اس کیے ضدمیں کمج اس کے پیروں کے نیچے سے گویا زمین ہی تھینج لی۔ آكر ميں نے بھی شيں بنائے "مومل نے بوری ''جِهابھی!واپس لاؤ۔ میں گرجاؤں گ۔'' دیوار کی مگر ير ہاتھ جمائے وہ لکلی رہ گئ۔ التو گرجاؤ مرتمين جاؤگ ووفث كا فاصله بهي "فشر منه تيرا-"وهدمزه بوگئ-المارشعار) اكتوبر 2014

ال يه ميل لياس را مول؟" ب چين س 'ویسے ابھی بھی قریج میں کانی ساری بڑی ہے۔کڑھی اتنا زیادہ کون کھا تا ہے۔کل راتِ تواکو کہ میں پوچھتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں اضطراب کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔''آبا گاؤں کیوں " نے کارشتہ پکا کرنے۔ "مال کے ساتھ کر ملے چھیلتی رانی کی طرف ہے جھٹ سے جواب آیا تھا۔ ' دمجھ سے بوچھے بغیرہ۔''وہ شاکی نظروں سے ماں کو

"کون سااس نے مکٹ کٹالیا ہے یوسف مختبے لگناہے میں ایسا ہونے دوں گ۔ "ممان اس کی بریشانی

بھانپ کئیں۔ ''فان کے زہن میں بیات آئی کیے ؟''وہ جرانی ہے

''اضل میں پہلے بات تیری بھپھونے شروع کی تھی۔ ''ماں کے کہتم میں از حدید زاری تھی۔''خاور کے لیے رانی کا رشتہ مانگ کر عمہارے ابانے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ میں جانتی ہوں بیراس کی جال ہے۔ایے ناکارہ بیٹے کے لیے میری پھول سی بچی مانگ كراني بني مارے متھ ارنے كى مرمي بھي ديھتي ہوں تمہارے ابامیرے ہوتے یہ رشتے کیے جوڑتے ہیں۔نہ تو مجھے اپنی بیٹی وہاں بھیجنی ہے اور نہ اپنے ہیرا یٹے کواس پڑمل کے شکنج میں دینا ہے۔اس بار مجھ سے بات كرے توصاف كمدوول كي اس سے- "كمال كالهجه فیصلہ کن تھا۔ رانی جیب سی ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے الل في السبات كالكشاف نهيس كياتها - جبكه يوسف نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا اماں اپنی کرنی پر آجائين توابا اكثربار مان لياكرت تصوه مطمئن موكر بإ هر نكلا بي تفاكه نيكه م تُعنك كررك مميا-وه صحن يار كرك اسى طرف آراى تقى باتھ ميں پليث تھى -دوسرے ہاتھ سے سرے سرکادو پٹاوایس اپی جگہ پر جماتے ہوئے اس کے قدم اسے دیکھ کر ست رِ گئے۔ یوسف بنا کبی جھجک اور خوفِ کے نمایت پر

أعماد إور براسحقاق نظرون سے اسے دیکھ رہاتھا۔ جس كى رنگت ميں گندم كے خوشوں ساسترابين تھا۔سياه

رونی ڈبو کر کھانے کے بجائے کسی کی طرح چڑھا گیا پھر بھی کافی ساری پچ گئی۔ تو کھے تودے دول ب<sup>ہن</sup>مومل نے ' کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو تو جیجے ہوئے

موت آربی تھی۔ اب بای کر تھی جھیجے گ۔ "وہ مزید برہم ہوئی تھی اس کے اندازیر۔

درچل پھر میں جاکر اپنا آدھورا ڈرامہ دیکھ لول۔ تیری بھینس کے سوگ میں میں اسے بھی بھول گئے۔''ا ہے یاد آیا تواندر کی طرف بھاگی تھی۔ مجبورا" رانی کو بھی اُترنارا۔

M M M

"الى كىالى جى كاكان جانے والے بين؟"وه برآیدے میں بچھی جاریائی پر کچھ در پہلے ہی آگر دراز ہوا تھا۔ چرے پر رومال ڈالے کچھ سستاکر باہر نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ مین میں موجود رانی کی آواز اس کی ساعتوں تک پہنچی – وہ چونک گیا۔ کچھ دن پہلے ال نے سرسری ساذکر کیا تھا۔ اس کیے اب نہ جاہتے ہوئے بھی اس کارھیان ای جانب لگ گیا۔

"مجھے کیا پا۔اپناب سے ہی پوچھ 'داغ خراب كرك ركه ويا ب جاني كيا برك حاكى ب كاوس جائے کی۔ جیسے ساری دنیا کی کڑیاں کک گئی ہیں۔ لے ئے اس فتنی کی بیٹی کو میری بهوبنارہاہے۔ بیس تو مرکز بھی یہ نہ ہونے دول۔ ''آباں کالہجہ اُنتمالی بھنآیا ہوا تھا۔ اور وہ یہ سنتے ہی تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ دل ودماغ

اد آپ چھیو کی بات کررہی ہیں۔ فورنسیمه کیا کی فتنے ہے کم ہے۔ پاہے جب بچھلے سال ہم گاؤں گئے تھے او اس نے میرے ساتھ کیا گیا تھا۔"رانی پرانے کھاتے کھو لنے لکی وہ ایک جسکے ہے اٹھ کر اس سمت آیا۔اے دیکھ کر دونوں چونک

آنکھوں میں ستارے دیکتے تھے۔ گھٹیری بلکوں میں '' آگئ تال بھابھی کی قدرِ۔جس کے جانے پر علوے بانٹ رہی تھیں۔ "اکو کوایں نے اپنے ساتھ رات بہتی تھی اور زلفوں میں گھنگور گھٹائیں مقید فين جس كى ستوال ناك مِين پردِي جَهْمَكَى لُونگ كى بیرے بنانے پر لگادیا تھا اس کی جھلا ہٹ پروہ بولے بنا چیک میں یوسف کادل ایسے کھویا تھا کہ وہ ابھی تک نەرەسكا-' تقدر اور ان کی۔۔؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا۔۔۔؟ ہے غصہ آگیا اور تب ہی اس کی نظر وهوند تا بهررباتها\_ اس کی وارفیتہ نگاہوں نے بھی اس کے چرہے پر سامنے پڑی۔ خالہ کا سب سے چھوٹا سپوت جو كُونَى تَأْرُ نَهْمِينِ أَبِهَارِا- وهيم لَهِ مِينَ سِلام كِرتَى وه جِسامت میں اتنا چھوٹا بھی نہ تھا۔مرغیوں کا ڈربہ نظریں جھکائے اس کے پاس سے گزر گئی تھی اور يوسف بيشر كي طرح ول تقام كرره كياتها-كھولے دونتھے منے چوزوں گواپنی مٹھیوب میں جکڑنے " "مول کی کیالائی ہے؟" کیچھے سے رانی کی پُر جوش آواز سائی دی۔"کڑھی؟" ہوئے تھا اور وہ بے چارے چوں تک نہیں کرپارے "تیرے دل ہے ابھی تک کڑھی نہیں نکلی۔جب ''الله!اكو جاييه موثو تو ماري دالے گا ميرے میں دے رہی تھی او کیوں کیے اسنے تخرے۔ چوزوں کو۔''وہ نبول گرا کو کو جھنجو ڈھٹی۔وہ پیڑے چھوڑ كراس كى طرف بھاگا۔ "بیر حلوه کس خوشی میں؟"اب رانی نے شاید پلیٹ "ادهرالي"وه اس كے ہاتھ سے بول چھينے كى ل ھی۔ "بھابھی تین دن کے لیے مکیے گئی ہیں مہی خوشی "بھابھی تین دن کے لیے مکیے گئی ہیں مہی خوشی كوشش كرربا تها جيے وہ جيتے جاگتے جانور نه میں بنایا تھا۔ سوچا تھے بھی اس خوشی میں شریک ''اکو آرام ہے۔ کہیں ان کا دم ہی نہ نکل جائے۔''دہ چیخ انتی۔''ہائے۔ کمالِ پھنس کی میں تو'' كرلول-"وه دهرسے سے ہسی-''تم جتنا چاہے انجان بن لو۔تم میری ہو اور تہیں میری ہی بنائے۔ "ہلکی تی مسکراہٹ نے یوسف کے - نظرتوت پر بڑی جلتی رونی پر گئی تو دہ روہائی ہو گئے۔ آج صبح خالہ اپنے چھ عدد شیطان کے چیاوں نما لبول کوچھوا تھا۔ول ہی دل میں اسے مخاطب کرتے وہ بچول کے ساتھ منہ اندھرے ہی آن وارد ہوئی تھیں۔ ناشتا کیااور جیسے ہی جائے کی پیالی رکھی ویسے 'توبہ ہے میری فالہ کے بچے ہیں یا جوج ماجوج کی قوم و اور اگر تلب کرے رکھ دیا ہے۔ مجھے توسوج بی برقعہ دوبارہ سے سربر جمایا اور امال کا ہاتھ پکڑ کر نگل سوج کر تھراہٹ ہورہی ہے۔میں اے سمیٹول گ لئیں ۔اس وم والی باجی کا پتا کرنے جس کے ایک كيے - كتني بار كما امال سے بھابھى كو مت جانے تعویذ سے ہی شوہر قدموں میں اور ساس قبر میں محواسر احت ہوجایا کرتی تھی اور پیچھے ان کے رد\_خالہ کے آنے کے دن میں میں تو پاگل ہی ہوجاؤں بچوں نے مومل کو پاگل کرے رکھ دیا تھا آیک کواس نے چھت بربانی کی منگی سے آبارا تو دو سرے کو بھابھی وہ اس شدید گری میں چو لیے کے سامنے کھڑی کے کمرے میں میبل رچڑھ کر شوکس کے شوپیں ایک کے بعد إیک رونی توے سے آثار رہی تھی۔ تیش نے اس کی رنگت میں انگارے دیکا دیے تھے۔ کچھ سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پکڑا اور ای غصے میں جب غصه اور جفنجلامث تقی-ای جفنجلامت میں اس نے وه اسے ایک ہاتھ جماکر نیج اتار رہی تھی۔ مٹی کی بنیوه ایک چیاتی کو زورے توے برڈالا اور وہ بجائے تھیلنے کے سکڑ کر عجیب سانقشہ پیش کرنے گئی۔

خوب صورت سي چرا زمين بوس موكر كني فكرول مين نقسیم ہوگئ تھی۔ بنٹی اس کا جرنل کھولے مار کرے

WWW.PAK اِس پر جوِ نقش و نگار بنار ہی تھی ممول نے دیکھا تو دل بكر كرره كى منجعلا والا كهيس سے چھوٹى ى تھيلى ميں يج كورس ميں اس كا زاق اڑا رہے تھے ووسرى طرف اس کی بے قرار آواز - اس کی ساعتوں سے تيرفوالي فجهليان خريد كراليا اورايك طرف كياريون کراکراے مزید چڑاگئی۔ "بالکل ٹھیک ہولِ۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت کے پاس رکھے ملکے میں ڈال کران کی تیراکی کا نظارہ دیکھنے لگا۔ ایک تو آج کل ویسے ہی ان کے علاقے میں نہیں ہے۔ "جل کر کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی اور کراہ کررہ گئی۔اس بار واقعی إنّی کی قلت بھی اور اس آفتِ کی اس حرکت کے بأعث اسے ملے كاسارا ياتى ضائع كرنا پراتھا۔اور اب جبوه ناك تك بِحر چكى تھى تبات رانى كوبلانے كا پیریں بہت زورے گی تھی۔ P<sup>o</sup> کو ہاتھ دے ج<u>ج</u>ے۔ ام کوے سمارے کے لیے خیال آیا-روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کروہ باہر آئی اور سین اس کنگڑے ہے اسٹول کو تھینچ کردیوار کے برابرلگادیا۔ وہ مسلسل لڑکھڑا رہا تھا۔ مگر کین پانی ہے بھری تھی' ہاتھ مانگٹے ہوئے اسے پتابھی نہیں تھاکیہ دو سری طرف وه يوسف كوكيسي حسرت مين مبتلا كرحمي تقي-ای لیے اے یہ رنگ لینارا اوہ ڈرتے ڈرتے اس پر M M M كفري موئى تقى دوسري طرف ديكصا تو مكمل دوتوكىسى تقى دە باجى...! "تھوڑى دىر بعد ،ى دەلوگ خاموشی۔اسے کھ حیرانی ہوئی۔ گری ہے بے حال کینے میں تر ہتر عقیے چروں اور ہانیتی "رانى سدانى إبرآ بلدى سىابرآسىس زياده سانسوں کے ساتھ واپس آئے تھے۔ خِالہ تو عیھے کے در کھڑی نہیں رہ عتی۔"دیوار پرہاتھ جائے اس نے عین نیچے جِنائی پر ہی تکیہ لے کردراز ہوگئی تھیں ال بمشكل خود كوسنبهال ركها تقا-اور چند لمح بي گزرے نے برقعے کو گول مول کرکے بگڑی سیابنا کر سربر جمالیا تے جب کونے والے کرے سے وہ باہر ا تھااور مول کے جیسے یہ بوچھنے کی دریتھی۔امال سنتے ہی آیا۔ شلوار پر سفید بنیان میں ملبوس...بالول کو تو کیے ر خ گئیں۔ "ایک نمبری فراڈن۔" سرواغ ہے رگڑتے ہوئے موٹل نے بے اختیار خود کو کوسا 'بیت کن مرات'۔ ''میں پہلے ہی جانق تھی۔ کیوں پڑتی ہیں آپ ان چکروں میں۔''اسے غصہ آگیا۔ یکنے سے ٹیک لگائے وہ درد کرتے ہیر کے پاس بھی ایک کشن رکھے "رانى گررنىس -"مسكراتى پرشوق نظرول ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہر آمدے کے سنتون کے پاس آیا۔اے مزید قریب سے دیکھنے کے لیے -ce = 30-التوتم كيول كفرير مو-"وه كلس كريمي كهنا جابتي "ميس توايخ ان دوسوروبول كورورى بول جويس " تُعْكِ ب "أس ويكف س احراز كرت نے اس کی خبیث شکل والی اس خران سیکر میرکاک موے اس نے ارتے کاارادہ کیا۔ یاس جمع کروائے تھے۔ بردی ملائی بنی بیٹھی تھی مربر وكياكمنا تقاري وه بعاني كياس ليے جلدي سے ودیٹا کیلئے ہاتھ میں تسبیح کیے۔ میں نے بھی ایسا بھانیڈا بھوڑا کہ اتندہ کوئی عورت جھانگ کر نہیں دیکھے گ ''مونبی بلاری تھی۔''نظریں چُراتے ہوئے اس اس کے آستانے میں الل کا چرو جلال سے سرخ نے زمین کی طرف و کھااور پھر بیٹے کر جیسے ہی ایک پیر ہورہاتھا مومل حران ہوگئ۔ ''کیااہاں۔۔۔جھڑا کرکے تو نہیں آرہیں؟'' نے ایرا۔ و سراا نارتے ہی اسٹول بھی اس کے ساتھ ہی نیج گرا تھا۔اس کے منہ ہے بے افتیار چیخ نکل ''اور نہیں توکیا۔ میں نے تو کھا بھی آیاہے' ہرایک کی وہ بے چین ہو کر دیوار کے قریب چلا آیا

WWW.P&KSOCIE ایسے میں میں ہنگامہ نہ کرتی تواور کیا کرتی عیں نے نو کے ساتھ اس کا اپنا ایمان گریہ جب تک تماثمانہ لگالے اے چین کماں آتا ہے۔"خالہ سکے ہی جلی اسی وفت بڑے سے چوڑی نکال کراہے دکھائی۔وہاں میشی تھیں ئاراضی ہے کہتی اٹھ بیٹھیں۔ لبينهي أيك أيك عورت كوسارا قصه سنايا اوراس كي تووه بے عزتی ک- وہ بے عزتی کی کہ آئندہ ایسا آسِتانہ "ایے کیے چھوڑدی۔میرے دوسورویے کیاحرام كھولنے سے پہلے سوبار سوجے گی۔" ابال كى بات مكمل کے تھے۔ میں نے تواس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر بھی نكلوالينے تھے آور کچھ نہيں تو دونين كلو تربوز تو آہی جانا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک مری سانس خارج کرتے موتئ سأراغصه بهي باهرنكال ديا تفا-تھا-بری آئی لوگوں کوبے و توف بنانے والی۔ میں نے بھی ایسامزہ چکھایا ہے کہ زندگی بھریا در کھے گ۔" "توخاله... آپ کواس دم والی باجی کا پتادیا کس نے تھا۔ "اس نے شرارت آمیز کہے میں خالہ سے بوجھا " يركيا كيا... بيه توبتا ئين-"وه جفلا كمي-" نيم نے پہلے ہي سوچ ليا تھا 'مجھے كيا كرنا ہے' " نغيروزه نے " انہول نے مرے ہوئے لہج ميں اس لیے جب اس کی چیلی نے ہمیں اندرجانے کے این نند کانام لیا۔ ليے كما توميں نے اسے دائيں ہاتھ سے سونے كى "توكياان كأكام موكيا؟" چوڑی ا تار کر بڑے میں رکھ لی۔ "امال کہتے ہوئے دوبھی تک تو نہیں۔ "انہوں نے بے زاری سے 'پھر..؟"بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ باته بلايا-"اس شیطان کی خالہ نے مجھے سے مسئلہ یو چھا۔ "پيان جيسي اور آپ جيسي خواتين بي بين جنهول میں نے کما۔ سونے کی ایک چوڑی گم ہو گئی ہے۔ کانی نے ایسے ڈبا بیروں اور اُن جعلی پیرنیوں کے کاروبار بھاری تھی۔ گھر میں بٹی اور بہوہ۔ بہوے جھکڑے جِهَائِ موسر إن آج كل يه صرف ايك برنس بن تو چلتے رہتے ہیں مگریہ تقین نہیں ہے کہ وہ چوری بھی كرره گياہے۔ تين تو كهتي ہوں خالب! أگر آپ جھي دويثالبيث كم. منزرد الكاكر أستانه سجاكر بيثه جائين كرے كي- سجھ ميں نہيں آنا كس پرشك كروں اور تواجها خاصا کمالیں گی۔ "وہ مسکراہٹ دبائے کمہ رہی بس پر نه کروں۔ آپ کا برانام سنا ہے۔ بری کرامت والى بين- چورى كرنے والا جائے بھا ۋ ميں بس مجھے "نہ وے اے الٹے سیدھے مشورے۔ اگر کوئی ميري چو ژي دايس مل جائے" "باه امال ... آب نے تو بردی ہوشیاری دکھیائی۔"وہ میری جیسی مل گئی الٹی مت والی تو اٹھنے بیٹھنے سے بھی برسنتے ہی رُستائش تظروں سے انہیں دیکھنے لی۔ جائے گی۔ میں تو پھر بھی بلکا چھوڑ کر آربی ہوں۔ "مال سنتے ہی ٹوک کئیں۔ "اب اُس کی بات توس لے۔ کہنے گلی۔ چوڑی کو "الے آیا۔ایے وراوے تونہ دو۔میں کون سا تو آپ بھول ہی جاؤ۔وہ اب آپ کے ہاتھ آنے سے ر ہی۔ ہاں چوری کرنے والا آپ کے گھر میں ہی موجود آستانه کھول کرہی بیٹھ گئی ہوں۔"خالہ نے شاید تصور كى آنكوسىدەمنظردىكى لياتھا اسى ليےدال كى كئير-ہے۔ میں نے حران ہو کے بوچھا۔ کیابہ چوری میری بٹی نے کی ہے تو کہنے لگی۔ نہیں۔ نہیں چوری کرنے "چل اٹھ مول کھانا کے آ۔ برے زورول کی والا کوئی اور شیس آپ کی بہوہی ہے۔ کچھ دن سکے بھوک لگ رہی ہے۔اس منحوس ماری نے توسار اکھایا آپ کاس ہے جھڑا ہوا تھا'اس نے ای کابدلہ کینے ہضم کروا دیا۔ "مال اس سے مخاطب ہوئی کے لیے آپ کی چوڑی چوری کر ڈال لیورو نیا تو میں۔اس نے پیری جانب اشارہ کردیا۔ ''ویکھ نہیں لوگوں کے گھر خراب کرنے کو بیٹھی ہوئی تھی فسادن' ريال-يركييران ورد--"

### WWW.P&K

تھی۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں۔" یوسف چر کمیا۔" آپ جھوڑیں بیہ ہاتیں اور ڈاکٹر صاحب کو فارغ کریں۔ انہیں آور بھی کہیں جاتا ہے۔ "اس نے ان کی توجہ اس طرف دلائی۔ ڈاکٹر مشکرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا

"باقى سب<sub>ن</sub>ى جانور ٹھىك ٹھاك ہیں۔ کسي ایک میں بھی بیاری کے کوئی جرافیم نہیں ہیں آلیکن آگر پھر بھی آپ کو کئی قشم کا کوئی شک ہونے گئے تواس جانور

كوفورا" بى باقى جانورول سے الك كرد بي كا؟ " داكثر نے ایک بار پھر آگید کرنا ضروری سمجی-"جے الگ رکھا تھا۔ وہ کون ی ج گئے۔"ابا جی

''دیکھیں…اِس کاونت پورا ہوچکا تھا۔''ابڈا *کٹر* 

"وَكُو بِعِنَ وَاكِرْ السِابِ كِي مِن وَالِكُ مِفْتِ جارِها ہوں اپنے پنڈ ۔ کچھ بتا نہیں کہ کتنے دن لگ جا کیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار تو ضرور ہی چکر لگالیا کرنا ایسانہ ہو نمیں واپس آوِں تو یہاں مجھے اپنے ڈیکروں کی جگہ ان کی کھالیں اور کھرہی ملیں۔میرایہ بیٹا آپ کوادھرہی ملے گا۔ تھوڑا بھولاہے ، مرکام سنبھال لیتا ہے۔ "اباجی نے بوسف کے شانوں پرہائھ رکھتے ہوئے اسے نخاطبِ کیا تھا۔ انہیں احباس نئیں تھا کہ یوسف کے اندر کیسا جوار بھاٹا اٹھنے لگا ہے۔ ڈاکٹرنے سرملا کر عجلت بھرے انداز میں ہاتھ ملاکرر خصت کی تھی۔اس کے جاتے ہی

'کیا کہتا ہے ابا جی۔''یوسف الجھ کر انہیں دیکھنے

وه مشاق کو آوازس دیے لگے وقعشاق... او مشاق

لگا۔ مشاق دوڑتے ہوئے آیا تھا۔ "يك ي انهول في جيب ميس الحد وال كرمعمى بحر تعویذ نکالے تھے۔ یوسف کی آنکھیں حرت سے

'' ''انتیں لے جاکرایک ایک بھینس کے گلے میں باندھ دے۔ یہ بیرصاحب کے خاص جلالی تعویذ ہیں۔ انہوں نے کہاہے کان نے ہوتے انہیں کسی کی بد تظر

"كيول\_\_\_ إكياموا پيركو-كتني باركها ہے 'باندرول کی طرح چھلا تکیس مار مار کر دیوارٹیں نے بلیا کر۔۔ نال تو کیا میری ماں لگتی ہے۔ جو تھی ہاری اگر بجائے اپنی فكر كرنے كے ميں تيرے ميہ ميں نوالے مونسول- '۴ ما**ل** کویه <u>سن</u>تے ہی شدید قتم کاغیصہ آگیا۔ ''ٹھیک ہے' آپ کہتی ہیں تواٹھ جاتی ہوں'مگر

شام تكِ دُاكْبُرْ كِي فيس تيار رتصيے گا۔"وہ كش أيك طرف بثاكرا تُصْفِي كلي-<sup>د</sup> دبیٹھی رہے مجھ پراحسان نہ دھرہے میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ میں خود ہی لیے آؤں گی۔" وہ جڑ کر اے منع کر کئیں۔اس نے مسراتے ہوئے پھرے ئیک نگالی کیونگہ وہ جانتی تھی کہ امال اب اے بستر ہے نہیں ازنے دیں گ-

اباجي كي ضعيف الاعتقادي ضرب المثل تقي-اسي لیے ایک بھینس کیا مری 'انہوں نے توضیح وشام لوبان کی دھونیاں دے دے کرانسان توانسان ان بے زبان جانورول تك كوبريثان كردالا-اس وفيت بهي معانن عُ لِيهِ آيا' بلكه لاياكيا' جانورون كا ذاكثر منه برروبال رکھے کسی بے چین گھوڑے کی طرح بدک أنھنے کو بے تاب نظر آرہا تھا۔ جبکہ یوسف ایک جانب پریشان ساکھڑااباجی کی باتوں کو بہضم کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ "صرف دوا دارو سے کام نہیں چاتا۔ دم درود بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں 'یہ ہارے بِدخُواہُوں کی بُری نظرہے۔لوگ توجاہے ہی ہی ہیں كه ايك كے بعد ايك ميں اپنے سارے مویشیوں سے

ما تعدید میں اس میں ہوا ہوئی جائے جھینس چند دنوں میں بیار ہوکرا لیے جھٹ پٹ کیوں مرکع سے بیرصاحب توكمه رب سے عادو ٹونے كامعالمه بھي ہوسكتا ہے" نولي ا تاركر سرر ہاتھ چھرتے ہوئے ان كالبحد يرسوج

"اوموابا جي ... آپ نه آيا كريس اي ان پير

صاحب کی باتول میں۔ وہ بھینس کی ونول سے بہار

اس فکر میں الجھ کرانی وہ پریشانی بھولنے کی کوشش کررہاتھا جواس کی دھڑکنیں مدھم کرنے گئی تھی۔ چار ناچار مشاق نے سارے تعویذ لاکراس کے ہاتھ پررکھ آڑی تر چھی لائنوں سے خانے بنائے گئے تھے اور ان خانوں کو جن جناتی الفاظ ہے ٹرکیا گیا تھا۔ وہ اس کے سر برے گزر گئے تھے۔ صرف ایک لفظ ہی واضح تھا اور وہ شاہمینس ۔ اے ایک بل کوہشی آگئی۔ وہ اچھی طرح جات تھا یہ پرصاحب بھی بہت برے ڈرامہ تھے۔ گرایا جی مریدی کو گلی دینے کے مترادف تھا۔ ایک ایک کی مریدی کو گلی دینے کے مترادف تھا۔ ایک ایک وہاں سے نکل آیا تھا۔

"الله الله من آب كوكيا بناؤل بب وسیم کے بولیس میں بھرتی ہونے کی خبر پھیلی ہے۔ لوگوں کے سینوںِ پر توجیئے سانپ ہی لوٹ گئے ہیں۔ میری وحیدنِ تائی۔ ارے وہی جواس دن ایے مجمعے آوارہ بیٹے کے لیے مومل کا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔اس نے تو یہ بنتے ہی نتوی صادر کر دیا کہ ہمارے کھر کا کھانا پینا حرام ہے بتاؤ۔ میرا بھائی ان کے بیٹوں کی طرح چوریوں وکیتیوں کامال تو گھر نہیں لا تاجو ہمارے گھر کا کھانا پینا جرام ہونے لگا۔ اپنے بیوں کے کر تو توں بر تو نظرے نسیں۔ کی دن بولیس گدی سے پکڑ کر کے تی توسفارش کے لیے آگر مارا ہی در کھٹکھٹائے گی- میں ئے توصاف صاف کمہ دیا ہے وسیم سے بید پوری دمہ دارى اورايمان دارى سے اپنى ديونى كرنا - كوكى ضرورت میں ہے۔ان غنڈوں موالیوں کواپنارشتے دار ظاہر رنے کی۔"کوٹر بھابھی جبسے میکے سے واپس آئی تھیں۔ اینے بھائی کی تعریفوں میں ان کی زبان نہیں رک رہی جھی اور مردو سرے جملے میں رشتے دارول ے جلنے بھننے کی مصدقہ اطلاع کے ساتھ۔ اہاں کو تو شک ہونے لگا تھا، کہیں وہ سے سب انہیں تو نہیں سنا

نہیں چھو سکتی' لے جا۔" ان سارے تعویذوں کو مشاق کے ہاتھ میں دیتے ہوئے انہوں نے ہدایت ک۔ مشاق کو انہیں سنبھالنے کے لیے دو سراہا تھ بھی استعمال کرنا ہزا۔ کیونکہ نائے سے مشاق کے ہاتھ بھی کانی چھوٹے چھوٹے سے تھے۔

"اباجی کیا کررے ہیں آپ اب کیا جانوروں کے گلے میں بھی تعویذ باندھیں گ۔" وہ شدید جھنحلاب کاشکار ہوا۔

''تو زیادہ میرا دادانہ بن۔ مجھے یا ہے' مجھے کیا کرتا ہے۔ میرے پیر صاحب کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوئی۔ یاد نہیں'جب بیری مال بیار ہوئی تھی۔ تب پیر صاحب کے کاٹے گئے چلے کی وجہ سے ہی اس کے اثرات دور ہوئے تھے ورنہ ان ذاکٹروں' دوائیوں سے اس نے کہاں ٹھک ہونا تھا۔''اسے ڈپٹے ہوئے ان کی نظر ہنوز اپنی جگہ پر کھڑے مشاق پر پڑی' تو انہیں غصہ آگیا۔ 'تو ابھی تک پیس کھڑا ہے۔ سائی نہیں دیا میں نے کیا کہا۔''

''جا آہوں پچا جی۔''وہ گھراکر پلٹ گیا تھا۔ ''جل میں بھی نکلوں۔۔ ٹو گھر آئو تجھ سے بات کروں گا۔ ایسا کر آج دکان حمید کوہی سونپ دے۔'' انہوں نے جاتے ہوئے برط سرسری ساانداز ارنایا تھا۔ پوسف کے ول میں خطرے کی گھنیٹاں نجا تھی تھیں۔ ان کے جاتے ہی وہ اندرونی سمت آیا تھا۔

" دسشتان ۔۔ تونے سارے تعویز باندھ دیے۔"وہ ایک بیٹھی ہوئی بھینس کے پاس جھکا تھا۔ جب یوسف نے سوال کیا۔وہ چونک گیا۔

دم بھی نئیں بھائی جی۔"
"تو بائدھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چل وہ سارے تعویز جھے لادے۔" کمربردونوں ہاتھ رکھے وہ سنجید گی۔ بولا۔

" درکین بھائی۔۔ چپا بی ڈانٹیں گے۔''مشاق ہچکچا رہاتھا۔ '''یں سے میں اور کران گل اصحا تماثہ اسے

''ان سے میں بات کرلوں گا۔ یہ اچھا تماشا ہے۔ سب دیکھیں گے تو گتی ہنی آزائیں نے ہماری۔''وہ

رانی فورا" ترخ گئی۔ 'دکیوں بکواس کررہی ہے۔ میں نے ایسا کب کہا۔ یوسف بھائی کے لیے تواکر جھے یوری دنیا بھی کھ گالنی بڑے تو کھ نگال لوں گی۔ مگر اثری ان کے پاسے کی ہی ہوگی اور اماں نے تو ڈھونڈنی بھی شروع کردی ہے کہ اگر ابا اس مقصد کے لیے گاؤں

جارے ہیں توانمیں رو کا جانسک۔" ""ثم لوگ اپنے بھائی سے سیدھے سیدھے بوچھ ہی کیوں نہیں لیتے اس کی پیند۔" ٹانگیں چاریائی سے افکاکردھیرے دھیرے ہلاتے ہوئے مول نے آیک اور گزااٹھاکر کترنا شروع کیا۔

ر ما رو گرون ہے۔ ''نہ کسیہ میرابھائی ایسا تھوڑی ہے۔'' رانی برامان ع

''نہائے۔۔۔ یہ بہنوں کی پتا نہیں کیسی عادت ہوتی ہے۔ بھائی چاہے پوری دنیا میں ادھر ادھر آنکھیں سیکتے پھرس۔ انہیں وہ معصوم اور بیسے ہی نظر آتے ہیں۔'' وہ اس کی بات سن کر استہزائیہ بنسی ہنس دی تھی۔۔

'' دوچل تو ہی بنا۔ تونے بھی میرے بھائی کو دیکھا ہے۔لڑکیوں کو دکھ کرشو خابنے ہوئے۔" رانی سنجیدہ ہوگئی تھی۔مومل نے ٹھٹک کراس کی طرف دیکھا۔ '' نہیں۔۔'' کچھ توقف کرتے ہوئے اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔

''تو پھر۔۔''رانی نے اسے گھور کردیکھا تھا۔وہ چپ ی ہوگئ ۔ کیا کہتی تجھے ہی دیکھ کراس کی آنکھیں کیوں پولنے لگتی ہیں۔

بولنے لگتی ہیں۔ "رانی تونے سا۔ اس ہفتے کو میری امال نے وسیم کی نوکری کی خوشی میں تقریب رکھی ہے۔ مومل کے ساتھ تجھے ضرور آیا ہے۔" کچن کے دروازے میں

''بیہ بھابھی کیا کمہ رہی ہیں؟''رانی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔اس کے ساتھ صحن میں بچھی چاریاتی پر بیٹھے ہوئے اس نے بھابھی کی ہاتیں سن کر دریافت کیا۔

" در کہنا کیا ہے۔ ان کے چار نکتے بھائیوں میں سے
ایک نکما کام پر لگ گیا ہے۔ جھے لکا بقین ہے۔ ان کے
محلے کی لؤکیوں نے سکور کاسانس لیا ہو گا اور بچوں میں
ریو ڈیال تو ضرور ہی بانٹی ہول گی۔ "مومل نے لاپروائی
سے کہتے ہوئے کئی ہوئی مسالا لگی کیریوں کی پلیث اس

''(پولیس میں بھرتی ہوا ہے؟'' رانی نے ایک عکوا اٹھاکر منہ میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کرلیں۔ ''نہ پوچھو۔۔۔ کانشیبل بھرتی ہوا ہے۔۔ مگر تھا بھی کی باتیں سنوگی تو گئے گاجیسے کمشنر کی سیٹ سید ھی ان کے بھائی کو ہی ملی ہو۔شہر کے چور لٹیرے منہ چھیاتے بھر

رہے ہوں اور مجرموں نے جرم سے توبہ کرتی ہو۔ پولیس کے محکے کواس سے اور کوئی فائدہ ہونہ ہو۔ بمرموں سے جرم اگلوانے کے لیے انہیں صرف و سے کی شکل ہی دکھا دین کانی ہوگی۔ پچ کہتی ہوں رانی۔۔

ی سس او دهادی های بوی- پی همی بهوار دای .... بهاجمی و شنرادی بین شنرادی-ان کے بھائیوں کو دیکھو تو تمہیں کی دیو پر بھی پیار آجائے-"اپنی ہی دھن میں کتے ہوئے بھابھی کو باہر نظتے دیکھا ٹو آواز دھیمی ہمائی

''چھوڑ نا۔۔ تو بتا 'یہ خاور دیکھنے میں کیسا ہے؟'' بات بدلتے ہوۓ اس نے مجسس کسجے میں پوچھا۔ رانی آج صبح سے خاور کے بارے میں کانی چھ بتا چکی تھے۔۔

''بالکل بھائی جیسا۔'' رانی کے چرے کارنگ بدل کیا کتے ہوئے۔

""چھوڑ بھی رانی۔۔۔ کزنز بھائی وائی نہیں ہوتے۔" مومل بے زار ہوگئ۔ از ان سلم سام کچھ تھے۔ تھی ہے۔

رانی ایک بل کو البھی تھی۔ پھراسے ایک دھپ رسید کی۔ ''مرحانی میں کمہ ربی ہوں نموسف بھائی

کپڑے ککٹ کوریکھتی رہیں۔ یوسف اپنی جگہ ساکت کوری بھابھی کاموڈ بست بدلا بدلا نظر آرہا تھا۔ ر<u>ا</u>نی کو ره گیا۔ ''فعیک ہے'تو گاؤپ جارہا ہے تو ضرور جا۔لیکن آگر ''معیک ہے 'تو گاؤپ جارہا ہے تاکہ ایس جھیٹری ہضم کرنے میں دشواری ہوئی۔اس نے ایک نہ سمجھنے والى تظرمومل بروالى-تونے وہاں بوسف یا رائی نے رافیتے کی بات بھی چھیڑی والحيا...مول في تايانهين-" تومين وبال آكرجو طوفان كفراكرول گيوه بورا گاؤل ديکھيے ورہنلی بات بولیہ کہ مجھے جانا نہیں ہے اور دوسری گا\_"امال كاصبرتمام مواقعا-بات بير كه مجھے نهيں بتا تھا كه بھابھي تجھے بھى دعوت اباجى جوستاني ليشتص سيدهع موبيض دیے والی ہیں۔"مول نے لاروائی سے کتے ہوئے ٥٠ كيول ميراوماغ خراب كرفي ير تلي موني ٢٠- توزناني بهاجمي كواحيها خاصا سلكا ديا-وه لب جينيج بمشكل ا پناغصه ہے 'زنانی ہی رہد مردوں کے کام میں ٹانگ مت اڑایا کر۔ میں نے اپنی بمن کو زبان دے دی ہے۔ تو کیا ... باکیا میری بُونھی ٰاب اس جوگ بھی چاہتی ہے اب میں اپن زبان سے پھر کے نے غیرت یں کہ کوئی مجھے اپنے گھرہی بلاسکے۔"رانی صدمے ين جاؤل-" ودكيون دى مجھ سے بوچھ بغير زبان ... رانى سے ے ۔ تواس سے پہلے بھابھی نے کب مجھے بوچھا۔ اپ بیٹے سے بوچھا۔" امال کی آواز بلند اینے میکے کی کسی خوشی میں بلایا ہے۔خود ہمیں تقریب ہوگئ۔ یوسف بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ والله ون تك انظار كرتا رديا تفأ وعوت نامه مكنے "بوچهانهیں تواب بوچه لیتا هول ... توبتا بوسف... کا۔"مومل نے تہیہ کر رکھا تھا۔ بھابھی مسکراہث مجھے کوئی اعتراض ہے۔" وہ براہ راست اس ہے خونخواری میں بہلنے کا۔ "ہاں تو پہلے بھی ایساموقع آیا بھی کب ہے۔اب مخاطب ہوئے تھے وہ گنگ ہو گیا۔ امال اسے یول دیکھ رہی تھیں۔ گویا "جو کچھ میرے سامنے کہتے ہو اب آیا ہے تو بتا رہی ہوں۔" بھابھی کا ضبط نہ چھوٹا' ملکہ اليناب كسامن بهي كهو-" ایک ملیمی م مشراہٹ چرے پر سےاگردہ مومل سے "جى أباجى يەمجھے سىجھ نسىمىس شادى نىيى خاطب ہو تیں۔ ''تو کول شیس آنے کی مومل؟'' لرنى-"وە يناچىكىائے گويا مواتھا-''نیونکہ پیرکومیرااکنامس کاٹیسٹ ہے۔ مجھے اس ک بھی بیاری کرنا ہوگی۔ آپ کے گھر آگر تو بنارہ خوار ہی ہوجا تا ہے۔ ثمینہ کی شادی یاد ہے مجھے۔" بے زاری سے کہتے ہوئے مول اٹھ گئی تھی۔ بھابھی کا چەرەلال بھبھوكاہو چِلا-رانى نے ایک نظرد بمصااور پھروہ بھی خاموشی سے گھسک آئی تھی کہ شایداب یمال گھران کارن ہونے کے روش امکانات تھے۔

د كيول ... كيول شادي نهيس كرني "ان كالهجه آن كي آن میں بدلا تھا۔ "مسکلہ کیا ہے تیرا۔ اعتراض کیا ہے۔ توکیا کہیں کالاثِ صاحب ہے۔ وُنگروں میں المُمْنَا بِيمُمِنَا وَثِمْرُول مِينَ كَمَانَا بِينَا ... ون مِينِ تَين 'تين بارنها اہے۔ کئی کئی ہو تلیں سینٹ کی خِالی کردیتا ہے۔ كلف والى كيڑے بين كرجمى فكلے تولوگ دورے بى بچان لیں۔ یوسف باڑے والے کو۔ تو کیا سمجھتا ہے 'راج مها راج آئمیں کے تھے اپنی بٹیاں پیش' کرنے "اباجی نے بردی سفاک سے اس کی ذات کے بخیے اوھڑے تھے ہونٹ جینچ اس کاچرو سرخ پڑ گیا۔ وابھی تیرادماغ مھکانے پر شیں ہے۔ جب ٹھکانے آئے گا'ت تجھے ہے بات کروں گا۔ویے بھی مجھے کل

"بيليد كوچ كالمكث ب-سنجال كرركا- مبح سورے لکانا ہے۔ میرا بیک بھی تیار کردے۔"اس دِن آباجی دو بسرمیں کھائے کے لیے گھر آئے توامال کواپنا مُلَّتُ بَهِي بَكِرًا دِياً- وه مم صم س كيفيت ميں ہاتھ ميں

سورے لکناہے۔ "أيك كاف دار نگاه اس بر ڈال كروه اب اس نے اپنے سفید دویٹے کو ترکرنا شروع کردیا۔ اے مزید کچھ کہنے کاموقع دیے بغیر ہی گھرے نکل "ورنه ورنه توخود سوچ ... ده کیسے اتنی بردی بات کر سکتے ہیں۔ ان کی زبان کائنی جائیے تھی۔ انہیں شرم آنی جاہیے تھی۔ "اس کا بھیگالجہ تلخی کی کاٹ وہ امال کے پاس آیا۔ "مجھے نسیمدے شادی نىيى كى الل اجائے ابا كھ بھى كىيى . ميں اوى نىيں ''اچھاچھوڑ بھی دے تا۔ تو بتا سیرے لیے بوس مول-وہ میرے ساتھ زبردسی نہیں کر سکتے۔ میں گھر جهور كرچلا جاؤل گا- چروه جو چايس كرتے چري-" موسلے کر آؤں۔"رانی اس کامو ڈبدلنے کی کوشش كرنے لكى۔ مومل جب سے كالج آئي تھى۔اس نے بجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کی کیفیت ہی ایک بھی بیریڈ المینڈ نہیں کیاتھا۔ رانی کون سار معالی کی ر نهیں پوسف..." الل ترب گئیں۔ "تو کھ شوقین تھی۔اس کاغم غلط کرنے کے بہانے اُس کا یکو نہیں کرے گا۔ میں ہول تا۔ میں سب سنجمال لول پکڑے بیٹھی رہی۔ گ- میں ویکھ رہی ہول تیرے کیے کوئی اچھی سی "ز ہرکے آباکہ مرجاؤں۔اس وسیم سے شادی الوكى يترب اباكوجانام، جانے دے اس كے آنے كرنے سے تو بهترہ میں قبر میں جالیٹوں اسے ... تے پہلے پہلے میں نے بھی تیری شادی نہ کرائی تومیرا مجھے کیا پتا تھا'میراغُوراتی جلدی میرے گلے پڑجائے نام بھی فضیلہ خاتون نہیں۔"المال کے چرے پر سختی گا۔ اس دن کیا کیا کہ ڈالا تھا۔ میں نے اس کے مان کے کہجے اور عزم کی طرح۔ "'آپ کو لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اماں۔'' لیے۔"مومل کواجاتک، ی خیال آیا کہ کمیں بیاس دن کیے گئے غرور کی سزانو نہیں۔ ان کا چمرہ دیکھتے ہوئے وہ رک رک کر بولا تھا۔ اماں ۴۰سی کیے تو کہتے ہیں غرور کا سرنیچا اور تو فضول میں بی اپنے بھائی کو برابھلا کمہ رہی ہے۔ یہ سِاری تیری بھابھی کی چال ہے۔ اس نے جیرے بھائی کو ور غلایا ہے۔ ورنہ جوب جو بائیں تونے جھے اس وسیم کے اس نے کچھ در سوچتے ہوئے ذہن میں الفاظ بارے میں بتائی ہیں۔اسے تو کوئی اپنی گدھی دیا بھی پندنہ کرے۔" رانی نے سجیدگی سے سمجھایا تھا۔ ر تب سي - بمرگا كه خكهارت بوئ وات كه والى-جوده أتن دنول سے كمنے كى مت مجتمع كرر ما تھا۔ امال خاموش ره گئی تھیں۔غائب دماغی اتنی شدید تھی مومل نے چونک کر اسے دیکھا۔ "بھاتھی کہتی كەدە چاہے كے باد جور كھاور نە پوچھ عكيس-تھیں میں زبانِ دراز ہوں۔ اب انہیں میری زبان درازی یاد کیول نمیس آر ہی۔" "تونے بھی تو کما تھا کہ تو اس کی بھابھی بن جائے تو ''بس بھی کردے مومل اور کتنا ردئے گ۔ دیکھ اسے سبق سکھادے گی۔ بھی جھی تواپی بات یاد نہیں اب تواسِ رومال میں کوئی سو تھی جگہ بھی نہیں جی۔ ربی-"رانی کو برے موقعے پر بات یاد آئی تھی۔ وہ نہ اس کے آنبو تھمنے میں آرہے تھے۔ نہ اس کی وانت کیکی کراے گھورنے گ سكيال- رانى نے چر كررومال أس كے ہاتھ سے "میں نے کما تھا۔ اگر اس کا بھائی مرمر کرہی ہیں' چھنتے ہوئے اس کے سامنے ارایا۔ كريجويش بك پنچا ہو تا۔ كلرك ہی ہو تا' مگر کسی التو نمیں جانتی رانی جب سے بھائی کی شادی ہوئی فسِ مِيں الصِّے بیٹھنے لا لُق ہو یا۔ مسطونِ کی ہی سبی' ب- وہ کتنابدل گئے ہیں۔"سول سول کرتے ہوئے مگربائیک رکھنے کی او قات میں ہو تا۔ مجھے اندازا بھی

آئھيں بند كركے ہم پر بھروساكيا تھا۔ ويسے ہى آپ وسيم پر بھى يقين كرليس۔ بھلااس كى ايسى كون سى بات ہے جو آپ سے چھپى ہوئى ہو۔ فيک ہے 'بہلے وہ تھوڑالاابالى تھا۔ كام دھندے ميں دل نہيں لگا تھااس كا۔ مگرايياتو اكثرائے بالے كرتے ہى رہتے ہى۔ اب تو باشاء اللہ سے يوليس ميں ہے۔ اتنى اچھى توكرى مل گئى ہے۔ خدا نہ كرے بھى كوئى مشكل پيش آئى تو سب سے بہلے وہى كام آئے گا۔ ''بھابھى كابس جاتو الماں پر وسيم كى قابليت ثابت كرنے كے ليے وہ انہيں كى مشكل ميں ڈالنے سے بھى نہيں چوكتس۔ جو مومل كے خيال ميں وہ ڈالنے كى يورى يورى كوشش

کررہی تھیں۔
''دہ سب تو ٹھیک ہے کوٹر گر یہ فیط اتن جلدی
تھوٹری کے جاتے ہیں۔ تو ہو ہی پر سرسوں جمارہی
ہے۔ پہلے جھے اپنے بمن ' بھائی سے مشورہ تو کرنے
ہوجا تا ' میں اے کسی مثلی شنگنی کے جھیلے میں
ہوجا تا ' میں اے کسی مثلی شنگنی کے جھیلے میں
ہیں ڈالنا جاہتی۔'' اہاں متذبذب تھیں۔ بیوہ تھیں'
ہیٹی کی فکر تو تھی ہی ' ساتھ ہی یہ خوف بھی کہ اجائک
ہادا آگیاتو کسی بٹی ہے آسراہی نہ دہ جائے۔ نھیب
ہیں کی بات تھی کہ شکل و صورت اچھی ہونے کے
ہادہ ودابھی تک مول کے اکاد کارشتہ ہی تھی ہونے کے
ہیشترہی دروازہ دکھا دیا تھا اور اب کوٹر اپنے بھائی کے
دیشتر ہی دروازہ دکھا دیا تھا اور اب کوٹر اپنے بھائی کے
لیے سرایاسوال بن گئی تھیں۔ وہ حقیقت پند تھیں۔
لیے سرایاسوال بن گئی تھیں۔ وہ حقیقت پند تھیں۔
لیے سرایاسوال بن گئی تھیں۔ وہ حقیقت پند تھیں۔
اپنی بٹی کے لیے کسی کلگھر کے انظار میں نہیں تھیں۔
اس کے اب انہیں و سیم کارشتہ بھی قابل قبول لگنے لگا

ورو کھیک ہے ناماں ... مومل کے امتحانوں میں پکھ بی دن تو کھی ہیں۔ اس کے بعد متلی رکھ لیتے ہیں۔ آپ کمیں تو میں امال کو فون کرکے آنے کا کمہ دول۔" وہ اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ اس وقت مومل بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ سلطے بالوں سے لپٹا تولیہ ایارتے ہوئے وہ موضوع گفتگو سمجھ گئی تھی؟ نہیں ہے رانی ہے وسیم کیا چیز ہے۔ پہلے اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ مل کر فراؤ کر آپیر باتھا۔ اب پولیس کی وردی میں رشوت کے نام پر لوگوں کی جیبیں کا ثنا پھرے گا۔ میری زندگی حرام ہوجائے گی۔ رانی ... میں پچ کچ مرحاؤں گی۔ مگراس سے شادی نہیں کروں گی۔" دہ پھرے روہائی ہونے گئی تھی۔ رانی نے ماسف ہے اسے دیکھا۔ ایسا ہی ایک

مئلہ اس کے اپنے گھریں بھی چل دہاتھااور آج اسے
مول کی جانب سے بھی کچھا ہی، ہی خریف کولی۔
بھابھی کے میکے سے آنے کے بعد جب ان کی شد
طیکاتی زبان کا راز کھلا۔ درحقیقت ان کے بگڑے ہوئے
بھائی نے کام پر لگتے ہی شادی کامطالبہ کردیا اور نظراس
کی آگر رکی تھی اپنی بمن کی خوب صورت می مند
مول پر بھابھی کو آگر ذاتی طور پریا نیز ہونے کے ناتے
مول کی بعض عادتوں پر اعتراض تھا بھی تو بھائی کی اس
خواہش کے بعد انہیں اپنے اعتراضات کو پس پشت

ڈالناروا۔ کیونکہ بدیات تو دہ بھی اچھی طرح جائتی تھیں،
کہ وسیم چیسے محتص کے لیے مومل جیسی کوئی کا ملنا گویا
کسی لاٹری کا نکٹ لگ جانے کے مترادف تھا۔ گھر
آتے ہی انہوں نے پہلے میاں سے ذکر کیا۔ وہ تو تھاہی
اس کی متھی میں ۔۔۔ اب یہ معالمہ امال کی عدالت میں
بیش تھا اور غورو فکر چل رہ ہی تھی۔ ایک طرف بہواور
بیش تھا اور غورو فکر چل رہ ہی تھی۔ ایک طرف بہواور
بیش تھیں اور مول کے دونے
بیس سبدہ کیعہ دکھے کر مزید ہراساں ۔۔ اباکی موت کے بعد
بیسب دکھے دکھے کر مزید ہراساں ۔۔ اباکی موت کے بعد
نیساوں پر انحصار کرنے گئی تھیں اور مول کو ہی ڈر تھا
کہ کمیں اس بار بھی وہ بھائی کے کے میں آگراس کی

تہ یں اس بارائی وہ بطاق کے ہے یا زندگی کو کسی طوفان کے حوالے نہ کردیں۔

۵۵۵۵۵ ایسه میری سمجه میں نہیں آ

''کال ... میری سمجھ میں نہیں آرہا۔ آپ کیول اننا وقت لے رہی ہیں۔ کوئی غیرتو ہیں نہیں ہم آپ کے لیے... جس ظرح آپ نے میری باری میں

فضیلہ کو تو دیکھ آؤں۔" اماں نے فورا"ہی ج ذہن بتالیا۔ ترب بیالیا۔

مول سرملاتی تیزی ہے باہر نکل گئی تھی۔ ان ان ان ان

"مجھے پیرصاحب نے کہا بھی تھا۔ گاؤں جانے کا خیال دل سے نکال دول۔ مگر میں نے ان کی بات نہیں مائی۔ وہ تو شکر ہے ہٹریال سلامت ہیں۔ ورنہ پیر صاحب نے تو کسی بوے خطرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ " پوسف کے سمارے تکیول سے ٹیک لگاکر ٹیم

دراز ہوتے ہوئے ان کے منہ سے کراہیں نکل گئی تھیں۔ سرپر توجو چوٹ آئی۔سات ٹانلے تواس کے لگے ہی۔۔ ساتھ ہی میں کمرمیں چک آگئی۔اب ان کا اٹھنا پیشمنا محال ہوگیا تھا۔

''دیکھا۔۔ منع تو ہم نے بھی کیا تھا۔اس وقت تو منہ سے بھاپ تک نہیں نکالی کہ پیرصاحب نے جانے سے روکا ہے۔ خووتو ان کی بات بلے بردتی نہیں۔ آگر ہمیں ان کے نام کے ڈراوے دینے لگتے ہو۔ میں کمہ رہی ہوں یوسف کے ابا۔۔۔ آئندہ ہمارے سامنے اپنے پیرکا نام مت لینا۔''ایاں کے لیے یہ انکشاف تھا جے پیرکا نام مت لینا۔''ایاں کے لیے یہ انکشاف تھا جے

سنتے ہی دہ غصے سے بھر گئی تھیں۔ دسن یوسف۔۔۔۔ اس بھوری کا جلد سے جلد کوئی گاکب دیکھ۔۔۔ میں اسے اب اپنے باڑے میں نہیں دیکھناچاہتا۔ آج نگراری ہے تو سرچاڑ دیا ہے۔ کل کو اپنے سینگوں سے بیٹ پھاڑ دیا تو میں کیا کروں گا۔ ''ایا جی پچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہوگئے تھے۔ یوسف نے جی پچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہوگئے تھے۔ یوسف نے

اثبات میں سرملا دیا۔ اباکو تکلیف میں دیکھ کراہے

''کما ناکوژ ابھی نہیں ... ٹھمرجا کچھ دن۔ مجھے ریحانہ اور بھائی سے بات کرنے دے' پھر میں خود تجھے بتادوں گی۔'' امال بے زار سی ہو چلیں ان کی عجلت پندی بر۔ ''ٹھیک ہے امال ... جیسے آپ کی مرضی۔''ان کے جہے برے دارجھا گئے ۔ مرے ہوئے لیجے میں کہتے

اوراس کے ہاتھ کانے سے گئے۔

چرے پر بے دلی چھا گئی۔ مرے ہوئے کہ جے میں کہتے ہوئے کمرے نکل گئی تھیں۔ مومل ان کے قریب آبیٹھی۔ ''امال… آپ کو واقعی لگتا ہے اس رشتے کو ٹھکرانے کے بعد مجھے زندگی بھر کنواراں منا پڑے گا۔''ان کے چرے کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔

اماں نے ایک چیرت بھری نگاہ اس پر ڈال۔''تواپیا کیا ہے ہے ہے ہیں۔

کیوں سوچ رہی ہے؟"
"الیا میں نہیں۔ اگر آپ
دائی میں ہیں۔ ایسا آپ سوچتی ہیں۔ اگر آپ
کے ذائن میں ہیں بات نہ ہوتی تو آپ بھی بھا بھی کواس
طرح سے ٹالتی نہیں۔ آپ انہیں صاف جواب دے
دیتیں۔ آپ بھائی کواسی وقت انکار کردیتیں۔ جب
انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی۔"اس کا
لجمہ تیز ہوتے ہوئے نم ہوگیا۔ "ججھے اس لفنگ سے

شادی نہیں کرنی۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہی ہوں۔" اہل نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی دفتہ آگو نے دوڑتے ہوئے آگر لان کی تھر اپنی

اسی وقت اکونے دوڑتے ہوئے آگران کی توجہ اپنی جانب مبذول کالی-اس کاچرہ تمتمارہاتھا۔مومل کو بھی متوجہ ہونارا۔ ''کراہوآ؟''

''وہ۔۔۔وہ یوسف بھائی کے ابانہیں ہیں۔''اس نے ہانپتے ہوئے تمہید باندھی۔ ''ہاں ہیں'' کے بول۔۔'' ''نہاں ہیں'' کے بول۔۔''

''اس نے ان کی بھینس نے نکر مار دی۔''اس نے انکشاف کیاتھا۔ مول بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''نداق کررہا

تکلیف تو ہورہی تھی۔ مگریج توبیہ تھا کہ وہ دل ہی دل ہوتی تواک آدھ چکر توان کے گھر کالگا آتی۔ مگرامتحان میں بھوری کاشکر گزار تھا کہ جو کام اباجی کے بیرصاحب تھے اور ان دنوں آئی پوری توجہ رڑھائی پر مرکوز کے ہوئے تھی۔ دوسری طرف اس کا انظار کرکے رائی نہیں کرپائے وہ بھوری نے کرد کھایا تھا۔ " "نه تو مجھے یہ بناؤ۔۔ تمہیں ضرورت کیابرہی تھی۔ نے تنگ آگراہے بلاوا بھیجاتواہے تھوڑا ٹائم نکالناہی اتنے ہے وقت باڑے جاکر انہیں چارہ ڈالنے کی۔۔۔ "د کھے۔ کتنی می شکل نکل آئی ہے تیری۔ اتنی جیے تم نہ کرتے توانہوں نے بھو کائی مرجاناتھا۔ "مال بر ھائیاں کرکے مجھے فائدہ کیا ہونے والا ہے مومل کوتوابھی تک دھلتی شام میں ان کے باڑے جانے کی م تک سمجھ میں نہیں آئی تھی' جبکہ سورے انہیں بنناتو تخصے اس وسیم کی تھائے دارنی ہے۔" رانی اسے گاؤں کے لیے بھی تکلیناتھا۔ ديكھتے ہى شروع ہو گئى تھى۔

رانی کے بدلے ہوئے تیوراس کے لیے جیران کن نہیں تھے۔ویسے بھی اپنے بھائی کے نکر کھانے کی خبر من کرجواس کی بھیھو گاؤں سے بھائی بھاگی آئی تھیں۔ اینے ساتھ مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے بھی ساتھ

لائی تھیں۔ جے دیکھ کرکوئی پاگل بھی یہ سمجھ سکتا تھاکہ بھائی کی طبیعت بوچھنے کے بہانے در حقیقت ان کا

اصل مقصد کیاتھا۔ ''ہاں۔۔۔ یہ گاؤں سے کزن آئی ہے۔اس لیے جمعے منہ نمیس لگایا جارہااور میں سجھ رہی تھی۔ کمیس رانی مر

تو نہیں گئی۔ ایک دن اور تیری خبرنہ آئی تو میں تجھ پر فاتحہ پڑھنے والی تھی۔ "مومل کا غصہ یہ سنتے ہی عود کر آیا ''اور یہ نسیمه وہی نسیمه ہے تا جے تو بھینس'

ڈھول اور ڈرم جیسے نام دیتے نہیں متھکتی تھی۔"اب اس نے پیر جنایا تورانی کارنگت اُؤگئی۔

'' چپ کر جامول بے مروائے گی کیا۔ اس نسیمه کے بیروں میں چکر ہے۔ پورے گھر میں دند تاتی پھرتی ہے۔الیانہ ہو تیری بکواس س لے۔''

ہے۔الیانہ ہو تیری بواس من کے۔ ''پیچ کی تنا۔۔ معاملہ کیا ہے؟'' وہ اسے جانچی ہو کی نظروں سے دیکھنے گئی۔

تھروں سے دیکھتے میں-''معاملہ کیا ہونا ہے۔ بتایا تو تھا تجھے۔۔ چھپھو میرا ہاتھ مانگئے آئی ہیں-''رانی شرما گئی بتاتے ہوئے۔ دل میں پھیکتی طمانیت کو محسوس کرتے ہوئے یوسف ان کے مربے سے نکل آیا تھا۔ تبہی سامنے سے آئی خالہ کودیکھ کررگ گیا۔ مسلام خالہ "پشت پر ہاتھ باندھ کر مودب لہج میں سلام کرتے ہوئے اس کے انداز میں جتنا احترام

تفائان کالجی خوش ہوگیا۔ "وعلیکم السلام میٹا... کیسے ہو اور اباجی کیسے ہیں تمہارے. وسناہے بھینس نے مکرمار دی ہے۔ زیادہ چوٹ تو نمیں آئی ج"وہ تشویش بھرے کہتے میں استفسار کرنے لگیں۔

دنہیں۔ زیادہ تو نہیں۔ سربر ٹائے آئے ہیں۔ ویے اب دہ ٹھیک ہیں۔ "وہ بتانے نگا۔اسی وقت امال بھی خالد کی آواز سن کر نکل آئی تھیں۔ وونوں میں سمی مکالے ہونے گئے تو وہ باہر نکل آیا تھا۔ اے ایک بہت ضروری کام نیٹانا تھا۔ زندگی میں پہلی اور

آخری باراے اباجی کے بیرصاحب سے کام نکاوانا تھا۔ اور یہ کام ایسا تھا کہ اسے سوفیصد یقین تھا کہ کراہاتی پیر صاحب اسے ضرور کردکھائیں گے۔

# # #

پچھلے دو افین دن سے بروس میں کانی ہلچل مچی رہی تھی۔ پھر انی نے بھی کانچ آنے کی زحمت سیس کی۔ اگر مومل اپنے پر مھائی کے معاطم میں اتنی سنجیدہ نہ

مھی۔ پتا ہے میرے زہن میں نسیمہ نام کے ساتھ کیماتضور نیا تھا۔ ایک بردی سی جینس لڑگی کی شکل والی ... بالکل کی ایرانی سرس کی متازیگم کی طرح۔" وہ اسے خونخوار نظرول سے گھور رہی تھی۔ " السية وجهوت تهوڙي بولامين في إلى ساقة صرف شكل وكي ربى ب- وزن مين تو يجه سے وكى بى ہوگ۔"رانی بھی ایک نمبری دھیا تھی۔ "جھے ہوگی متیرے تو برابر کی ہے ' پھر بھی تخفيات بهابھي بناتے ہوئے موت آربي تھي جبكيدوه ا چھلتی کودتی یہاں تک چلی آئی ہے۔ مجھے اپنی بھابھی بنانے کو-" آسف سے اسے دیکھتے ہوئے مول نے . ملامت آميزلجدا فتياركيا-"توجھ پر کون ساآ حسان کردہی ہے۔ اگر گاؤں کے لؤكول كوصحت مندلؤكيال ببندنه هوثيل توصائمه اور نرس مجھی وہاں اتن ہٹ نہ ہوتیں۔ "رانی نے شرمنده موناسيكهابي نيرتفا-مومل بے زار ہو گئ۔ "دفع دورسه میں جارہی ہوں۔" در تھیک ہے۔ مگرد کھے۔۔۔ مثانی میں ضرور آنا ہے۔ ور تھیک ہے۔ مگرد کھے۔۔۔ مثانی میں ازر زکماتو وہ ویے بھی پیرز ابھی بہت دور ہیں؟" رانی نے کما تو وہ ویے حیران ہو گئی۔ منگنی کر ''تِتَا نُہیں۔ ابھی تانیخ کی نہیں ہوئی۔''اسنے " پھر د تھوں گی۔ کچھ ہی دنوں میں ایگزامز ہیں۔ مجھے تیری طرح کوئی میں کمی انگ۔" جنا کر مکتے ہوئے مومل نے دروازہ کھولا اور دروازے کے اس یار يوسف جو دستك كے ليے ہاتھ اٹھانے ہى والا تھا۔ حران ساہوگیا۔ مومل نے شکر کیاتھاکہ دروازہ کھولتے ہی قدم نہیں اٹھایا۔ورن یوسف سے تصادم یقینی تھا۔ يوسف جس طرح اسے ديکھ رہاتھا بھول ہي گيا کہ پیجھے رانی بھی کھڑی ہے اور مومل آیک بار پھراس کی سیاہ آنگھول سے تھلکتے جذبوں سے الجھن محسوس کرنے

"اوه..." اس نے آیک گھری سانس لی۔ "اور وہ دوسری بات؟" ' کون سی؟' وه اجھ گئے۔ ''ورسف والی...''اس نے قدرے برہمی سے یاد "وہ تواباجی کی خواہش تھی۔ پھیھونے تھوڑی کوئی الیا خیال ظاہر کیا تھا۔" اس نے منہ بناکر بتایا۔ "اچھا... آتا اس سے پہلے کہ نسیمہ یہاں آجائے سوچے گی ہم یمان کھڑے کیا تھسر پھسر لررہے ہیں۔ اُتی در سے اور شاید اس لیے اس طرف یہ بھی نہیں رہی۔"وہ اس کے ساتھ کجن میں موجود تھی۔ جب رانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس ڈرائنگ روم نما کمرے میں لے آئی۔ جہاں رائی کی امال کے ساتھ اس کی پھیچواور نیسیمہ بھی موجود تھیں۔خالہ نے اسے دیکھتے ہی انتہائی گرم جو تی ہے استقبال کیا تھا۔ اوران بھاری بھر کم جسامت والی خوش شکل سی خاتون سے جس خصوصیت سے اس کا نام لے کر تعارف کرایا۔مومل قدرے حیران سی ہو گئی تھی۔انہوں نے مسرات ہوئے حال احوال ہو چھا۔ انسيمه ايه ميري سكھي مم بن بيس ميں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا نا۔" رانی نسیمہیے مخاطب ہوئی۔ جبکہ مول اے دیکھ کر دنگ تھی۔ <u>گوری چی وککش نقوش کی حامل نسیمه اتنی حسین</u> تھیٰ کہ ایک کمجے کے لیے اپ اپنا آپ اس کے سامنے کم تر سالگا تھا اور اے دیکھنے کے بعد وہ رانی کو اکیلے میں گھیرنے کے لیے بے چین تھی۔ بردی مشکل ہے دس 'پندرہ منٹ بیٹھ کرجب اس نے جانے کے لیے بہانا بنایا تورانی اٹھ کراس کے ساتھ دروازے تک "رانی کی بچی ... کتنی بردی جھوٹی ہے تو..."اے ایک زور کی چنگی کاشتے ہوئے اس نے دانت پیے۔ "کیا کیا ہے میں نے "اس کے چرے پر حرت اورانيت ايك ساته ابحري تهي-

"تونے اس نسیمہ کے بارے میں کیا کمیا بکواس کی

عقل اور شکل بھی ماشاء اللہ میں اگر سوچ بچار کے بعد بھی ہاں کردوں تو تجھے سو سوبار شکرانے پڑھنے چاہئیں۔ کمال کہ تو آکے میرے سربرہی سوار ہوگئ ہے۔ کمہ دینا اپنی ماں سے انتظار کرنا ہے تو ٹھیک ہی کورشتوں کی کوئی تمین ہے۔ "امال نے بات ہی بٹی کورشتوں کی کوئی تمین ہے۔ "امال نے بات ہی جاگر امال کو تلے لگانے کی خواہش پر بخشکل قابو پایا تھا۔ اندر اسکلے ہی ہے بھابھی منہ بھلائے کمرے سے نکل رہی اسکلے ہی ہے بھابھی منہ بھلائے کمرے سے نکل رہی اسکلے ہی ہے بھابھی منہ بھلائے کمرے سے نکل رہی ایک حد سے آگے انہوں نے بھی زبان نہیں کھولی ایک حد سے آگے انہوں نے بھی زبان نہیں کھولی ایک حد سے آگے انہوں نے بھی زبان نہیں کھولی

س وقت جب ان کے نگتے ہی وہ اندر جانے کا سوچ رہی تھی۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا اور جو ستیاں داخل ہوئیں 'جابھی تو اپنی جگہ دکیس ہی ۔.. مول بھی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بل کو سمجھ میں نہیں آیا امال کو ہلائے یا ان کے استقبال کو آگ

" ' مسلام خالہ…''اس نے حرکت کی تو بھا بھی کو بھی رسم میزیاتی نبھانے کا خیال آیا۔ خالہ کی آیہ حیران کن نہیں تھی۔ رانی تو چو ہیں گھنے پہیں پائی جاتی تھی۔ مگر ان کے ساتھ جو گاؤں کے مہمان تھے۔اس نے انہیں الرث رہنے ہر مجبور کردیا تھا۔

''یہ لوگ کیول آئے ہیں؟'' تھو ڑی در بعد بھابھی کین میں چائے کاپانی چڑھاتے ہوئے بردرا ئیں۔ ''جاکر پوچھ کیول نہیں لیتیں۔''اس نے ایک نظر ان کے چرے پر ڈالی۔

''اصولی طور پر تو ہمیں جاکران مهمانوں کو آنے کی دعوت دین جا ہیے تھی' مگرخالہ انہیں خود ہی ساتھ لے آئیں۔ عجیب بات نہیں ہے۔''وہ اس سے تائید چاہنے لکیں۔

''نْ پَانْمِیں ۔۔۔ یہ رانی بھی اندر صوفے پریوں پڑھ کر بیٹھ گئے ہے۔ جیسے پہلی بار آئی ہو۔ باہر آ مرے تواس سے پوچھ لوں۔ '' بے چینی سے کتے ہوئے اس نے ''جھائی۔۔۔راستہ دیں'مومل کو لکاناہ۔۔''رانی نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ جیسے ہوش میں آتے ہوئے سائیڈ پر ہوا تھا۔ مومل اس کے پہلوسے ہو کر باہر نکل آئی تھی۔

کین میں موجود تھیں 'جب ان کی اماں کا فون آیا اور
ان سے بات کرکے جیسے ہی فون بند کیا۔ بہٹریا کوجوں کا
توں چھوڑ کر اماں کے پاس چلی آئی تھیں۔ موس
بر آمدے میں اپنے نولس پھیلائے بیٹھی تھی۔ مگر
بھابھی کی آوازاس کی ساعتوں تک با آمانی پہنچ گئے۔
''ماں… آپ نے کیا سوچا… آپ نے کہا تھا'
آپ ریحانہ خالہ ہے مشورہ کریں گی۔ مگرابھی تک تو
آپ ریحانہ خالہ ہے مشورہ کریں گی۔ مگرابھی تک تو
آپ نے ان سے بات بھی نہیں کی۔ اماں باربار مجھ
سے بوچھ رہی ہیں 'میں انہیں کیا جواب دوں۔''اپنے
سے بوچھ رہی ہیں 'میں انہیں کیا جواب دوں۔''اپنے
ہوئاں نے کو جمر کو ہاتھ ردک کرانہیں دیکھا۔
موٹ اماں نے لیحہ بھر کو ہاتھ ردک کرانہیں دیکھا۔
موٹ اماں نے اس تھی جس سے مال کے بے پہنے
موٹ اماں نے لیحہ بھر کو ہاتھ ردک کرانہیں دیکھا۔

''تبالو دیا تھا تھے۔' جب تک مومل کے امتحان نہیں ہوجاتے میں کوئی کھیرائنیں جاہتے۔'' ''محان نو صرف بہانہ ہے۔ آپ صاف کوں

و محمتحان تو صرف بهانه ہے۔ آپ صاف کیوں نہیں کہتیں۔ آپ کو یہ رشتہ کرنا ہی نہیں ہے۔ "ان کی بات ختم ہوتے ہی وہ تیز لیجے میں پول پڑیں۔ ان کی ناراضی بھی بےوجہ نہیں تھی۔ کیونکہ و سیم نے ان کی جان عذاب میں ڈال دی تھی۔ وہ بس جھٹ مثلنی اور یہ بیا ہاکے چکر میں تھا۔

''توکیوں میرامنہ کھلوانے پر تلی ہوئی ہے کو ٹر!اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ تیرے باپ کے گھرسے روثی نہیں آئی میری۔'' ان کے بلند کہتے پر امال کا جلال جاگ اٹھا۔

''میری بیٹی ہے' چاہے کی فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑاؤں' چاہے ساری زندگی اپنے سرپر بھائے رکھوں اور تیرے بھائی میں ایسے کون سے سُرخاب کے پر لگے میں۔ خدا خدا کرکے تو اسے نوکری ملی ہے۔ اس پر

ایندشعاع اکتوبر 75**>2014** PAKSOCIETY.COM بایندشعاع اکتوبر 104

خاص کی طبیعت پوچھنے ان کے گھر تک چلے آئے تھے۔ اباجی تو مارے عقیدت کے لرزہ براندام تھے۔ ابنی تکلیف کی بردا کیے بغیردہ اٹھے کر دروازے تک ان کا استقبال کرنے دوڑے آئے۔ ان کابس نہیں چل رہاتھا کہ ابنی بلکوں سے جھاڑد مارتے ہوئے ان کی راہ

سجاكران رئيمولول كى برسات كرديت-ساہ ر منگت بھاری بھر کم جیامت والے سر تلیا سیاه کباس میں ملبوس سرپر سیاه پکڑی اور بردی بردی آ تھوں میں وحشت انگیزے لال ڈورے ، ہاتھ میں پکڑی تبیع کے وانے گھماتے ہوئے ان کی نظريب- كِفريس جارول طِرف بول هوم ربي تفيس-کویا ابھی کئی کونے سے کئی شیریا تیندوے کو ہر آر کرکیں گے۔ اپنی شکل وصورت اور حلیے ہے وہ پیر صاحب کم اور کوئی سفلی و کالے جادد کے ماہر نگالی بابا زياده لگ رے تھے۔ رانی اور نسیمیں توانہیں دیکھتے ہی خوف زدہ ی ہوکراپنے کمرے میں جا چھپی تھیں۔ جبکہ امال اور بھیجو دو پٹا اچھی طرح اوڑھے ان کے سانے ہاتھ باند ھے ہوں مودب وساکت کھڑی تھیں۔ جیسے پلکیں جھیلنے پر بھی کسی گستانی کا احتمال ہو اور بیہ سب دیکھنا بے جد سلگنا پوسف۔ اگر ان گھڑیوں میں ضبط لازم نه مو تاتوه ایک منث بھی بیرسب برداشت نه كريا - پيرصاحب نے پہلے تو پورے گھر كا چكر كانا۔ ایک ایک مرہ دیکھا۔ جس کے نتیج میں نسب معاور رانی کو بھاگ کر کچن میں آکر پناہ لینی پڑی۔ پھر منہ ہی منيه ميں کھ بدیداتے ہوئے انہوں نے اپنے منحنی اور مكين سے خيلے كے ہاتھ سے پانى كى بوتل لے كر كھ کے کونوں میں چھڑ کاؤ کرنا شروع کردیا۔ جب اِن کارخ کچن کی سمت ہوا توان دونوں کو وہاں سے بھی کسی پسیا ہوتی فوج کی مانند راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ مگراس بار ان دونوں نے باتھ روم کوزیادہ محفوظ پناہ گاہ تصور کیااور وروازہ بند کرکے انظار کرنے لگیں۔اس کے بعد پیر صاحب اباجی کولے کران کے کمرے میں بیٹھے اور اس بند کمرہ میٹنگ میں انہوں نے اینے چیلے تک کونہ شامل كيا- تقريبا "يندره من بعد جب ده بأهر نكلے توابا

آرہی تھیں۔ ''میں اندر جارہی ہوں۔'' اس سے رہا نہ گیا تو اعلان کرنےوالے انداز میں کہا۔ ''رکو ذرا۔۔ پہلے ہیہ برتن دھو دو' پھراندر جانے کی

کھڑی ہے جھانگ کردیکھا تھا۔ بننے بولنے کی آوازیں

سوچنا اور جائے کو بھی دیکھتی رہنا۔ میں اتنی دیر سے یہاں کھڑی ہوں۔ اندر جاکر تھو ڑی ہواہی کھا آؤں۔ "
بھابھی نے فورا" ہی اس کے ارادے بریانی پھیرتے
ہوئے دو ہے سے چرہ بو تجھا اور باہر نکل کئیں اور اس
وقت جبوہ چائے کیوں میں ڈال رہی تھی اسے اپنے
نام کی پکار سائی دی وہ ٹھنگ گئے۔

کامی پورسان دی وہ سنگ گا۔ ''جھے بلایا جارہا ہے۔''وہ تذبذب میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس باراماں کی آواز بردی تیزی سے ساعتوں تک پنچ ہے۔

ومعومل..."

"آئی آماں..."اس نے جلدی سے جائے کو وہیں چھوڑااور تیزی سے اندر کمرے میں چلی آئی ۔ "مومل ... یہاں میرے پاس آئے بیٹے۔" خالد نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اسے

ایکایک بی عجیب سااحساس ہوا۔ سوائے بھابھی کے سب کے چروں کی مسکراہٹ۔رانی نے تو ۔ پوری بیٹیبی بی نکال کی تھی۔

دہ اجھتے ہوئے ان کے قریب آبیٹی اور اگلاہی لمحہ
اس کے لیے شدید جھٹے کا تھا جب خالہ نے نجانے
کمال سے اچانک ہی وہ انگوشی نکال کر زیر لب بسم
اللہ کہتے ہوئے اس کی انگلی میں پسائی اور پھر سامنے
پرے مٹھائی کے ڈب سے جس پر اس وقت پہلی بار
مومل کی نظر پڑی۔ ایک گلاب جائمن اٹھاکر اس کے
مومل کی نظر پڑی۔ دی تھی۔ وہ لوگ ایک دو سرے کو

مبارک بادوے رہے تھے جبکہ مومل کا ذہن ماؤف اوروجود مُن پڑچکا تھا۔ ﷺ ﷺ

اس شام اجانک ہی اباجی کے پیرصاحب اپنے مرید

قريب موتے ہيں۔ خاص درجہ ہو اے ان كا\_ انہيں وہ سب بھی نظر آجا آئے جو میرے اور تیرے جیسے گناہ گارسوچ بھی نہیں سکتے۔" گارسوچ بھی نہیں سکتے۔" "میں تو شکر اوا کر رہی ہوں کہ ہم نے ابھی تک

جملہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں گ۔ "امال تو

مكنه صورت حال كاسوچ كرى براسال مو كئ تھيں۔ "انہوں نے اس دوسرے رشتے کے بارے میں كچه نهيل كها- "انهيس اج انك خيال آيا توجونك كران

کی طرف دیکھا۔ «میں نے ان سے پوچھاتھا۔"اباجی نے سربالایا۔

"انہوں نے بتایا کہ اس میں ایسی کوئی رکاوٹیں شیں ہیں'جو یوسف کے رشتے میں آئیں گ۔ ہم جاہیں تو اشخارہ کرکے بات آگے برمھاسکتے ہیں۔

"توانہوں نے پوسف کے لیے استخارے کا کیوں نهیں کہا۔"امال معترض ہو تیں۔

"مجھے کیا پا۔"وہ چڑگئے۔"میں پیرصاحب سے كيول 'كيے 'كس طرح جيم سوالات نتيس كر ما 'و مكھ فضیلب میری بن یمان تک آئی ہے او میں اے

مایوس نہیں لوٹاؤں گا۔ پوسف کے رہنے ہے تو میں بیچے ہوئی رہا ہول'اب خاور کے لیے اسے کس منہ ے انکار کروں۔ ویے بھی اب تو پیرصاحب نے بھی

كه ديا ہے كه اس رشتے ميں كوئي ركاوث نهيں۔ ميں كهتامون نهميس راني كى بات يكي كردين جاسيے-اس ے پہلے کہ اسے بھی کی کری نظرالگ جائے۔" پر

صاحب کی ہائیں سننے کے بعد آباجی کے لیے اب اتنا بهى غنيمت تھا۔ الاسف كارشته بهريس اين مرضى سے طے كرول

گ-" انہوں نے ہای بھرنے سے پہلے شرط عائد كردى- كيونكه جب سے انہوں نے خاور كے دبئ جائے کی خبر سی تھی وہ کانی صد تک موم پڑ چکی تھیں۔ " تھیک ہے، تگر اس کے لیے بھی میں پیرصاحب سے مشورہ تو ضرور لول گا۔"انہوں نے اثبات میں سر

بلاتے ہوئے کما تھا۔ " بھاڑ میں گیا تمہارا پیر۔"اپنے اندرونی جوش کو

جی بھی ان کے پیچھے تھے۔انداز میں احر<sub>ا</sub>م بر قرار تھا۔ مُروہ جوش اور ولولہ اِب مفقود ہوچکا تھا۔ چریے پر مردنی لیےوہ پیرصاحب کودروازے تک جھوڑنے گئے تع اوراس كے بعد جبائے كمرے ميں آكر بيٹے تو امال كوبلاليا تقاـ

"بیرصاحب نے کماہے اس گرر شدید اڑات ہیں۔ کسی کی بت بری نظر ہے۔ "سنجیدگ سے کہتے ہوئے وہ خود جتنا دہل گئے تھے۔اپنے اندازے اما*ل کو* اسے زیادہ ہولارہ تھے۔

"یا اللہ… اب کیا ہوگا۔"امال کی رنگت زردہوئی ۔

''پیرصاحب نے کہاہے 'وہ تین راتوں کا چلہ کاٹ كراٹرات تو فتم كرديں كے 'مگراب جو ہم خوداپ لیے مصیبت کھڑی کررہے ہیں جمیں اس سے بازر نہا ہوگا۔"اباکی پیات ان کے ملے نہیں بڑی تھی۔وہ

الجھنِ بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ وكون سيمسيبت؟"

الى بوسف اورنسىمىكرشتىك-"وه نظرس چُرانے کھے۔ کیونکہ انہیں امال کا اگلا جملہ پتا تھا۔ " ویکھامیں نہ کہتی تھی۔ " گراسِ باریہ س کراماں نے

صرف جمانے والی تظروں پر اکتفاکیا۔ پرصاحب نے کمائے کہ یہ رشتہ مارے لیے

خوشی کا نئمیں'مشکلوں کا'مضیبتدوںِ کا باعث ہوگا۔ نہ لاکی بھی خوش رہے گی 'نہ میرابیٹا۔ گھر نحوستوں کاشکار موجائے گا۔ ایک بے بعد ایک بلاناز ل موگ-"اباجی ماتھ پر آیا لہینہ پونچھنے لگے۔ بہرین

' کٹیا آنہوں نے استخارہ کیا تھا ہمارے لیے؟''اما<u>ل</u> نے سمے ہوئے لہج میں پوچھا۔

" نہیں <u>۔ پیر</u>صاحب کوالیی ہاتیں پہلے سے پتاچل

، خيول ... نعوذ بالِتلاب وه کياعِالم الغيب بِيل-ِ" دخيول ... نعوذ بالِتلاب وه کياعِالم الغيب بِيل-ِ" اماں تاگواری کا اظہرار کیے بنانہ رہ سکیں۔اباجی تھور کر انهيس ديكھنے لگے۔

''او جاہل عورت ایسے لوگ اللہ کے خاص

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بھاہیمی کوامنخانوں ٹک ٹالے جارہی تھیں۔ کہاںاب ایک ہی دن میں اسے یوسف کے نام کیا تکوشمی پہنوا دی۔

دی-مگراس کے شور مجانے پر امال نے ایک ہی بات کی تھی جس نے اس نے سارے غصے کو ایک میل میں

ی: س سے اس سے سارے سے وابیت پن یں مندا کردیا تھا۔ ''دیکیہ مومل۔ شادِی تو تیری ہونی ہے'' آج نہیس تو

اوراب وہ اس کی سے پر جیٹھی اس کی زبان ہے اس کی شد توں اور بے ماہوں کی جو داستانیں سن رہی تھی ' اس پر جیرتوں کے عجیب ہی در کھلتے جارہے تھے۔ دریتر زنہ بنت ستیں میں اس کو جس سے میں در کھلتے جارہے تھے۔

دوتم نہیں جانتیں۔ تہیں انے کے لیے ججھے کیا کیا پارڈ بیلنے پڑے ہیں۔ ''اس کی تج دھج اس کے سنگھار کو نگاہوں میں سموتے ہوئے وہ اسے اپنی والهانہ نظروں سے دہ کانے لگاتھا۔

 چسپائے ہوئے انہوں نے بھٹائل خودگویہ کنے سے باز رکھا اور وہاں سے اٹھ آئیں کہ ابھی انہیں یوسف کو بھی خوش خبری دینی تھی اور جمیلہ سے بات کرکے کل کا پروگر ام بھی تر تیب دینا تھا۔

th th th

رانی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ انگرامز کا بہانہ بنائے بغیراس کی مثلنی میں شرک ہوگی اور بیہ شرکت بوٹ ہورے بھر بورے بھر بور انداز میں ہوگ۔ مگر اس وقت بہ کہتے ہوئے رائی کو بیا الکل نہیں بتا تھا کہ چھپھو جو آئیں تو چند دن کے لیے تھیں 'اب ان کا قیام ہفتہ' دس دن سے بردھ کرپورے مینے پر محیط ہوجائے گا اور وہ اس کی مثلنی چھوڑ کر پوسف کی شادی کی تیار پول میں لگ جا میں گی اور وہ جو مثلنی کے انظار میں کیا ہیں بھولے اس کا مثلنی تھوئے تھیتے ہوسف کی شادی والے دن مشکل میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ مثلنی تھیتے ہوسف کی شادی والے دن تک جا بیٹی گادی والے دن تک جا بیٹی گیں۔

سے نہیں ہیں جہاں پیرِ ختم ہونے کے بعد مول امتحانات میں جہاں پیرِ ختم ہونے کے بعد مول د مکتا چرہ لیے کلاس روم سے نکلی ویپ اس کی شکل پر بارہ نج رہے ہوتے۔ مگر پھر تسلی دینے کویہ خیال کافی ہو نا۔

دوفیل ہو گئی تو ہو گئی۔ میں نے کون سانی ایچ ڈی کرنی ہے۔ شادی کے بعد چولہا چوکی ہی تو سنبھالنا ۔ "

ہے۔ اور بالکل اسی طرح رائی کواس کی مثلّیٰ میں آنے کی یقین دہائی کرواتے ہوئے مومل کو بھی سے پیانہیں تھا کہ وہ خود اس کی مثلّیٰ میں دلهن بنی بیٹھی ہوگی۔ پورا پورا پروٹوکول لے رہی ہوگی اور رانی اس کے نازاتھائے کو اس کے آگے پیچھے ہوں ہی ہوگی۔

رودوں اسکے آگے پیچھے ہورہی ہوگ۔ جس دن خالد نے اسے انگوشی پہنائی تھی۔ جیرت و بے بقینی کی زیادتی سے اس کے سوچنے مجھنے کی صلاحت ہی سلب ہوکررہ گئی تھی اور پھررات کوجہاں ایک طرف بھابھی نے ہنگامہ کھڑا کیا وہیں اس نے بھی ایک طرف بھابھی نے ہنگامہ کھڑا کیا وہیں اس نے بھی ایاں کے اس اچانک فیصلے پر کافی احتجاج کیا۔ کہاں تو وہ

كى حدول تك بهنيج مُنتج مِين وه انبيس كمان بمني سكتا ہے۔ براہ راست انہیں کچھ کمتانودہ بھی نہ سمجھتے اس ئے پہلے بھی بارہا کوشش کرچکاہوں۔ آباجی کاعقیدہ اتنا كمزورب كه انتين چھينک بھي آجائے تو گلے ميں ائے پیر کا تعویز لئکائے گھومنے لگتے ہیں۔سوداسلف كے ليے بازار جانا موتو يملے پير صاحب سے مشورہ كرك بازار كانام باكرتے ہيں۔ كوئى كام نه بن رہاموتو بحائ الله سي مدوما تكفي تيرصاحب كوچله كاشخ كا نہتے ہیں''''وہ کہتے کہتے رکا تھا۔''ای کیے۔اس کیے مجھے بتی راستہ بمترلگا۔ تنہیں یانے کے میرے پاس اوربهى طريقه تتصرمين نه جابتاً تواباجي سوسالوب مين بھی مجھ سے اپنی بات نہیں منواسکتے تھے۔ میں انہیں وكهانا جابتا تفاقبتانا جإبتا تفاكه اينة جس بيركي قدمول کی خاک کووہ اٹھا اٹھا گراپنے اتھے پر لگاتے ہیں اس کی

خواتنين ڈائجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لیے ایک اور ناول 755=-قیت -/**750** روپے

منكوانے كاية: مكتبه عمران ڈائجسٹ: 37 - اردوبازار، كراچي - فون نمبر: 32735021

آپ کے اباجی نہیں مان رہے تھے ناں؟ ہم سے میں۔"وہ دھیمے سے بولا۔"اور وہ مجھی نہ مانتے اُلر جومیں نے۔ تم سنوگ توشاید تنہیں میرا طربقہ کار غلط کھے۔ مگرمیرے پاس اس کے سواکوئی جارہ نہیں اسِ مبهم ہی وضاحت پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے ''ابا جی کے بیرصاحب کواپنے ساتھ ملالیا تھامیں نے۔"وہ ہولے کے مسرایا ۔مول الجھی ہوئی نظرول سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "اباجی ان کوبہت مانے ہیں۔ میں ان سے کھے دن پہلے ملا اور میں نے انہیں اِس بات پر آمادہ کرلیا کہ براباجي كواس رشت كيے بازر كھناہے" ''لکین اگروہ واقعی پیرہی تو انہوںنے آپ کی بات کیوں انی جسمومل نے جراتی سے استفسار کیا تھا۔ ''ہی توسارامسکہ ہے۔''ہونٹ جھنیجتے ہوئے اس کے چرے پر ناسف بھوگیا۔ ''اگر وہ سے پیرہوتے تو بھی اباجی کی این کے لیے ا تني شديد عقيدت من طور جائز نهيں تھي جبکہ وہ پیر استفصے سے کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری "جانِتی ہو'اس نے مجھ ہے اس کام کے لیے کتنے يمي مائك تھے.. "وہ پوچھ رہا تھا۔ "بورے بجاس ہزار۔۔ "مومل کامنہ خیرت سے کھل گیا تھا اس الرچاس ہزار۔ آ۔ آپ نے دے دیے۔"وہ ب میرے لیے بیر کرنا بہت ضروری تھا مومل۔"وہ

ہمرے ہے ہیں۔ سنجیدگیسے کمی<sub>و</sub>رہاتھا۔ نيسِ تھك كيا تھايہ سوچتے سوچتے كدابا جي كوكيے بتاؤل-كيي سمجهاؤل- مول جا تا تفايد سوچ كركه جس مخص کووه اینا مرشد مان کراس کی عقیدت میں شرک

کے "وہ متاسف و متفکر لہے میں کہتا چلا گیا۔ مومل یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی وہ کتنا حساس تھا خود سے دابستہ رشتوں کے لیے۔اسے ایک لمعے کے لیے خود پر رشک سا آیا ۔اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت محسوس کرتے ہوئے وہ

ہا تھوں کی مصبوط کرفت مصوں سرمے ہوئے وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ ''آپ یہ تو مانتے ہیں مال کہ دعامیں ضرور اثر ہو آ

ہے۔ تو بس ہم بھی آن کے لیے دعا کریں گئے 'پکھ باتیں ہم اس طرح سے نہیں سمجھا سکتے جس طرح کہ گزر یا وقت انسان کو سمجھا دیتا ہے۔ آپ بھی گھین رکھیے کہ ایک نہ ایک دن وہ خود سمجھ جائیں گئے

"اور پلیز...ایک دن اور انظار کرلیجئے۔کل کے دن انہیں کچھ مت بتائے گا۔"وہ نظریں جھکائے ملتی کچے میں بولی تھی۔

ہے۔ یں بول کے ''کیول یہ جمعوسف نے ہاتھ بیدھا کر اس کا چرہ اٹھایا۔

' دمیں سیمیں کل کے دن کوئی تلخی یا نتاؤ نہیں چاہٹی جاہے 'وہ گسی بھی صورت ہو۔ میں سے کل سب سے خوش گوار صبح چاہتی ہوں۔ 'اس کی رنگت میں گلابیاں بکھری تھیں۔ یوسف دیوانہ ساہو گیا۔

''نوعکم سرکار کا۔۔۔ نہیں بتاؤل گا۔ میں خود بھی آج کی رات کو اور اس رات کی صبح کوسب نے خوش گوار اور خوب صورت ترین بنانا چاہتا ہوں۔'' دھیے پو جھل کہتے میں کہتے ہوئے اس نے اسے قریب کیا تھا۔ اور اس کی دھڑ کنول میں ساز سے زبا کھے تھے۔

اصل او قات کیا ہے۔ جے وہ عالم الغیب ٹھسرا کر شرک جیسے بدترین گناہ کے مرتکب ہورہے ہیں ممس کا اپنا ایمان کیا ہے۔ اور کل میں ان کے سامنے ساری بات کھول دول گا'' ''کل ہی۔۔''مول جو تعجب کے عالم میں اس کی

ہاتیں من رہی تھی۔ بریشان سی ہوگئی۔ ''وہ ناراض نہیں ہوں گے ؟ یہ بھی آیک طرح کا دھو کا ہی تھا۔'' یوسف نے نقی میں سر ملایا۔''آپنے پیرے ملنے والے دھوکے کے بعد انہیں کچھ اور نظری کماں آئے گا۔ وہ بہت شرمندہ ہول گے۔غصہ بھی ہول گے مگر

مجھ پر ہرگز نہیں مجھے انہیں بیہ سچائی جلّد ہی بتانی ہوگ

مومل آورنہ ان سے کچھ بعید ختیں ہے۔ ہماری جو ڈی کو نظرید سے بچانے کے لیے اپنے پیرسے چار پانچ تعویذ اور لے آئیں اور ہمارے مگلے میں باندھ دیں'' اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے دہ مسکر اکر بولا تھا۔ مومل کے چہرے شرمیلی می مسکان

ورف میں ہیں۔ ورف میں نے ایک نہیں ہیں۔ ورف میں نے التھے فاصے پڑھے لکھے سمجھ دار لوگوں کو بھی ان پیروں مفقیروں کے چکر میں پڑتے ہوئے دیکھا

ہے۔ اگاسے حقیقتا "اطمینان نصیب ہوا گفا۔ ورنہ باپ کی دیکھا دیکھی پوسف کا ان چیزوں میں پڑتا کچھ ا جنجھے کی بات نہ ہوتی۔

''نا ہے'ا ہے عقید اور ایمان کی بات ہوتی ہے۔
اور میں ہی سوچ کر پریشان ہوجا نا ہول کہ میں اباجی کو
ایک پیرصاحب کی اصلیت بتا سکتا ہوں کہ میں اباجی کو
ایک پیرصاحب کی اصلیت بتا سکتا ہوں۔اور کس کس
کے بول کھولتا چھوں گا'اباجی کا بھروسا ایک پیرے اٹھ
سکتا ہے' مگر اس بات کے لیے کوئی انہیں کیسے
سمجھائے کہ ہر مصیبت' ہر مشکل' کسی جاود ٹونے یا
انڈات کا شافسانہ نہیں ہوتی ۔ پچھ مشکلیں اور
انڈرات کا شافسانہ نہیں ہوتی ۔ پچھ مشکلیں اور
جھیان پڑتا ہے ہر حال میں ۔ جنہیں کوئی تعویذ کسی
قتم کا کوئی چلہ دور نہیں کر سکتا'سواے ہماری اپنی دعا

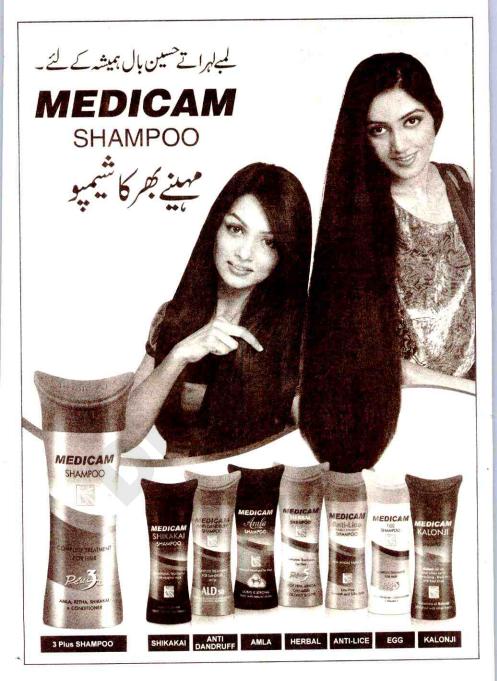

#### WWW.P&I

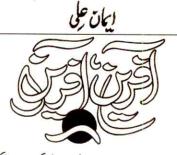

شے نے بھے ادھ مواکر کے میراوزن نوے کلو ہے گھٹاکرسترکرویا ہے۔اماں سے تومیں ضرور بوچھوب کی جواس مای فضیلتے کے کہنے پر اپی حور جنسی بٹی کو آگ کے تندور میں جھونک کر آسان بالا کو رونقیں بخشے چلی۔امال!بیاتونے کون سے جنم کامجھ سے بدلہ

اورماى فضيلتم كوتومس المحت ميضة صلواتيساتي ہوں ایے جنمال بورا سسرال دینے پر- کاش 'اے كاش!اس فيم ميراابا زنده ہو تا \_\_ مگروہ تو ميرے دنيا

میں آنے سے پہلے ہی جل ساتھا۔ شایدوہ مجھے دیکھنے ہے خوف زوہ تھا۔

"پينو! توميري بچپني دوڻايدل بهن! تخفي إدب، ایک ہی تھالی میں کھاتے کھاتے کوتے مارتے جھڑئے ہم نے ساتویں جماعت بھی آکھی فیل ک-ارے کیا تخصابني رئكين دنيامين ذرائجي احساس نيهواكيه تيري ہم جوتی کن انگاروں پر چل رہی ہے۔ تو گواہ تھی کہ میری کتنی بری خواہش تھی کہ میں بھی تیری طرح اینے میاں کوانیے ایسے انگلیوں پر نچاؤں کی مگر آہ۔۔۔ تھی تو آکر جان تو۔۔اس میرے جاہل سسرالیوں

ے مل کے تو دیکھ ' پھرتو خودہی میرے تکلے لگ کر زار وزار روئے گی۔ عم خوتی کے لیے بچھ سے برم کرے بھلا کون'جس کے آتھے جلے دل کے پھیھولے

پھوڑوں اورائے دکھڑے ساؤں۔۔۔ اس گھر کی مالکہ شکورن بانو عرف امال شکورہ ہے 'جو محلّہ بھر میں خالہ چرب زبان کے نام سے پکاری جاتی

ب-امال این آدھے ساہ آدھے سفید بالول کی طرح

**32** 2014

''پياري علمي پروين عرف پينو! آج اتنے عرصے بعدِ میراسندیپیر ملتے ہی توبقینا" تُفْتُ كِرِيمِي سوچنے لگ على موكى كه كميں ميں نے جھ "كَيْ تَفْسِرِ فِي جَهِ يِسِ چِيزون كِي مانك أَنْكِ كَياكُر تَي ب بدالگ بات تھي كه تونے كبھي مجھے كھ نہ ديا۔ وہی تیری تنجوی کی موطق بیاری...خیر مٹی پا!

المال اور خالاؤں سے سنتے قد نكالا كه نسرال ايسا میدان ہے 'جمال آپ کی اس قدر خوشیاں نوجی جاتی ہیں کہ آپ کھسانی بلی بن کر کھمباہی نوے چاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تیری غصے سے پھولی نسیں بھیس اور تو بھی چیخ مار کر ہے ہوش ہونے کی ناکام سعی کر... میں ہی بتا دیتی ہوں۔ اوپر کِی ہاتیں میں نے کل والے وراے کی قطعے چرائی ہی۔ توول پرنہ لے۔ چورٹی تومیں بحین سے ہی ہوں۔

پاری بنو! ہاتھ کانپرے ہیں۔ پر اردرے ہیں۔ سر کھوم رہاہے۔ عمسے آنسو آ تھوں کے مکان میں کرائے وار سے مالک مکان بن بیٹھے ہیں۔ ول حزیں دن ورات آوو فغاں کر تارہتا ہے۔ ساری ساری رات شوکت علی کے دکھیارے مامیے ٹیے من کر اشک بهاتی ہوں۔ میں تو آج بھی اس بل کو کو تتی ہوں' جب تین بار''قبول ہے''کارسا گلے میں ڈال کراپی ہنتی کھیلتی ناچتی کودتی زندگانی کا گلا دبادیا تھا۔ کہنے کو تو شادی کو ابھی چارہی ماہ ہوئے ہیں مگران چار ماہ کے روزو

ابندشعاع اكوبر AKSOCIETY.COM

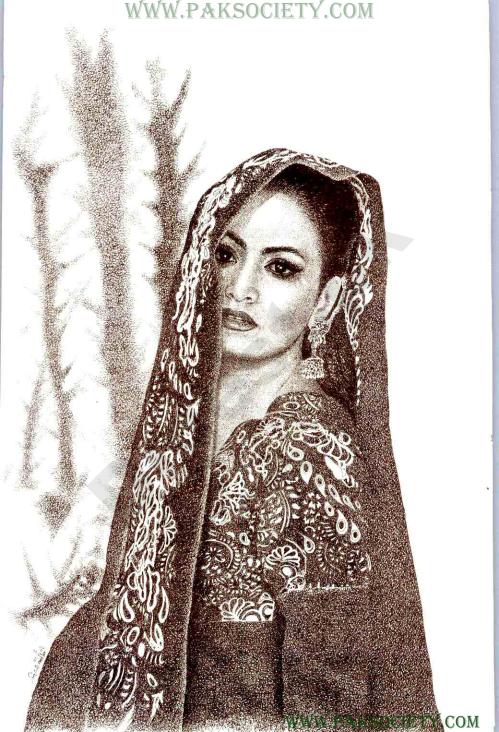

کھر کی ہرسیاہ وسفید پر قابض ہے۔ میاں دس سال پہلے ہوگی کانتخہ دے کردورہوچلے۔ پہلے ہوگی کانتخہ دے کردورہوچلے۔

ان کی پہلی اولاد شکفتہ عرف تشکو آپا۔ خبروار! نام پر دھوکامت کھانا۔ یہ صرف اپنے نام کی شکفتہ ہے 'ورنہ

ا تھتے بیٹھتے چلتے بھرتے مزاج اور حال چال کاٹ کھانے کودو ڑیا ہے۔

ہرہفتے کی شام سے اتوار کی شام تک .... ماں کے در پر حاضری دی ہے اور ساتھ میں اپنے پانچ فسادی بچور ، کولا کر توالی دھیال چوکڑی مچاتی ہے کہ دل کر باہے

این رو کھے سو کھے بے رونق بال کھول کر میں بھی دھال ڈالوں۔

دو سرے نمبربر آفتاب جلال میرے مجازی خدا... دسویں جماعت پاس کیا ہوا جو تین واری فیل ہوئے سریاج کے مزاج کا آفتاب ہرویلے سوانیز ہے.. رہتا ہے ۔ میں نے دل ہی دل میں ان کا نام ''آفی''

ر اس کے دل ہی دل میں اُن کا نام ''آفق'' رکھا ہوا ہے۔ بھی منہ پر کمانوان کے ہاتھ ہوں گے اور

میری گردن۔ کریانے کی دکان کے اکلوٹے الک ہیں۔ کئے کومیاں میرے ہیں مگرچلتے ال کی سکھائی بٹیوں پر ہیں۔۔۔ یمی ردگ میرے دل پر چھریاں چلا آ ہے۔۔۔

یں مسایل کے جو شادی کے بعد ایک فیم بھی جھے اپنی بائیک پر مشاکر کوئی چاٹ کوئی دہی بوے یا بھی کوئی قلق، گول کے کھلانے لے گیا ہو شکوہ کرو تو طیش سے

اتے ہیں۔ '' کیل شقہ سر: تانہ ای الا معرومی گا ک

'' سیر آوئی شوق ہے زنانیوں والا .... ''طوجی گل مک گئے۔اب کیا نسوار لگانے کی فرمائش کروں ....

ہیں سالہ شانہ عرف شبو۔ جار جماعت میں مگر ابی چار جماعتی زبانت پر اکر تی ایسے ہے کہ اگر کسی اسکول کی ماسٹرانی بھی دیکھیے تو توبہ توبہ کرکے ہاتھ کانوں

پرلگائے۔ بلاک جنگ جو ہے۔ چغلمال لگانے میں دس عورتوں کے برابر۔ حیلہ سازی میں اس کانٹین پر تو لوئی مانی نہیں۔ اس کے دوہی شوق ہیں۔ فیشن کرنا ہے، پھر

ٹائی کمیں۔اس کے دوہی شوں ہیں۔ میسن رئا۔۔۔ پھر چاہے وہ گھوڑی گئے یا بھو تن۔۔۔ اسے کوئی پروانسیں اور دوسرا ہرووت کچھ نہ کچھ چرنا۔۔ مجھ سے تو سمجھو

ادر میں سشرالیوں کی ستائی دکھیاری آفرین آفتاب تیری ہم جولی''' تیری ہم جولی''

" ہائے ہائے! میراتوای موئی گری ہے دم نکل رہا ہے۔" شکورن بانونے ہاتھ سے نیکھی جھلاتے واویلا میں ا

پیسے وحلق شام کاوقت تھااور حسب معمول بحل سی یا ترایر نکل ہوئی تھی۔

" '' لَّنْدُ کرے آج تو دم نکل ہی جائے۔''صحن میں جھاڑولگاتی آفرین کے دل میں خواہش المری۔

"شبواوشبو! ناس پیٹی اوکیا گھنٹہ بھرے بادر چی خانے میں جلّہ کاٹ رہی ہے۔" شکورن جسنجلا ہٹ اوراشتعال سے پھرچلا میں۔

" چَلِّه نهیں امال چولھا کاٹ رہی تھی'۔ کھی کھی کھی

نمک گلی کیری مزے سے چوسی اور مفتحکہ خیز کھی کھی کرتی شبو باور جی خانے سے نمودار ہو کر دھپ سے ایک خال چارہائی پر دھنسی۔

۔ چیک من موجود ہوں۔ "چیل ہروقت کھی تھی اور ٹرٹرنہ کیا کر۔ گری سے میرا سر پھٹ رہاہے۔ وہ گھڑی مال کا سر دیا دے۔"

شکورن نے بے زاری سے جھاڑا۔ '' اف یہ امال! تو دیمیے نہیں رہی۔ میں مصروف

ہوں۔ بھرجائی سے دیوالے۔"شبونے ڈھٹائی سے انکار کیا۔

''اور تم بھی دیکھ نہیں رہیں کہ میں بھی مصوف ہوں۔ دیسے بھی آج میں ساراون کام کرکے تھک گئی ''ترزیب ''ترکیمہ 'جلا اور' کا سیدیاں

ہوں۔ "آفرین نے تیکھی نگاہ اٹھا کرائے جتایا۔ "میری ماں کا کام کرتے ۔ ہیشہ منہیں مختصک ہو جاتی ہے۔ آج کون می نئی بات ہے۔ "شبونے طنزیہ

نیراچھالا۔مکارین چرے سے نبک رہاتھا۔ ''اچھا۔۔۔ تم توجیسے دن رات بوہ مال کی خدمت کر کے ٹواب ہی کماتی رہتی ہو۔'' آفرین بھی اس انداز

ہے ہیں ہیں۔ آفرین چائے کاکپ تھاہے کمرے میں داخل ہوئی تو محرّم میاں اخبار میں منہ گھیٹرے ہوئے تھے میاں کوکپ پیڑاتے وہ چکی۔ ''سنئے! میری کلائیاں کیسی لگ رہی ہیں!''اس نے چھن چھن کرتی چوڑیاں' ناز سے اس کے سامنے چھن میں۔

چھنکائیں۔ ''کیوںتم نے ان پر سونے کلیائی چڑھوایا ہے۔'' سر آباج نے اس کی طرف دیکھیے بغیرا خبار لپیٹااور ٹی م کھول لیا۔ ''افرین کاقومانوول ہی خاک ہو گیا۔ دوریق ان اشقہ القال کے سرطان شدہ کئے کو ن

'' الله آلیا شقی آلقلب اور سرال شوهر کسی کو نه ہے۔'' وہ بردرائی مگرچند ٹانیوں کے بعد دوبارہ بولی۔ ''اچھاسنیں تو۔۔۔''اس نے اپنی آواز میں کھنگ پیدا

''آب لیا ہے؟'' آفاب میاں جو اسکرین پہ ناچتی حسینہ کو حریصانہ نظروں سے تارُّر ہے تھے اس خلل پہ بے زاری سے حینجھا گئے۔

مجلل الفت سے کاش بھی جھے بھی دیکھا ہو تا۔" وہ دل میں سکگی۔ "وہ … وہ کر میاں آرہی ہیں۔" آفرین د بے لیج میں منمنائی۔

د المال! "شبونے تلملا کرچوی تخصلی غصے سے تحصیلی پرچیخی۔ آفرین کے جواب پروہ جل بھن کے رہ گئی تھے۔
گئی تھی۔
"اری او چیچھوریو .... میں کہتی ہوں جیپ کرد" ورنہ ابھی چھری سے دونوں کی زبانیں کاٹ کر جھیلی پر کھدوں گی۔"
امان غضب ناک لہج میں دھاڑی تو شبو چکوں المان غضب ناک لہج میں دھاڑی تو شبو چکوں

بہ کول رونے گی۔ جمال اس سے جواب ند بن پڑتا تھا کوہال وہ بھی کرتی تھی۔ ''ہونہ ڈرامہ!'' آفرین نے قربھری نگاہوں سے مکار نزد کو گھورا۔

"نی میں تجھے تھو ژی کمہ رہی تھی۔وہ۔۔اچھا چل ناچپ ہوجا۔ میری پیاری پکی!"امال کو بتا تھا اگر سے باجا بج اٹھا تو رات گئے تنگ بجتا رہے گا۔ سودہ میٹھے بول سے معاملہ رفع کرنا چاہا۔ "امال! تو بمیشہ اس پرائی عورت کی خاطر مجھے نیجا

کرتی ہے۔ ساتی ہے۔ جیسے میں تیری بیٹی ہی شیں۔ جیسے تونے مجھے پدا ہی شیس کیا۔"اس کی اداکاری عربی مرضی۔

'''نہ بھٹے تیرے اب نے پیدا کیا ہے۔ دفع ہو جا۔ مغزچاٹ لیا ہے میرائعا۔۔۔ جاکر گلو کو زینا کر دے مجھے' ا ورنہ اس میلی کچیلی کچی کوالیا مرو ژوں گی کہ تیراساہ ہی نکل جائے گا۔''

ایک تو سر کادرد'اوپرے نہ ختم ہونے والے شبو کے نخرے دیکھ کراماں نے حراغ پا ہو کراسے لٹاڑا۔ شبونے مال کے کڑے تیورد کمھ کر بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔

عافیت سمجھی۔ "اور تو۔۔۔"امال شکورن نے اب روئے سخن بہو کی طرف موڑا۔ "توکیارینگ رینگ کرجھاڑو لگاری ہے۔ غضب

و یا ریک ریک رجما رون رون مها در ایک خدا کا گفتنه مولی-ایک نمبری کابل اور پھوہڑ ہے۔ ہرکام میں ڈھیلا پن - میلے

"تو..."غصبے بیوی کو گھورا۔ رانيال موند!" آفرین بدِبردائی۔اسے شبوکے روز بہ روز برھتے تاز "وہ ... وہ نے کیڑے ..." میاں کے خطرناک نخرے ایک آنکھ نہیں بھارے تھے۔ تورول په بات اد هوري چھوڑدي-بم کہتے ہیں گوشت والی عید کے بعد تاریخ لینے "كول تمبارے بہلے والے كيڑے ڈاكولے گئے ہں؟"میاں خشمگیں تہج میں دھاڑے۔ وہ باور جی خانے میں کھڑی قیمہ بھون رہی تھی کہ 'نہیں وہ پرانے ... ''آفرین کے چرے پہ ہوائیاں اس کے کان میں شبو کی آواز پڑی۔ ''اپ آپ کو انار کلی ہی جھنے لگ گئی ہے۔''وہ ''سلگی۔ پھر قیمہ جلنے کی بو نھنوں سے مکر اِئی تو شبو پہ دو " تو پھر کیانی حکومت نے پرانے کپڑے پینے پر پابندیعا ئد کردی ہے۔"میاں نے غرا کر ہو جھا۔ ناگوارلفظ بھیج کرسالن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آفرین کی آنگھوں ہے آنسو ٹیک ٹیک کر گرنے XX XX XX "اف كيامعيبت المال نے ميرے ملے وال دى-'' شگو کا فون آیا تھا۔وہ آ رہی ہے کچھ گھنٹوں کوئی پیے ویسے نمیں ہیں میرے پاس-ایک تومہینے کا آخر 'اوپر سے الحلے ماہ بقر عید۔ اتنا خرچہ میرے اماں نے ناشتے کے دسترخوان یہ شبو کوالیی نوید كندهون پر ہے إور اسے شوق سوجھتے ہیں كاكيوں كى سائی کہ اس کانوالہ ہی جلق میں اٹک عمیا۔ طرح۔ جہاں اُنا گزارا کیا ہے تین ماہ اور گزار لوائنی و کیوں آج ہفتہ تھوڑی ہے۔" شبونے جرت كيرول ميں-" سرتاج نے برہمى سے طبیعت صاف ہے دریافت کیا۔ ک اور آلی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ "كتى كى جى كىراراك-" " امال بير تونے كون سے جنم كا جھے سے بدلد ليا '' ابھی دو دن پہلے بھی تو اس کا جی گھبرایا تھا۔ آج افرین نے روتے روتے دل میں سسکی بھری۔ پھر ''شبونے نخوت سے ناک سکوڑی۔ جب سے اور جس دن ہے شبو کی مثلی ہوگی تھی '' نی تخیے کیوں سوئی کی طرح چیستی ہے وہ۔''اماں ئے۔ تیبے سے وہ اپنی مولی بھدی انگل میں جنسی پیتل جیسی نے بھٹاگراعتراض کیا۔ انگونھي گھماڻي پھد کتي پھرتي تھي۔اس کابس چلٽاتوانگل "رہے دوامان! تم دونوں تو کسی کونے میں اپنی ڈیرھ كاك كر كركم بيروني درواز يرجيال كرديق-اینشکی مسجد بنا کر لمبے راگ چھیٹرویتی ہواوران کی فسادن "وہ کہتے ہیں شادی پر دو تو لے کاسیٹ چڑھے گا اولادی آیا گیری کرے میری ٹائلیں ٹوٹنے لکتی ہیں۔" شبونے منہ بسور کراپناد کھڑارویا۔ خصوصاً" آفرین کوبتایا جا یا۔ اماں جوابا" منہ کھول ہی رہی تھی کہ اسی اثنامیں اور آفِرین خاک ہوتے دل کوسنبھالتی مٹھیاں جھینچ محرم آفتاب جلال ناشتا کرنے دستر خوان ہر چلے كرره جاتى آسے شادى ير سونے كے نام يربس ناك كا كوكابي نصيب مواتها-" آفرین دے آفرین این تصم کے لیے ناشتہ " ہونہ! صرف سیف ال رہاہے ناسونے کا۔میاں لانی!"امال نے کڑک وار آواز میں بھو کو صدالگائی۔ آفرین نے ناشتالا کرمیاں کے سامنے رکھااور خود بھی تو بخشا ہوا ہی ہے۔ سوکھا کالا علمبا ... اس پر بید لن

موڑھا ھینچ کربیٹھ کرناشتاکرنے لگی۔ كِئين-اس كي نگاهول مين دودن پيلے كى راتِ ناچنے "پتراشکو آرہی ہے۔" کگی 'جب سرتاج نے بیسے نہ ہونے کاجواز بتا کرائے المال نے ایسے صاحزادی کی آمدی اطلاع دی جیسے جهز كاتفا-محترمه بين سال بعد تشريف لاربی موں بيز كاايبامنه "آپ کے پاس تو بیے نہیں تھے۔اب کمال سے سوجاً كه منه تكبيِّ با نواله واپس پليٺ ميں ركھ ديا۔ آئے؟ وہ میاں کو گھورتے ہوئے چلائی تھی۔ "آپاکوائے گریس چین نمیں۔ ابھی پرسول ہی تو آئی تھی۔" افاب نے پھولے منہ جایا۔ شبونے " تیرے چاہے کی طرح ڈاکاڈال کرلایا ہوگا۔"المال لن انگھیوں سے ماں کو دیکھا۔ جیسے اشارہ کر رہی ہو " بتائے مجھے' آنی امال کو دینے کو کمال سے ديکھاتاامال۔ آئے ہوی شرنی بی میاں کو نظرانداز کرتی بھری شیرنی بی میاں "ارے تواداس ہوتی ہے تا پھراتن بھری رمی اس پر چڑھی۔ دل پہ ایساوار پڑا تھا کہ نہ جانے کماں سے کی سسرال-اگرانکار کیاتوسوسوباتین بنیں گی-اس کی بهاوری إور طاقت آگئی تھی۔ چےمنہ والی ساس اور چرمل نندیں دین رات ذرا ذراس . ''تو دیکھ رہا ہے آفاب! بنی زنانی کو۔ کیسے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرا چھل رہی ہے۔ارے بات کے طعنے دے کراس کا جینا قرآم کرتی ہیں۔"اماں نے کمبی تمید باند ھی۔ "ہونمہ! جیسے تم لوگول نے میرا جینا حرام کر رکھا ماں ہوں۔ حق ہے میرا۔ مگر یہ تومنہ کو آرہی ہے۔ کے بیزاوالیں لے اپنے میں۔ میں باز آئی۔"اماں نے بندھی گرہ کھولی اور پنیے بیٹے کی تھیلی پر رکھے جو ابھی ک ہے۔" آفرین نے تاکواری سے ول میں منکارا بھرا۔ برئی نندہے تواس کی بنتی ہی نہیں تھی ... شبو پھر بھی اس کے مقابلے میں چنگی تھی۔ " مُعَيك بالل إ"بينانرم راد باع تيري شكويتيم مو گئ-اللهِ كى غريب كويتيم نه وسوداسلف تومیں اپنی د کان سے منگوالوں گی۔ مگر كرے۔ ہم لك محت برباد ہو گئے۔ ہائے شكو كے ابا ا توس رہا ہے۔"الل چاریائی پر بیٹھ کر بین کرنے چھے ہے۔ "وہ کتے کتے ری۔ "وه كس ليے؟" بينے نے مال كى طرف سواليہ نظریں اٹھائیں۔ "ا وہو! امال تو کس باؤلی کی باتوں پر جارہی ہے۔ شکو ۔ دخمکر یکانا ہے نا۔ شکو ہر آئے گئے کے سامنے خوشی ميري بس ب- يد لے ركھ يدے - كون ب جو بحص خوشی بتاتی ہے کروب بھی میکے جاتی ہے بھائی مرحوم اب روك ئانكىن نەتۇ ژوداس كى-" آفتاب روتى مال کو کمی محسوس ہونے نہیں دیتا۔"اماں کے میٹھے بولوں كودلاسادية ستمجعان لكا كااثر تقاراس كالمتحد فورا "جيب تك يسنيااور بإنج سوكا "اورتو-"وهاب بيويي كي طرف گھوما-نوث نكال كرمال كي بتقيلي برركه كربولا-"مير سياس في الحال يمي بين-" "اپ قابومیں رہ سمجھی۔ورنہ سیدھاکرنا آتا ہے مجھے۔" أس نے فضا ميں ہاتھ إمرايا۔ آفرين فرمال " يي بهت ہيں۔ جيتارہ ميراپتر-"امال نے جھيٺ برداری سے اثبات میں سرملانے کی۔ بیٹے کی بلائم کیس اور دویئے کے پکو میں بینے باندھ کر گرہ لگانے گئی۔ مبادا میٹاوالیں نہ ہانگ لے۔ ''آفاب!''آفرین چینی مس کی آئٹھیں پھٹی۔ رہ آفتاب جلال نے بیرونی دروازہ پار کیا۔امال برقع يهن كرتيار موني اورجاتے جاتے بهو كوہدايت دى۔ "اورتواجها كهانابنالينا-"

وہائی دی۔ ''کھانا بناتی ہے میری جوتی ہو نہہ۔۔۔'' آفرین نے و کل پھرویی پکالیں گے۔ "آیا کے برے بیٹے نے ساس کے علم پر لعنت بھیجی اور منہ سجائے چلتی بنی۔ منتے ہوئے ال کو چھیڑا۔ # # # شگونے جھک کرجوتی اٹھائی اور بیٹے کے پیچھے دوڑی ۔ ''اماں! یہ تونے کون سے جنم کا مجھ سے بدلہ لیا "المال! کھانالگاؤں۔" آفرین نے آنکھیں بٹیٹاکر وہ جی بھر کر تکبیہ بھگو کراپنے کمرے سے نکلی تو " تخجے فرصت لل گئی اپنے سوگ سے ... جب ہم بنائے نے استقبال کیا۔ یقینا " آپای اولادیا ہرسائے پر سنائے کے استقبال کیا۔ یقینا " آپای اولادیا ہرسائے پر خود يكا سُنتے ہيں تولگا بھی سکتے ہیں۔ ِجاتوا ہے جمرے ئى موئى تقى ئورنە الله كى پناہ اييانشور كرتے كەبم چھٹنے مِين -" اندهے كوكيا جاہيے دو أنكصين - وہ اپنے کی بھی آوازنہ آئے۔امال کے کمرے کابھی دروازہ بند كمرے كى طرف بھاگى۔ تھا۔ بقینا" اندر تینوں ماں بیٹیاں کوئی تھچڑی پیکارہی میں۔ بس بر آمدے میں شکو آیا کادو سالہ بیٹاموبا کل وہ اپنے کمرے میں ٹی وی کے آگے بیٹی ہیرو پر ہے تھیل رہاتھا بحواس کے ابنے کاہی لگ رہاتھا کیوں معندی آبیں بحر بحر کر فریفتہ ہوئے جار ہی تھی۔جب بہ آیا اکثر شومارنے کواپنے میاں کاموبائل لاتی تھی۔ بر آمدے سے امال نے کڑک دار آوازے بکارا۔ " تُنْ جِهِ مِنْ عِلَمَا كَرْضِكِ وَلِ كَيْ أَكُ مُعَنْدُى مَه كَ ''آفرین دے آفرین اذرا دو گھڑی باہر آجا۔'' شگوبیگم اَتُومیرانام بھی آفرین نہیں۔" آفرین نے جل ''بیا ہے امال! ابھی ہی تو صفائی کرنے دو گھڑی سکھ کا سانس لینے بیٹھی ہوں۔" آفرین نے ناگواری سے وہ بھاگ کر باور جی خانے سے پانی سے بھرا گلاس لائی اورلیک کریچے سے موبائل چھین کرپانی میں ڈالا۔ وزنی منحوس بے حیا۔ ہم نے تیرا کون ساسکون برباد بچہ بچائے رونے دھونے کے \_\_ شوق سے یہ تماشا اركي سانس ليف بريابندي لكائي ہے۔نه آوہي مر-وتيضغ لكا-اس كے ليے بيسب بياتھا-اس نے اُس وقت تک ی<mark>انی میں ڈالے رکھاجب</mark> لین اگر بھر کسی آئے گئے کے آگے رونا رویا تاکہ تك موباكل ويدنه موكيا- كامياب معركه ماركروه ساس نے عید کے لیے نہ لے کردیے تواسی وقت گنجا كردول كي- "الى فى منه بمركز لتا وا سرشاری۔۔اتھی۔ اس كالكلانشانية باورجي خانه تفا-اس ني سلاايك وہ کیروں کاس کرووڑی آئی۔ بر آمدے میں آئی تو دیکھیا مائی شمٹری سے کیڑے بِلیٹ میں چُن چُن کرانیے کیے بوٹیاںِ رکھیں اور پھر اور مرج كابورا واو يلجى مين انديل كرمسكرائي-نكال نكال كرچارپائي پر ۋھير كرتى جاريى ہے۔ "جاوُ آج عيش كروشگو آيا!" وہ لیک کرچاریائی کے قریب آئی۔جمال رنگارنگ كيڑے كے دھر كوشبوح بصانہ نظروں سے تارى سارِی بوٹیاں ڈکار کے وہ امال کے کمرے میں آئی۔ جہاں شکو آپا کے موٹے موٹے ہاتھوں کاتے کی فی۔ بھانت بھانت کے رتیثی اسلک محوٹا کناری ستارہ موتی کے کام سے سبح کیڑے دیکھتے ہی آفرین کی شامت آئی ہوئی تھی۔ "بائے بیراس کے بیو کامویل تھا۔اس کا جلالی پوتو

'' یہ چکن کاجوڑا کتنے میں دوگ۔"امال نے چکن کا

لیری بوٹی بوٹی بنادے گا۔" فنگو آپانے روتے ہوئے

سفيد كيڙا ہاتھوں میں لیتے ہو چھا۔ " ہے تو جی پورے ہارہ سو گرمیں آپ کو ہزار میں ای نوچ کھسوٹ میں جرر کے ساتھ شیفون دے دول گی۔" آئی نے خوشی خوشی بتایا۔ جارجت كاوه كهنا كبرًا چرر بهشمّا چلا گيا اور ايك، مكرًا " ہزار؟" امال کرنٹ کھا کے اچھائے۔" وہاغ ٹھک آفرین کے ہاتھ تودہ سراشبو کے ہاتھ رہ گیا۔ ہائے رہا اِمیراکٹرا پھاڑ دیا۔" مائی روہانسی ہوکر ''اوتی کپڑا بھی دیکھیں کتنااچھاہے اور اوپر سے منگائی بھی آسان پر ہے۔" " تو کیا میں نے کی ہے منگائی۔ ابھی پچھلے دنوں "مونند!" وونول نے ہاتھوں میں تھا آدھا آدھا مكزا بجينكا اورايك دوسرب يرقه بحرى نظرذال كرجلتي میری بنڈ کی عورت آئی تھی۔سات سومیں دے رہی اور امال .... امال کا جی جاہ رہاتھا دونوں کا قیمہ بنا "اچھاتو پھرای سے لےلیتا۔" ائی نے بے تاثر چرے ہے چٹا بواب دیا۔ اہاں شکورن کامنہ بن گیا۔ نقصان تواسے ہر حال میں بھرنا ہی تھا 'سو دونوں پهردال نه گھلتے دیکھی توان دونوں پر بری-مکڑے شکوکی کاکیوں کے لیے رکھ کریمیے الی کے ہاتھ "اوئے یہ تم دونول کون سے وظیفے پڑھ رہی ہو بیٹھ کر گیناہے تو جلدی لوورنہ دفعان ہو۔" "سانے مج کتے ہیں پہنو ایسی کھار ماری چھوٹی " مجھ تو یہ ناریجی رنگ لینا ہے۔" آفرین نے غلطیال نادانیال جمیں برا نقصان دے کر پچھتاوا دیتی نارنجي سوث برباتھ رکھا۔ ہیں۔ جیسے آج کل شبواور مجھے پچھتاوے کی مار پر رہی ن سیم کھٹارنگ میں لوں گ۔ سلیم کہتے ہیں میں ''نہیں یہ گھٹارنگ میں لوں گ۔ سلیم کہتے ہیں میں ہے۔اماں نے اس دن کا بدلہ انو کھے انداز میں کیا شہو کھٹے رنگ میں شنرادی لگتی ہوں۔"شبو شرما شرماے اورمجھے عید کانیا جوڑانہ دلوانے کافیصلہ کرکے اچھان ...خط زیادہ لمباہو گیاہے۔اماں بھی کب يملے ميں نے كماہے سوميں بى لول گى۔" آفرين ہے باہر کھڑی سنار ہی ہے۔ ذراتو بھی من! جھیک کر کیڑاا بی تحویل میں لیا۔ " آفرین وے آفرین ... اندر کیاماں کی روح کو یکے « تنهیں۔ یہ جوڑا تومیں نے ہی لینا ہے۔ "شبونے راگ بنار ہی ہے۔ میں کہتی ہوں یا ہر آجا۔ ہانڈری رونی لیڑے بیر ہاتھ مار کر تھینیا -- آفرین نے دو سری کی فکر کر ورنہ عید کے دان دنے کے بجائے مجھے ذرج ويكھا ... نفنول ميں ميري مان كو بھي تھسيٹ ليا۔ آگر کسی تعویذوایے کی سن کن ہوتوا گلے خط میں بناتا۔ یہ سسرال تو واقعی ہری مرجوں کی ایسی قلفی ہے جے چوس چوس کر کھانار ہ آہے۔ '' ''ناس پیٹیو ہیں کہتی ہویں چھوڑ کپڑے کو مچھٹ الثدبيلي جائے گا۔ "امال طیش سے جِلَائی۔ تمهاری آفرین! ''کهانا'میں نے لینا۔"بیہ آفرین گ چاول میں جاول 'چاول میں زررہ ''نہیں یہ میراہے۔ دیکھتی ہول تو کیسے لیتی ہے میری پینو سمندر کا ہیرا الهندشعاع أكتوبر

## سَارُه رضكا



کو مشکل زین کام ہو آہے کہ کسی کے گھر جاکر کھائیں ' پخ پیس 'امید دلائیں اور ہاتھ جھاڑ کر آجائیں۔'' پی ''اللہ نہ کرے کہ ہم کسی بچی کی تفخیک یا دل

اللہ منہ مرت کہ ہم کی کی کا سیا ہوگا آزاری کا باعث بنیں۔" ڈیٹر شجیدگی سے سیدھے ہو بیٹھے۔"خاموثی سے گردد پیش پر تظردد ڈانے سامال

میصے حاموں سے مردد ہیں پر سردد رائے ہے۔ اللہ وسیع حلقہ احباب ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک اچھ تاہا ہے اور جھ یہ ۔ ''

اچھی قابل چیاں بھی ہیں۔"
"بالکل ہیں۔ایک اچھی۔ گر آپ کے صاحب زادے کو فل میں جع جاسے۔ بائی

صاحب زادے کو کل پیکیج چاہیے۔۔ ہائی کوالیفائیڈ۔۔۔اچھے ادارے سے پڑھی لکھی بلکہ کسیں باہری بھیڈگری لے رکھی ہو۔ غمر پیکیس سے زیادہ نہ

ہو۔ خوب صورت اتنی ہو کہ حور لگے۔ دراز قامت تو لازی ... خوش لباس ہو۔ ماڈرن بھی شرمیلی بھی ....

سلقہ شعار اصغری سی اور کھانے تو ایسے بنائے کہ انگلیاں چاشتے رہ جائلی۔ مہمان نوانسہ خوش گفتار الیمی کہ بات کرے تو منہ سے پھول جھڑس 'اور سہ میٹھ

گرمچنارہے ہے۔ '''آئی تمبید کیوں باندھ رہی ہو۔ سیدھے سیدھے کہو۔ مارنگ شو ہوسٹ سے شادی کرنا چاہتا ہے'

"گرها\_"

مُحِلِيٰ فِيلِ

ماؤل کے ارہان بدنام ہیں۔ ادھرمال کے چاری کو کسی نے موقع ہی نہیں دیا۔ صاحب زادے کے اپنے ارمان ہی ارمان ہی کے اس ختم ہونے کا نام ہیں کے ہیں۔ بلکہ ارمان ہی کسی صاف شرائط ہی کہیے گا امال جان کا لہم شرور اور جلاکٹا تھا۔ شکوؤں ہے ہیں اپنی لا تف دوم زیادہ ہی برامان گئی ہو۔ ہوتے ہیں اپنی لا تف بار شرے حوالے سے خیالات و تصورات ۔۔ اور اس بار شرک حوالے سے خیالات و تصورات ۔۔ اور اس

پار شرکے حوالے سے حیالات وتصورات...اوراس میں کوئی برائی بھی نہیں۔" ڈیڈ نے لبل ڈیڈ ہونے کا شوت دیا۔ " رہے شار نہاں نہاں جا اس نہد

د جہاری بیٹیاں نہیں ہیں تواس کامطلب یہ نہیں کہ ہم بے شرم بن جائیں۔احساس ہی نہ کریں۔ونیا کا



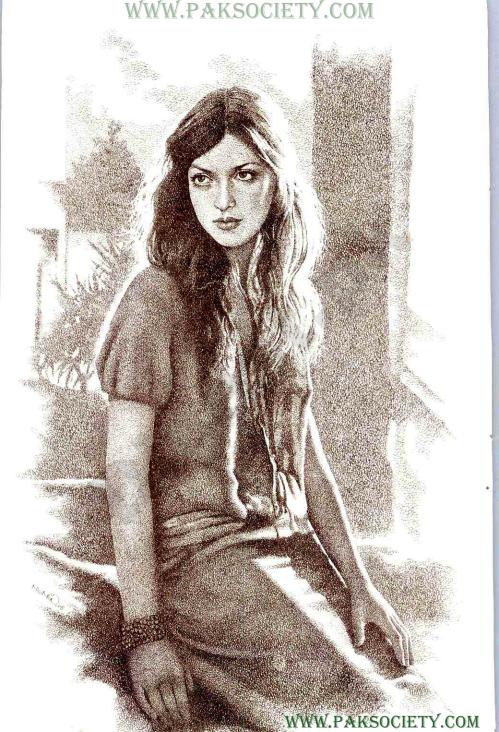

#### WWW.PAKSOCIETY.COM مدنی بن کر کوئل انتفال مجھے دلیا کی مدکر دی۔

سن کی تیک کی دوبار نه سهی دوه پیچنیں سال تک بلکه مزید کی سال تک پیچنیں کی رہ ضرور سکتی ہے۔"تیمور نے حصہ ڈالا۔

''اپنے برے بھائی اور بالحضوص بھابھی کا نراق تر شہب یثر مر نہد سرق 'کا ایش زغ

اڑاتے تہیں شرم نتیں آتی۔"عاشرنے غیرت ولانے کی کوشش کی۔

''طوبھابھی کاتو میں ما ں کی طرح احترام کروں گا۔ گر ایک بار وہ سامنے آئیں تو سمی۔'' تیمور کالہجہ احترام سیرلین ہوگیا۔ ''ابھی تذہویاں وقت ''

ے لبرر ہوگیا۔ ''ابھی تووہ نادیدہ ہیں۔'' ''کیول ۔۔ کیول نادیدہ کیول؟''عاشراچھلا۔''ابھی

دوبمرکوتومیں نے اسے دیکھا ہے۔" 'دکیا؟'' ابو ذر اور تیمور ہم آواز چلائے اور ایک دو سرے کودیکھا۔

رو مرسے وریسطات ''تو اتن دریسے میں کیا بکواس کرنے کی کو شش کررہا ہوں۔''عاشرنے دانت میے۔

经 经 经

چوچھو شاہ جہاں آرام کری پر براجمان تھیں۔ ٹانگیں سیدھی کرکے اسٹول پر دھری تھیں۔ آج جعہ تھااور بیویلی پلان ہیلتھ پلان کے تحت جمعے کو وہ ایلوویر ا

ڈے مناتی تھیں۔ ٹراؤزر کے پائنچے گفٹنوں تک اٹھار کھے تھے۔ایلو ویرا (کھیکوار) کا پیلا جیل گفٹنوں اور ٹخنوں پر مل رکھا تھا۔ چرے پر بطور ماہیک لگایا تھااور پالوں کی جڑوں

میں بھی ای سے خوب تھس تھی کر لگوالیا تھا۔ ہیڈ فری کان سے لڑھک کرشانے پر گری پڑی تھی۔ لیعن وہ سوچکی تھیں۔

بیائے اس بات کو بھانپ کر اپنے تیز تیز چلتے ہاتھوں کوہلکا کرلیا۔ مبادا تیزی میں آوازیں پیدا ہونے لگیں اور ان کی نیند خراب ہو۔ وہ فریج میں سامان چیک کردہی تھی۔ کیا کمیاموجود ہے اور کیالانا ہے۔

ساتھ ہی اس نے ایک بردی پلیٹ بھرے گریاں کاٹ رکھی تھیں۔ جنہیں وہ مسلسل کھاتی جاتی تھی۔

''لوجی... آپ صرف من کر بھڑک اٹھے اور ججھے ڈھونڈنی ہے۔نو کمپر ومائز کمہ کر گیا ہے۔ اپنج بھرنہ سرکے گا۔''جو پریشانی پہلے امال کے چیزے پر تھی اب

وہ ڈیڈ کے منہ ہے بھی جھلکنے گلی۔ '''اسے کموخودہی ڈھونڈ لے۔ ہم قبول کرلیں گے۔۔ گاگی مال آئی ہے تا لیون کے گئی کا بھی جس

اگر مل جاتی ہے تو یعنی کہ حد ہوگئی۔ ایک ہم تھے، جو ماں نے لا دی خاموشی اور صبرے قبول کرلی۔ گھونگھٹ کھولنے کے بعد شکل دیکھی۔ ہفتہ بھر تو بیگم

ک شکل یاد کرنے میں لگ گیا ۔ کتنی ہی خواتین کو بیگم سمجھ کر مخاطب کرلیا۔ " "دہیں۔۔۔ کیا؟" ذور و شور سے سر ملاتی اماں جان نے جیلے کی گمرائی کو جب جانچا تو ہیں۔۔ ہیں کرتی رہ

خود ڈھونڈ نے والی ہدایت عاشر کو پریشان کر گئی۔خود کیسے ڈھونڈے۔ کیا اخبار میں اشتمار دے۔ ٹی وی پر پٹی چلوادے؟

ب ''توتوخوش نصیب ہے جو تھلی چھوٹ مل گئی۔ورنہ خود ڈھونڈ لینے والی بات پر تو ماؤں کو ہارٹ ائیک ہوجاتے ہیں۔''ابوذرنے روشن پہلود کھایا۔

' اور ہمارے گریٹ ڈیڈنے تونشان منزل بھی دے دیا۔ سیدھا سیدھا مار ننگ شو ہوسٹ ۔ ویسے مجھے

نَّتَيْنِ بِتَأْتَفَا- آبِ اسْخَانِسِهارُ مِينَ مارِنْکَ شُوْمُوسِتُ سے ..."

تیورنے بھی حصہ لیا۔ ابو ذرنے زور و شورے آئیدا "سرملایا۔عاشر کو گویا چنگے لگ گئے۔ اسنے کچھ کنے کے لیے منہ کھولائی تھا بمرابوذر کچھ کمہ رہاتھا چلو اس کی بھی من لے۔

'' بھٹی آتی خوہوں کا مجموعہ مارننگ شو ہوسٹ ہوسکتی ہے۔ مگروہ پچیس کی ہوسہ ناممکن ہے۔۔۔ ہاں دو بار پچیس کی ہوسکتی ہے۔ تو پھراتن کوالٹریز کے بعد ریہ چھوٹی سی کی تو نظرانداز کی جاسکتی ہے؟ اُلو ذرنے دریا

الهندشعاع أكتوبر 2014 😍

بجرب تصاوراس كمرمين باندى يزهان كاكوني اراده كرم ميں در آنے والى خاموشى برى طرح محسوس ہونے لگی اور اس سے زیادہ بری آواز ککڑی کی کوکڑ شاہی پھوپھو کا آج ایلو ویرا ڈے تھا۔ انہوں نے اٹھ کر بکرے کے گوشت میں ابلجہ ویرا کا گودا ڈال کر ایک کو کنگ میگزین میں بری طرح غرق آئھ نے بھون کے روٹی سے کھالیٹا تھا۔ جسم کے دردوں کے شعوری کوشش ہے اپنی توجہ مثانی جاہی تھی مگر آواز ليے أكبر نسخسي كھنوں مخنوں كے آرام كے ليے زياده تيزاورِ لگا تار تھي۔ بيا کامسکله تھا۔وہ سخت ڈائٹ کانشسن تھی۔ تول تول کر کھاتی تھی۔ سارا وقت انگلیوں کی پوروں پر انگونے کی پروے کیلوریز کنتی پائی جیل مل کر میٹھی تھیں۔ چرے کی چیک کے لیے منہ پر مل رکھا تھا۔ بالوں کی صحت کے لیے جڑوں بر۔ ابرادوہ کڑوا کسیلا سالن نہیں کھا سکتی تھی۔ ہاں جاتى-اتنا كھانے سے كتنا بريھ كئيں-اتنا كام كرنے پھوپھو آگر تھوڑا سا قیمہ بنا دیتیں تو ہے اور وہ بنا ہی سے کتنی جل گئیں۔انجان بندہ نوجوانی حشرسِاللی کے زمانے میں ذکری اس حالت کود کھھ کراش اش کر اعمال دیتیں۔ گرابھی تووہ سوری تھیں۔ پھرائھتیں۔ پھرجمعہ کی نمانی پھر کہیں جاکر کھانے تک آتیں۔ توکیا ا تی خوف خدا کرنے والی لؤکی ... ورنہ آج کل کی اس وقت تک... آراد بھوکی رہتی۔ بیانے تو کڑکڑ کرکے اپنا پیٹ بھرلیا تھا۔ رہی آئھ۔ وہ کیچ کرتی ہی نہ اس نے بیا کو دیکھا جو کام روک کرایک بار پھر انگوٹھے کو تیز تیزانگلیوں پر چلارہی تھی۔ آئرہ نے غیر تھی۔جب آفس سے آتی تو کھالی کرہی آتی۔ محسوس انداز میں بیا کی طرف والے کان میں انگلی ڈال ار ادنے آگے ہو کر فرج نیں جھانیا۔ مجال ہے میکزین میں چرے کے سامنے کرلیا کہ شکل بھی اس میں انسانوں کے کھانے کے لیے کچھ ہو۔ بس بربوں کے چرنے کا سامان ... سلاو ... سلاو اور بس سلاد بنانے کے سارے آئیمن بیانے اشارہ کیا بَيا ايك بار پھرانگليوں كا پيچھاچھوڙ كر كڑ كڑي كررى کہ وہ رونی پر مکاری کے چند مکڑے رکھ کر کھا سکتی تھی۔ آئرہ نے دانت پیے۔ جینے دنیاذ کر سمجھتی تھی۔وہ وسی کوئی پاکل ہوں۔"ایرادنے دھیے ہے کہ کر اس کےعلاوہ بیا کا کیک دو سرا کام بھی تھاوہ ایکسرسائز اجار کی بوئل سے تین مرچیس روتی پر رکھیس اور وکیا آج بھی کچھ نہیں کیے گا۔ میرامطلب ہے صوفے پر بیراوپر رکھ کے ہاتھ میں بکڑے بکڑے کھانے گئی۔ آڑہ کو کھانے کا یہ طریقہ بہت برا لگا۔ سالن رونی وغیرہ۔ "ایرادی نے زار دکھی آواز پر آڑہ اور بیابری طرح چو کی تھیں۔ساتھ دونوں نے تنبیہی اسے غصہ بھی سب سے زیادہ آئرہ پر ہی آ ناتھا۔ د کلیا فائدہ الیمی بری بسن کا ... بھلے وہ کوکٹگ نگاہوں سے اسے دیکھااور پھوپھو کو بھی کہ" آہت ایکبپرٹ ہو۔ جب چھوٹی بہن میج کی روٹی پر مرجوں کا پھوپھوسور بى بىل-امراد نے باقی کے سوال حلق ہی میں گھوٹ لیے اور اجارر کھے کھائے ... میں بتاؤں کی می کو۔ صبح كي روني كابحا آدها لكراله اكرد كهايا-اندازين اس نے روانے لہج میں شکایت کی۔ مردوں کی تیزی نے آنکھیں پہلے ہی بھردی تھیں۔ آئرہ کو ترس بي بي تقى كه كيا كھاؤل- وہ كون ميں و تھ كر آگئى تقى-ایک چولیے پر چکن اہل رہی تھی و سرے پر آلو۔۔ ڈھیرساری کی سبزمان ڈھٹی رکھی تھیں۔دن کے ڈیڑھ

آیا' پھرغصہ اور پھربہت زیادہ غصہ۔

«ممَی کی بچی!" سرکه چھو بھو کی نیند بھی بھول گئ-

ارا کریاہوا؟ کیاہوا؟ گی گردان شروع کردی۔ پھرا تھل کر گھڑی بھی ہو گئیں۔ اور ان کا ہر پرانا خوف زدہ ہونا کیا معنی ... کہ جوان نتیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ گھٹوں ہے اوپر تک چڑھے پائنچے ۔ گوری ٹانگوں پر پیلا جیل ... ایک دم بول پڑنے سے چرے پر لگا پیلا ماسک چھ کیا۔ سب سے خراب صورت حال بالوں کی

تھی۔ جیل سوکھ جانے کے بعد تین انچ کسبائی کے پال چھت کی طرف آگڑ کر ایوں کھڑے تھے جیسے کرنٹ گئنے سے کارٹوز کے ہوجاتے ہیں۔ تینوں ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں بے صال ہو گئیں۔

拉 拉 拉

"پہلی بار میں نے اسے کمپاؤنڈ ارپا کے گیٹ پر کھڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سے ڈھیرسارے وزئی شاپر تھے۔ جنہیں ٹیکسی میں رکھنا بہت مشکل تھا اور برتمیز ٹیکسی والا ہدلپ کرنے کے بجائے ہٹ دھری سے بیٹھا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ تب میں نے آگ بردھ کرانی خدمات پیش کردیں۔ اللہ جارے کیا کیا بھر

کھا تھا اس نے ... پھر اس نے مجھے شکریہ کہا اور بس... ''پہلی نظری محبت ...'' تیمور بھونچکارہ گیا۔''اتن س نہ بھیٹر میں جانچ لیا کہ یمی وہ خاتون نہ کورہ ہیں۔ س نہ بھیٹر میں جانچ لیا کہ یمی وہ خاتون نہ کورہ ہیں۔

ی ند جھیڑ میں جانچ کیا کہ نہی وہ خاتون ند کورہ ہیں۔ خویوں سے مرضع بے مثال دبا کمال۔'' ابو ذر کاچرہ بھی تیمور کی ہائید کررہاتھا۔ '''

''اونہوں ۔۔۔ اوو سری بار میں نے اسے بہیں لفٹ کے انتظار میں ویکھا۔ بتا چلا لائٹ چلی گئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ دیکٹر اور شاپر تھے۔ چوتھی منزل سے

نیج کیے آئی۔ کسی کے حس انسان نے اس کی ہداب نید کی 'تب مجورا" میں نے آگے براہ کر سامان نیجے

بارات "ایک بار پھر سامان۔"ابو ذرجو نکا۔"وہ سیز گرل تو ..... ''وہ میراناشنا تھاآور شریف لوگوں کے گھر میں اس وقت کنی بنتا تھا۔'' ''استے ہوی ناشتے کے بعد لنچ کی گنجائش رہ جاتی ہے کیا؟'' بیانے بھی حیرانی کا ظہار کیا۔ ''میں بناؤں گی ممی کو۔ یہ میری سمینیں ہیں۔

دانت پی*س کراہے دیکھا۔"وہ دو جمازی پراٹھے اور دو* 

اندوں كا آمليك كس في بناكر ديا تھا۔"

یں براوں کی فیسہ نیہ میرک بیس ہوں۔ میرے نوالے نمیں 'پراٹھ'' آئرہ نے تصبح ضروری مجھی۔"میرے برے براٹھے۔"

میں کے بیر برنے برائے۔ ''اور دوانڈول کا آلیٹ بھی تو۔۔۔''بیائے یاددلانا ضروری سمجھا۔ ''اور بہنیں ہوتی ہیں اپنے چھوٹے بس بھا ئیول کو

کھلا پلاگرخوش ہوتی ہیں اور ایک میری بہنیں ہیں۔" وہ بس بچکیوں سے رونا شروع ہی کرنے والی تھی۔ "جھوٹے بہن ' بھائی۔۔" آڑھ میگزین پٹخ کر

سیدهی ہوئی" تم چھوٹی ہو'اٹھارہ برس کی ہونے والی میں ادریہ۔"

''اور بات ایسے کررہی ہے کہ انجان بندہ س کر سمجھے آٹھ نوبرس کی بچی شکوے کررہی ہے۔''بیانے اور کے آگے بات کو مکمل کیا۔ آئرہ نے زوروشورے

رہا یا۔ ''آپ لوگوں سے بسرحال چھوٹی ہوں۔'' وہ یہ کھ بیان کرتے ہوئے آٹھ سالہ بی ہی بی ٹھنیک

رہی تھی۔ اُڑتے ہوئے اٹھارہ سال کی خرانٹ ہوگئی۔ انگیوں پہ گلے اچار کے تیل کو ایک ایک انگی منہ

میں لے کرجا ٹنا شروع کردیا۔ آئد کا ضبط جواب دے گیا۔ پہلے ککڑیوں کی کڑکڑ… پھر مرجوں کی چڑجڑ۔

"بند کرویه بدتمیزی ... جاکر ہاتھ دھو گندی-"وہ بری بهن بن کردھاڑی-بری بن از شہرات کر ہرائی اور اسٹریاکی ایک

ار ادر توکیا اثر ہوناتھا۔ پھو بھوشاہ جمال ہڑ پراکراٹھ بیٹھیں۔ آنکھ کھولنے سے پہلے ہوا میں دونوں ہاتھ



تیمورنے زوروشورسے سمہلایا۔
''بالکل ... بالکل ایک لوگی کی نظر میں اپناامیج اچھا
کرنے کے لیے کمنی لوگیوں کی نظروں میں ابو ذر کا اپنج
خراب کردیا۔''
ابو ذر کو اپناد کھ نئے سرے سے یاد آیا گرعا شرچکنا
گھڑا بنا کھڑا تھا۔ مجال ہے جو ذر الثر ہوا ہو۔
''دوہ جن لوگیوں کا دکھ رور ہاہے' وہ کون سی چھپھی کی
بٹیاں تھیں۔ جانے دے اور عزت بے عزتی کا کیا ...
''نیاں تھیں۔ جانے دے اور عزت بے عزتی کا کیا ...
''نے جانے والی چیز ہے۔ آج ہے کل نہیں ہے۔''

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| قيت   | مصنف                     | تتاب كانام             |
|-------|--------------------------|------------------------|
| 500/- | آ منددياض                | بالمدل                 |
| 750/- | داح <mark>ت</mark> جبیں  | فردموسم                |
| 500/- | دخراند <b>نگا</b> رعدنان | زعر اکروشی             |
| 200/- | دخرانه لگارعدنان         | خوشبوكاكوئي كمرنيس     |
| 500/- | شازيه چودهري             | شرول کےدروازے          |
| 250/- | شازيه چودهري             | تيرےنام كي شرت         |
| 450/- | آبدموذا                  | دل ایک شرجنوں          |
| 500/- | فائزوافقار               | آ يُول كاشير           |
| 600/- | فائزهافخار               | ببول بعلياں تيري كلياں |
| 250/- | فائزهافخار               | مچلال و ر د کسکال      |
| 300/- | فائزهافحار               | يركليال يدجوبارك       |
| 200/- | غزالدعزيز                | عين عورت               |
| 350/- | آسيدزاتى                 | ولأست وحوثدلايا        |
| 200/- | آسيدزاتي                 | بمحرناجا ئين خواب      |
| 250/- | فوزيد يأتمين             | زخم كوضد تحى سيحاكى سے |

عول عوات ك لك ف T واك في 30/- واك في 30/- وي

منگوائے کا پید: کلتیره جمران وانجسٹ -37 اردوباز ارد کرا تی۔

وَن لِم 32216361

بھی۔۔ ''تیسری بار وہ میٹرو میں نظر آئی۔ پانچ کلو تیل کی بوئل اٹھاکرٹرائی میں رکھنا دو بھر تھا تب۔'' عاشر کے ہو نٹول پر سکان اور آنکھوں میں اس کا چرو رقص کرنے لگا۔ جیسے وہاں رہاہی نہیں کمیں اور پہنچ گیا۔ ''تب ایک بار پھر آپ نے آگے برچھ کروہ بوئل اٹھاکرٹرائی میں رکھی۔ آپ پارٹ ٹائم قلی کا کام بھی کرتے ہیں۔'' ٹیمور نے حسن اٹھا قات کے ایک جیسا ہونے پر دانت کیا کیا ہے اور سوال بھی پوچھ لیا اور اس

ے پہلے کہ عاشر' تیمور کی طبیعت صاف کر تا مجابو ذر

''اونهول…." عاشر کو نوکنا بھی برا لگا اور قیافیہ

''یے وہی تو نہیں جس کو تونے اپنا نمبردیا' بلکہ اس کی شرائی سے سامان اٹھا اٹھاکر کاؤشرپر رکھااور بعد میں دوبارہ کر اور پھری اور پھری اور پھری اور پھری آوازیس ویتا رہ گیا کہ بل تو وے جائی دی۔ جا خال جیب کھڑا تھا ہیں۔ ''ابوذر نے دہائی دی۔ ضوری سامان کی خریداری کے لیے عاشر اسے بھی کھیدٹ لے گیا اور انفاقا ''ابو ذر اپناوالٹ کھر بھول کیا۔ اس نے دہائی دی کہ والٹ تو لینے دے۔ تب کیا۔ اس نے دہائی دی کہ والٹ تو لینے دے۔ تب کیا۔ اس نے دہائی دی کہ والٹ تو گیا۔ جب سیاز مین ہوائی اور اوا ہونے کے لیے چھوڑ گیا۔ جب سیاز مین نے بل بناکر بینے مائی۔ تب اسے کمناپرا۔ بھائی آگر دیا ہوں۔ انتا برا شیر جوان اور بینے بھائی دے گا۔'' میس۔ انتا برا شیر جوان اور بینے بھائی دے گا۔'' سے اٹھا کر فرائی میں نہ رکھی چاتی تھی۔ وہ گائی جواس سے ریک سے اٹھا کر فرائی میں نہ رکھی چاتی تھی۔ وہ گائی کیس

لیے رکھتی۔ اتی تو تازک ہی تھی وہ۔"
"ابو ذر طلبا۔ "اے نزاکت نہیں '
کابل استی اور ہد حرامی کتے ہیں۔ یعنی میری اس دن
کی ذلت کا حساس تک نہیں۔"
اس نے تیمور کو ہم خیال بنانے کی کوشش کی۔

صورت لگردی تھی۔ نیبل پر بھی تمام چیزس بیا کی پندیدہ تھیں اور پھر جب بنائی ہوں آئرہ نے توکیاہی بات۔۔ کیکن چونکہ وہ شدید ترین ڈائٹ کانشس تھی' سواس نے ایک بہت بڑی پلیٹ سلاد کی کھائی۔ اور بعد میں ان چیزوں کوٹرائی

بری پلیٹ سلاد کی کھالی۔ آور بعد میں ان چزوں کوٹرائی کرتی رہی۔ بھر ایکسرسائز تو منہ کا چسستھ بھی پورا ہوجا نااور جربی بھی نہ چڑھتی۔

ہوجا مااور چربی بھی نہ چڑھتی۔ آئرہ کے ساتھ وہی مسئلہ تھاجو ہرود سرب پکانے والے کے ساتھ ہو ماہے کہ پکاتے وقت محض خوشبو

ہی ہے ول بھرجا آ۔ پھر کچھ بھی چکھنے کوول نہ کر آگہ طبیعت سپر ہوتی۔

خوشی کا دن صرف ایراد کے لیے تھا۔ اس نے زندگی میں کوئی روگ نہ پال رکھا تھا کہ بھوکے رہ کر سوگ مناتی۔دہ جی بھر کے بھر بھر کے پلیٹیں کھاتی تھی۔ سوگ مناتی۔ دہ جی بھر کے بھر بھر کے پلیٹیں کھاتی تھی۔

آئرہ نے گھڑی دیکھی۔ایرادے آنے میں پچھ دیر تھی اور خوداس کے جانے میں بھی۔اسے ابھی تیار بھی ہونا اور دیگر تیاریاں بھی کرنی تھیں۔

براجمان تھیں اور دوست سامنے صوفے پر براجمان تھیں اور دوست سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔

اٹھیں۔ گر دو سری طرف سب کی خاص کر آئرہ کی آئلھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔اس نے بید تو کہا تھا کہ اس کی دوستوں کو''دپھو پھو کی دوست'' سے ملزا ہے۔ گر

دوشیں اتنی ساری ہوں گی۔ بیٹر سی کواندازہ نہیں تھا۔ بیانے صاف متھرے ڈرائنگ روم کودیکھا ،جس کے

ہر کونے میں سفید یونیفارم میں لؤکیال ٹک گئی تھیں۔ کشنز پر صوفے کی ہتھ ہوں پر ایک دوسرے میں تھی تھی کر بانے چھت پر لگے تھے کو

میں گھس گھس کر بیانے چھت پر گئے عظمے کو دیکھا۔ شکروہ اوپر تھا۔ورنہ تین کی جگہ وہاں بھی بن جاتی۔

ادهرددستیں بھی وست آنی کودیکھتیں بھی آئ

' مودہ جس کاسامان آپ مستقل ڈھورے تھے۔ وہ کیاماہے کی بٹی تھی؟'' میمور البوذر کاد کیل تھا۔ ''عوضوں۔۔!'' عاشر کے چرے پر بادیب کی سختی آن رکی۔ ''ادب سے 'وہ بھابھی ہوگی تم لوگوں کی عنقریب۔''

'' عاضر بھائی کے لیے چرے پر کر ختگی اور غائب بعابھی کے لیے اتن ملائمت'شد آگیں لہمسہ'' تیمور نے اس کھلے تضاد پر توبہ توبہ کی۔ کانوں کی لویں چھو ئیں۔ابو ذرنے ایک طویل چہ چہ کے ذریعے تیمور

تائيدي-۱۹ور کوئي نام نټا گهر مولې نمير؟ " تيمور کومزيد دهيان ۱۹ور کوئي نام نټا گهر مولې

آیا۔اماں جان کورٹورٹ کرنی تھی۔ ''دہ بھی چا لگ جائے گا۔'' عاشر کا چرہ کھل گیا۔ ''رہتی وہ بہیں کمیں ہے' یا پھر کسی دوست رشتے وار کے گھر ملئے آتی ہے۔'' ''جھے تو لگتا ہے اس کی کمیں پرچون کی دکان

ہے۔ "ابوذر بولا۔ عاشرنے اے گھور کے دیکھا۔ ابو ڈرنے گھبرانے

کی اداکاری کرتے ہوئے صفائی دی۔ ''جنتی اس کی ٹرالی بھری ہوئی تھی اور جیسے وہ سامان ڈھوتی ہے۔اسی بنابر کمدرہا ہوں۔'' ''ہاں واقعی کوئی باپ 'جھائی سیں ہے گھر میں سامان

''ہاں واقعی توی ہاپ بھائی 'میں ہے خریدنے کے لیے۔'' میمور بھی بولا۔ عاشر سوچ میں پڑگیا۔

以 以 以

شاہی چھو چھو کی عزیز از جان دوست تشریف لا چکی تھیں۔ آئرہ نے آداب میزبانی سے قطع نظر محض تھیں کے ذوف سے چائے پر امتمام کیا تھا۔ فروث ، بیلڈ مع میکر دنی اینڈ مایونیز شکھے کے ڈونگے میں سچا تھا۔ رنگ برگ چھل ۔۔۔ چکن نگٹس کی بھری

ٹرے... کیوپ کے ساتھ بھوپھو کی فیورٹ گرین چٹنی... آم کے جوس میں سیون اپ ڈال کر بنائی جانے والی ڈرنگ وائن گلاسوں میں بہت خوب

المندشعاع أكتوبر 2014 96

WWW.PAKSOCIETY.COM دوست نے کھلتے فیروزی رنگ کا کیکنا مشکنا ڈھیلا آٹی کا کیک

آٹی دست شناس نے اسنے گمرائی ہے یُر سوالوں کے جوابات سے مسکراتے ہوئے پہلو تھی کی اور ڈٹی رہیں کہ خوابوں کاشنرادہ ہی آئے گا۔

جب ایراونے اپنی دوستوں سے یوں ہی برسبیل تذکرہ آنٹی کاذکر کیاتوہ ملاقات پراتنامصرہو ئیں کہ آج

مد تره ای قاد تر لیانووه ملا قات پر امنا تنظم ہو میں کہ ای کادن آبی گیا۔ اب آئی دست شناس جو کسی بھی پروگرام میں

اب آئ دست شناس جو سی بھی بروکرام میں مہمان کی حیثیت ہے بھی آنے کی ہینڈ سم فیس چارج کرتی تھیں۔ اس دفت محض آداب دوستی نبھاتے ہوئے لڑکیوں کے گھیرے میں بیٹھی تھیں اور بدفت

مسکراری تھیں۔اس دوران شاہی پھوپھو مجال ہے جو ایک لفظ بولی ہوں۔بسِ دیکھیے جاتی تھیں۔

اور سے لڑکوں کے سوال کی کی آیک آدھ بے چاری کو بی کرر کی فار تھی اعلم حاصل کرنے کی چانا۔ سیب کی سب برحمدوں نے دونوں ہاتھ آیے کیمیلا

ر کھے تھے۔ (شکر آئی فقط دست شناس تھیں۔۔ کیسرس تو پیرول میں بھی ہوتی ہیں نااور ان پگلیوں سے

پائیکسہ کسیہ) کئی کے سوالات میں کچھ بھی نیاین نہیں تھا۔ تھلم کھلالپیٹ لپاٹ کریہ ہونے والے ''ان کے''

نام کا پہلا حرف \_\_ اُن کا کام اور \_\_ اور بعض بے حد شرمیلیوں نے دلی زبان میں بچے کتنے ہوں گے بھی یوچھ لیا۔ پھرتوجیسے لائن لگ گئی۔ جوابے منہ سے کوئی

پوچہ ہے۔ پر کویسے ہو جاتک ہے۔ ہو سے حصے وق سوال بھول بھی جاتی۔ دوستیں اس کی ترجمان بن کر برچھ چڑھ کر یو چھتیں۔

آئرہ نے شاہی پھو پھو کے کان میں سرگوشی ک۔ ''اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ امپور ٹنس جس لیمنی**ھو** ہے کو دی 'وہ تو عربی ہے۔ پھر ککیموں میں حرف

انگاش ابلفاییشس میں کیوں چھپاد کے؟'' ''میرے بجائے یہ سوال بنی سے پوچھ لوادر یہ بھی

یوچھنا کہ سارے حرف انجان ایم اٹ وائی جیتے ہی کیوں بتاتی ہیں۔ کسی کانام کیوبی پی اور جی سے کیوں نیست سید میں میں

یں ارہا؟ آئرہ کی آنکھیں تھیل گئیں جباتنامنہ توڑجواب ڈھالا سلک کا ایبالہادہ زیب تن کیاتھا جو شانوں سے نخوں تک بہتھ جو شانوں سے نخوں تک برگی چھوٹے موٹے والے موتوں کی مالا نمیں ۔۔ یہ اینٹیک جیولری کے ڈیزائن تھے۔ ویسے ہی گڑے موٹے ایئت (گرفیشن میں اِن) اِتھوں میں بری بری موٹے انگیوں میں بری بری اگرفیمیاں اور ناخوں پر چیک دار نیل کلی۔۔ بال کئے ہوئے اور سنری ڈائی تھی۔ بے حد پسلے ہونوں پر

سرخ لپ اسک بھینے دی ہوں۔(دائمیںسے اکمیں) سب سے دلچسپ اور حران کن شے آئی میک اپ

تھا۔ دن کے ڈیڑھ نجے اسموکی میک اپ (یعنی پوٹے سیاہ گھور رنگ سے رنگے ہوئے تھے) دوستوں کو جب بیاندازہ ہواکہ بیہ سارااہتمام آئرہ

نے کیا ہے تووہ کھانے تی اشیار ٹوٹ پڑس۔ آئرہ کے گمان میں دوجار دوستیں تھیں۔ ان کے لیے انتظام تھا۔ گروہ اس بارات کو کمال سے پوراکرتی' اس نیال کہ گلساد دفیا در مترجم حکمہ سا

اس نے امراد کو گھورا جو 'قلونا۔۔۔ تم بھی چکھو۔۔۔ ارے یہ چیننی تو لو۔'' جیسے الفاظ بردی محبت سے بول رہی تھے۔۔

دراصل شاہی چھو چھو کی میہ دوست ماہر دست شناس جھیں۔ ساتھ ٹیرو کارڈ دیکھ کر حال مستقبل ہتاتی تھیں۔ بچین کی دلچپی اور شوق اب پروفیشن بن چکا تھا۔ اور وہ ہرمار ننگ شومیں بلوائی جاتی تھیں۔ اب میہ علم سچا تھا یا جھوٹا۔ صحیح یا غلط۔۔ مُرِان کی کمی کچھ ہاتیں

جب من وعن درست البت ہوئیں تو وہ را توں رات سب کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ آئرہ الیمی باتوں کو مانتی نہیں تھی۔ کین بیا کا ان سب باتوں پر آئکھ بند کرکے یقین

تھا۔ آئی وست شناس نے اس سے کما تھا کہ عقریب اس کی زندگی میں خوابوں کا شنرادہ آنے والا ہے۔ بیا کو دو اعتراض ہوئے۔ عقریب کی جگہ درست ٹائم بتایا جائے۔ دوسرے خوابوں کا شنرادہ کیوں؟ بادشاہ کیوں

المندشعاع اكتوبر 2014**−97** 

دے علی میں توانسیں کیوں بلوالیا۔ ىرفاتخانە چىك تھى-دسي نے تم دونوں كالگ الگ حساب لكايا اوراس "ان سب کے لیے بویا گلوں کی طرح پیچھے مڑی بجر پہنچی کہ زندگی میں ایک ایسامقام آئے گا۔جب ہیں۔"شاہی پھو پھونے مسکراتے ہوئے پاگل بچیوں تهمارِی وجه شهرت شاہر آفریدی ہوگا۔" آنی نے کو دیجیا۔ ایک لڑی ہو نقوں کی طرح آنٹی کامنہ دیکھ وْراماني وقفه ديا\_ رہی تھی اور باقی سب کے قبقہ چھت کو چھورہے تھے۔وہ بے چاری بمشکل حمرت کے سمندرے آبھری «اوراس کی وجه شرت ایراد ہوگ\_ یعنی دونوں کا نام ايك ساته لياجائے گا۔" توشرمندگی کی دلدل میں دھنے لگی۔ وكيا؟"الرادي دونول التهر كلے مندر تك كئے-أنى نے اسے سات بچہتائے تھے۔ بے بقیتی ہی ہے بقینی بیشادی مرگ کی کیفیت۔۔ تحیرا ایراد کا ضبط جوابِ دئے گیا۔ آخر وہ سب کب نے تمام او کیوں کو بھی گنگ کردیا تھا۔ یمی کیفیت آئہ فارغ موتن اوراس كانمبرآ يا-بیا اور پھو پھو کی بھی تھی۔ایراد کوشاہد آفریدی بےحد ارادنے اے ہاتھ ہے صوفے ہے دھکیلا اور خود پند تھا۔اس نے کمرے میں اس کے بد برے برے ان ليح جگه بنائي-'' آنی! چھوڑیں آپان سب کو... بی<sub>ہ</sub> سب پا<u>گل</u> يوسرزنگار کھے تھے۔ مرأج بيرسوال ... اوراس كاجواب ہیں۔ آپ میرا ہاتھ دیکھیں ... میں ہنڈواش سے رگڑ ''اے مِن نینی بیج جو تم لوگ ہوتے ہویامٹ ر کو کر دھو کے آئی ہوں۔ ٹاکہ کوئی لکیر بھی چھپی نہ رہ وغیرہ۔ تم لوگوں کاعلم پہنچا ہوا ہویا نا۔ چہرہ شناس کے فن میں تم لوگ ماہر ضرور ہوتے ہو۔ بچی کے چرے وتهمیں کیابوچھناہے؟" ہے اندھا بھی جان لے وہ کیاجواب جامتی ہے۔اب ور آپ بس مجھے یہ بنادیں کسید میری زندگی میں تم سے بولو ... علم کچھ کمہ رہا ہے یا تم نے بچی کو چلایا شاہد آفریدی کی کیا جگہ ہے اور ۔۔۔ بھی یا نہیں۔ سوال کے آخری حصے میں دود تھی بھی ہو گئی۔ "اف يه بي كلف جكرى بجين كى دوست-" "واث مناب آفریدی " بے یقین آوازول نینی دست شناس نے کراہ کرسوچا۔ الرول رکھے اور چرہ شنای والی بات ہوتی تو تهاري ليبول من شابد آفريدي كالياكام ؟" سالوب بہلے کسی کویہ نہ کمہ دین کیروہ بھی نہ بھی ظہیر "بس کسی بھی طرح بتادیں کہ کیا میں بھی اس ہے عباس کوپالے گی۔اس ویت حالانکہ میراعلم اور تجربہ مل سكون كى 'بات كرسكون كى ' مجھے بنا نهيں كيون لكتا اتنا ایکوریٹ بھی نہ تھا۔ مگرمیں نے صاف صافِ کما ہے۔ ہارے درمیان کھے۔" تفا- نه بی بی نه.... ظهیرعباس کو بھول جا...وه کبھی بھی نہیں مل سکتا۔" '' درمیان کاتوپتانهیں' سربر میراڈنڈا ضرور ہے۔ بیہ کوئی سوال ہے؟ "شاہی چھو پھو کوشاہانہ جلال آیا۔ نینی نے برے ہی ڈھکے چھے الفاظ میں شاہی پھو پھو "اوبوشائي \_ ويكف تودو سب روايتي سوال كى بولتى بند كردى-ساتھ بى تائھوں بى آئھول ميں كررىي تھيں۔اس بي نے تو پھھ الگ يو چھا۔وري جنایا۔ جھیجی نے بھو بھی پر ہی توجانا تھانا ۔۔ شاہی بھو بھو انٹرسٹنگ کوٹسچن کتنامار جن ہے اس میں۔ گڑیواکر اوھراؤھ دیکھنے لکیں۔ ''اف یہ ہے لکلف جگری بجین کے دوست۔۔۔ آئے نے دانت میے اے - در ہورہی تھی مگروہ جواب کے لیےرک عمی تھی۔ ''وکیا آراد کی شادی ہوگی آفریدی سے؟''ایک آنٹی دست شناس نے اپنا سراٹھایا 'ان کے چرے 🥮 ابهابه شعاع اكتوبر 2014 🕬

\* W.W.W.P. الماليوس تهييں ميں ہوں۔" مينى نے شاہی کے ہاتھ مرا پنا CIETY.COM دوست نے تلی آواز میں رشک صدیے تر کہتے میں ہاتھ رکھ کر تھیتھیایا۔"بس پوں ہی خیال آیا کہ اگر اللّٰہ ب کی ترجمان بن کر پوچھاتھا۔ نینی کی گرون نفی میں مجھے اولاد دیتا ہیتا ہے۔ بیٹی تو لگ بھگ اتن ہی عمر کے ہوتے ناکالج میں فرسٹ ار سینڈار۔" مجھے بس نہیں تک بتانا تھا۔ِ" سب سیلیوں کے چربے پر کمی حد تک طمانیت پھیلی۔ادھرامراد کادل غوطے کھانے لگا۔ "تهمارابیابھی اس اتج گروپ کاب نا۔"نین نے یک دم که دیا- "فرسف امرین بی موگا-"شابی نے ماتھ کھینچ کیا۔ ار اد کی سے پیلیاں ہنتی مسکراتی ایے مستقبل کا "مين جائے رکھ دول- كباب بھى فرائى كرليق عال پوچھ یاچھ کر آئرہ اور نینی سے آنوگراف لے کر ہوں۔ چکنی آئرہ نے تیار کرر تھی ہے۔" شاہی چھو چھونے جواب دینے کے بحائے آلتو فالتو روانیہ ہو کئیں۔ آئہ آف سدھاری۔ بیا اور ایراد دوپبر کو سوتی تھیں۔شاہی چھو پھو' نینی کو لے کر پچن کے جملوں کا ڈھیرسالگادیا۔جواب نہ دیے سوال کی اہمیت گفتی نہیں ہے۔وہ اپنی جگہ مسلم رہتی ہے کچھ بچیاں ہی کھا گئیں۔ اب تم بناؤ اورجس سوال كاجواب نه هو-تهمارے کیے کیابناؤں؟" ' فرسٹ ار میں کون ہے یا ہو گا۔ پتا نہیں 'میرابیٹا تو ففتھ گریڈ میں پڑھتا ہے۔" شاہی پھوپھو کا چُرہ مردے کی طرح سفید کلنے لگا-''کچھ بھی نہیں 'بس ایک کپ جائے۔'' صرف جائے۔ اِتنے عرصے بعد تو ملی ہو مصروف بھی کتنی ہو چکی ہو۔ بھی اس چینل پر اور بھی اس "جيكانه بات ب شاهى إده اب تك ففته كريد مين "بال معروفيت..." نيني نے سرد آه کھينجي و جينے '' بچکانه بات نهیں ہے۔ بھی بند گھڑی کو دیکھاہے' کے بمانے... یہ بھی نہ ہوں تو مرنہ جائیں-جهاں سیل حتم ہوں وقت اور ٹاریخ وہیں رک ِجاتی ''ابھی تو بچیوں کی ہاتوں پر ہنس رہی تھیں اور ابھی ہے۔ دنیا بھرکی گھڑیاں جتنا مرضی آگے سرک جائیں گفتون مینون سالون...بند گھڑی دہیں کی دہیں رکی اتنىمايوسى-" رہتی ہے۔ وہی تاریخ سال کینڈز اور منٹس -میرے ول کی دبوار پر لگی گھڑی سالوں سے ایک وقت میرے دل کی دبوار پر لگی گھڑی سالوں سے ایک وقت " "وه ننسی اور باتیس تو ہفتوں یا در ہیں گ۔" نینی کا بچھ جانے والا جرہ حماکا۔ اریخ اور دن پر تھر گئی ہے۔ مجھے بھی وقت آگے بوھا ''کتنا اچھا ہو تاہے تا شاہی سے دور زندگی کا۔۔ یمی سوله ستروب بين بائيس برس كاب جو چاہتے ہيں ہوانگاہی نہیں۔ ليتے ہيں' كمه ليتے ہيں' س بھى ليتے ہيں۔ كوئي بچھ " یہ خودازی ہے۔ تم کس سے انقام لے رہی ہو' ی کمیہ لے 'برا لگناہی نہیں اور اب تو کوئی مسکراکر خود ہے۔۔ '' نتنی کالهجه د کھی تھا۔ پادیکھیے تو سومعنی تلاشتے ہیں کہ مسکرایا تو کیاسوچ کر "بے حدِ عملی زندگی میں بے عملی کے چند کھے ول ... كيول محكرايا-" کے کہمجے جو کسی ہے انقام نہیں لیتے'وہ خودسے لیتے "اتنی شدید مایوس." شِرابی چھو چھو دوست کے ى اور پليزاب اور <u>کھ</u> نە بولنا۔" سامنے کری تھیٹ کربیٹھ کئیں۔ نیبل پر دھرے شاہی کا جملہ اور چرہ قطعیت کا ترجمان بن گیا۔ باته پراپناہاتھ رکھ دیا۔ نيني كوحيب موتارا-🦠 الهندشعاع أكتوبر 2014 😎

''بیاکب آئی؟''کینی نے موضوع بدلا۔ انہوںنے ہنس کر کہ شاہی پھوچھونے بنسی میں ساتھ دیا اور ساتھ ہی '' تین ماہ ہونے والے ہیں۔ اپنی آمال سے او کر آئی -- كىتى --ابىسىرى-كى-" كباب كى بليث برمهائي- نينى نے بليث بكر كرايے ' کیوں۔۔۔ اور لڑائی اپنی امال سے۔۔۔ ؟' نینی حیران نزديك رتهي اوربائه پكزليا-"تهماراً باته ويكهول شاي .... تهميس كتناشوق تهانا " الارده اس كر رشة كے ليے بريشان ب\_وزن ستقبل کے بارے میں جانے کا۔" ''فضول محنت کروگ-''شاہی پھو پھونے ہاتھ نرمی جو زیادہ ہے۔ رشتے کروانے والی عور تیں 'جشدہ مکھ کر موتے جھڑے رشتے لاتی ہیں جو عمرے بھي زيادہ ے تھینچ لیا۔ "میرے ہاتھ میں خوشیاں نہیں ہیں۔" نینیان کی شکل دیکھ کرچپ ہو گئیں۔ ہوتے ہیں۔اس نے مال سے کہا۔وہ مولی ہے ، گراؤی ہ اور آؤے سے شادی کرنے گا۔ آدی سے نہیں X X X كرے گا-مال اس دن سے ہر كسي سے بوچھتى پيرتى تیمور کے ہاتھ کا یکا گوشت کا سالن ابو ذر تو خاموشی ب الرئے اور آدمی میں کیا فرق ہو تاہے۔ اس نے کہا' سے کھارہا تھا۔ جبکہ عاشر ہر لقمے پر تیمور کے لیے دہ 'وہ جَسُ دن آپ اس فرق کو سمجھ لیں گی میں آجاؤں گی۔ الفاظ كهتاكه لكهيس توكي میرے جسم برچرلی چڑھی ہے واغ اور دل پر نہیں۔ "اب اجانک یہ آئی بری سخت بوئی کمال ہے ''بہتِ خُوب …''نینی کومزا آگیا۔''تہمارے بھائی مَّاثَىٰ؟"عاشر بولا-اس نے روئی کے بوالے کا دباؤ دیے وغيرهان گئے؟" لربوٹی توڑنے کی کوشش کی تو بوٹی پھسل کر آگے ''ہاں۔۔۔ منوانا آنا جاہیے اور وہ آج کی نسل کو آنا ہاں۔۔۔۔۔ کہاری طرح تھوڑی۔ ''شاہی بھو بھو کا چروا کیک بار بھر بجھنے لگا۔ آگئے نہ بول سکیں۔ ''آڑہ نے ماشاء اللہ بہت ترقی کرل۔'' نینی نے سرک گئے۔پتالگاوہ تو گلی،ی نہ تھی۔ "بال.... ميري بھي بيه والي دو کچي کچي بيس سخت ی-"ابوذرنے بھی دو بوٹیاں سائیڈیر کرر تھی تھیں۔ ''دراصل ایک کلو گوشت چڑھایا تھا۔ آدھے گھنٹے تیزی سے موضوع بدلا۔ بعد تین بوٹیاں نِکال کرچیک کین کہ گلی کہ نہیں۔ کجی "بال ... ماشا الله يدويئ سے يمال آتے ہوك یں بمشکل چبائیں۔ آدھے گھنٹے بعد پھرتین اور نکال برے تحفظات کاشکار تھی۔اب توسب سیٹ ہے اور لیں۔وہ تھوڑی بہتر تھیں۔ایں کے بیں منٹ بعد بغیر ا راد تو شروع سے مجھ سے البیج ہے ہی۔ بھائی ایلے تنے نِکالِ لیں۔وہ گل چکی تھیں۔جب سالا بھونے بَشِّجَةُ رِمَالًا شِهِدِ پَرِفليدٍ بِهِي اپناتھا۔ مِيں نے کها' لگاتو کنتی کی چار'یا فج بوٹیاں بی تھیں۔سوجلدی سے میں ساتھ رہوں گی اور اب لگتاہے سالوں سے رہ رہی آده كلوكاليك إدر پيك وال كري "تو چکھتے چکھتے سارا گوشت کھا گیا؟"عاشر چلایا۔ شاہی پھوپھونے ٹرے تیار کرکے ٹیبل پر رکھی۔ منه ابوذر کابھی کھلا کا کھلارہ گیاتھا۔ "اوربية تم نے آج اير او كوكس لائن لگاديا - حد كرتي الید ہی بھرنا ہے نا آپ لوگ مالے سے کھالیں۔" تیمور خود بھی میں کررہاتھا۔ البحق میں تو پہلے ہی کہتی ہوں۔ میرا علم حتی " إلى مسالا توجي برا مزے دار بنایا ہے تا؟" ابو ذر نہیں- یہ تو حساب کِتاب ہے-جو میں نے لگایا<sub>ی</sub>-عالم نے لقمہ نگل ہی لیا تھا۔ الغیب تو اوپر والے کی ذات ہے اور زیادہ تر لوگ تو دوتو پ*ھر کر*لیں محسی خانساماں کا بندوبست.... میں کیا يامسرى كوجسك فار انجوائ منك بى ليت بن-"

WWW.Pa ماسی لگاہوں یا تم لوگوں کی ای ہوں۔'' تیمورنے ابوذر کو عاشرڈا کننگ میبل ہے اٹھ کر کھڑی کے پاس چلا گيا۔ چبرے پرايک انو تھي مسكانِ آن رکي تھی۔ "ماسي تو ہو نهيں سکتا اور ميري مال تيري جيسي ''بچھے لینن ہے' وہ مجھے مل کررہے گی۔ دراصل مو تچھوں والی ہو... میرے ابا کا ذوق آب اتنا بھی گر ا ہوا اسے دیکھتے ہی میرے دل میں سیٹی سی بخی کہ وہی تو ہے نہیں۔ بھلے سے وہ تم جیسوں کے چیاہوں۔" "وہ تم جیے کے ابا ہو کر مخرے جی سکتے ہیں تو "اور ماراب حال ہے کہ مارے کری سیم بھی صحیح ہارے چیا ہونے پر کیا انہیں بقرر میں گے۔" تیمور وقت پر نہیں بجتی۔ بج جانے والی ہوتی تو آج میری ن غص كاجواب غصب ديا-"آپس میں اڑنے کے بجائے اس مسئلے کا طل ماندي كايون ناس مو تا؟" تیورنے عاشری بے خودی کودیکھتے ہوئے جل کر سوچو۔"عاشرنے سربراہ کی حیثیت سے اصل مسکلے کی ابوذر کے کان میں سرگوشی کی-جانب آنے کا شارہ دیا۔ ''ایک اچھے کک کی تلاش ...''ابو ذرنے بات ختم ''میں تو ڈیڈ کو فون کرتے ہے بھی کہنے والا ہوں کہ جس بليغ كي تعكيمي قابليت وانت الأي فائي جاب ك -"اور ایک بهترین کام والی مای-"عاشر کوصفائی کا طعنے دے دے کرانہوں نے میری زندگی اجرن کرر تھی ے۔وہ عنقریب ڈگریوں کو آگ لگاکر۔ نوکری پرلات مار کے جنگلوں بیا باتوں کی خاک چھانے والا ہے۔ "ای چھڑوں کے گھر کام کرنے نہیں آتی۔"تیمور عشق جوہو گیاہے۔ نے نکتے کی بات کی۔ تیمور کے جملوں میں ہمدردی تھی۔لہجہ کاٹ سے "ہم خدانخوات ہمیشہ چھڑے تھوِڑی رہیں گے۔" عاشر کو تیمورکی بات بددعاکی طرح لگی- ساتھ ہی وہ مجنوں جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو نازك حسينه بهمي ياد آگئي۔ خوب گزرے کی جو مل بنیٹھیں دیوانے وو بددعاوالے خیال پر آبو ذر کادل بھی سکڑا تھا '' اللہ نہ ابوذرنے زوروشورے اثبات میں سرملایا۔ عاشرنے کچھ جواب نہ دیا۔ سکتہ جوہو گیاتھا۔ تیمور دوران جان کی بات مان کرسید ھے سیدھے شادی كوكسي انهوني كااحساس موا-کرکے اپنے گھریسائیں۔ میری بھی جان بخشی ہو۔" "جمائي... بھائي! کيا ہوا؟" وہ اچھل کر اس تک د مجھے میری پیند کی لوک اب تک ملی نهیں۔"ابوذر آیا۔"ایسے پھر کابت کیے بن گئے؟" نے وکھی کہجے میں کہا۔ دوکمیں کوئی بھوت تونہیں دیکھ لیا۔"ابوذر بھی اٹھ "اور مجھے تو بس اس اسٹور والی سے کرنی ہے-" كرآيا- كفرى كايرده آخيرتك سميث ديا-عاشر كى مليا بيح كى طرح تهنكا-سفید گاڑی کی تھیلی سیٹ پر برا بہنڈ بیگ رکھ کے ''بن تو چرہو گئی شادی ... تم طویل رخصت لے کر شهر شر' گلی گلی گھومو' جب تک منزل مقصود نہ ہلے۔ دروازہ تھاک سے بند کرکے ایک لڑکی اب فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ رہی تھی۔ دور کچھ بچیاں رسی کود رہی اور آپ شہرے ہربوے چھوٹے سراسٹور کریانے کی تھیں۔ بینچ پر کچھ بزرگ براجمان محو گفتگو تھے۔ گاڑی د کان پر محومنا شروع کردیں۔ بلکہ ہرسپراسٹور کے باہر گیٹ ہے تکلی'روڈ پر چڑھی اور اِ مگلے بل نظروں سے یان کا تھو کھا کھول کیں۔ شیکسی ڈرائیور بن کرا نظار مان کا تھو کھا کھول کیں۔ شیکسی ڈرائیور بن کرا نظار او جھل ہو گئے۔ابو ذرنے اس بات کواہمیت نہ دی۔وہ تو كرين- آئے گی تو وہ وہيں ..." تيمورنے جل كر 🎇 ابهابه شعاع اکتوبر 2014 🖜

بھوت کی تلاش میں تطریں دو زارہا تھا مرعا شر کاسکتہ میموریک دم چارماه کامو گیا۔ د د کہیں تہیں طلب میں بہیں ہوں۔ یہ آری لایا یک دم نوٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ کھڑی کی جالی سے باہر نکال کر ہوں۔ ابھی کاٹ دیتا ہوں۔"عاشر کو آخر بھائی کاخبال زور' زورسے ہلانے بشروع کردیے۔ "وهىدوبى سەتھى سەوبى سەدە سىراستوروالى س تیں "نیس یہ جنگلاب"عاشرنے آری الرائی۔ نهیںوہ پرچون دالی نازک .... نازک ... تبور کے حیران بت میں جان پڑگئے۔اس نے عاشر پہلے میرا بازدِ تو چھڑا ئیں اس بن مائس ہے۔" کو پیچیے دھکاسادے کراپنامن بھرٹماسر بمشکل جالی ہے عاشرچونکا۔ابوذرکے بھنچوانت (یابدرے گا'یا نہیں رے گا\_بازو-) "وہال تو کوئی نہیں ہے۔" تیمور کو بھائی کی دماغی ''چھوڑ'میرے بھائی کابازد چھوڑدے ابوذر!'' حالت پرشک گزرنے لگا۔ دونول کے بیج بازو کے حصول کے لیے چھینا جھٹی "وہ وہی تھی۔ ابھی \_ ابھی وائٹ گاڑی میں نیلے شروع ہو گئی۔ لباس میں۔"عاشر کا صدمہ سے بھرپور البحب..." اور ایک بار پھرغائب ہو گئی۔" تیورنے ''یا اللہ مدد'' کمہ کر آخری زور لگایا اور کولہوں کے بل زمین پر جاگرا۔ بازوہا بھریسے نکل گیا' تب منظر يول تفاكه عاشراور ابو ذر بغلِ گير تھے اور اسے تومیں نے بھی دیکھا تھا۔ ہٹ تیمور ہٹ۔" بجائے شرمندہ ہونے ایک دوسرے کو مبارک باد رئے لگے تھے کیے ہٹوں۔ سر پھنس گیامیرا۔" تیمور کی آواز ہمینچی تھی۔اس نے اتنی سی درییں کتناسارا زور <sup>ا</sup> تنگ پائنچے کی جینز پر گلابی بیگی شرٹ ... پیروں میں گلابی اریک نہیل کی پیٹی 'مگلے میں موٹے مشکوالی مالا 'شانوں پر آزہ کشک والے بکھرے بال 'جنکتی مسکتی میں ابھی نکالتا ہوں اینے بھائی کو..." ابو ذر آستین چڑھاکر آگے برمھااور تیموریے دونوں بازو پیچھے كِ تَصْفِيخِ لگا- تيمور كي چينين نكل سُئي-۔۔۔ بیار او تھی۔ کی گرین کلر کی جرس کی پٹیالہ شلوار پر بند جاک انجیب مامن کی کال 'ڈگر دن پھنسواکراب تم لوگ مجھے بازووں سے بھی والی جرس ہی کی گھنٹوں ہے اونچی بند وامن کی کال د کالو <u>مج</u>معه نکالو.... "تیمور خود بھی مقدور بھر کو <sup>مش</sup>ش قیص' براہی بلی ساکالا اور سی گرین دویٹا شانے پر دھرا كررہا تھا۔ ابو ذرنے اب دونوں بازد چھوڑ کرایک بازو تھا۔ پیروں میں فلیٹ بندیمی سلور کلر کی ... سلور کلر پکرلیا تھااور اینے باڈی بلڈر ہاتھوں سے اسے تھینچتاہی ہی کا اشاندنش بیک کلائی پر اٹکا رکھا تھا۔ کانوں میں جارہاتھا۔اس کے چٹرے کے تاثرات بتاتے تھے۔ ''آج سرنطے گا\_ یا یا دو۔'' بهت بوے بوے بالے سلیقے سے بیال اور میک تيور کوئي مشرقي حسينه تفاجو جربهمي سهتااور چپ دونوں گھرے یوں تکلیں ہیسے اول ریمپ پر آتی بھی رہتا۔ للندا وہ چیخ رہا تھا۔ نیچے برزرگ کھڑے آویر ہیں۔ گردو پیش سے انجان شان بے نیازی سے خلامیں تلمَّى منه المُحاكّر َ فِلْقِ جبوه جوتھ فلورے نیچ اَتریں ' "بھائی ایجھے بھنسا کر بھائی کمال چلا گیا۔" تیمورنے تو ہر کس ناکس نے ٹھٹک کرانہیں دیکھا۔ وہائی دی۔ ''دویڈ نے مجھے اس کے بھروسے تو شہر بھیجا

## المندشعاع اكتوبر 2014 10

### ₩₩.₽ÆKS0

مستقل کھڑی رہنے والی گاڑی کے بیچھیے آگر پناہ لی۔ بیا نے بھی...دونول کی نظریں مین گیٹ پر تھیں۔ جہاں سے آئرہ جلوہ کر ہوئی۔ بیچنے ملازمہ جو آئرہ کے دیگر اور باسکٹ کو بمشکل سنجھاتے ہوئے تھی۔ آئرہ حسب عادت بیک کو نیج کی طرف اٹکائے اپنے مخصوص مغرور نك چڑھے انداز میں قدم برمها رہی

و جینز کے ساتھ لمبا آسانی کر نا اور اسکارف۔

مجال ہے جوملازمہ سے ایک چزیکڑ لے۔ نجائے کتنے ہی بل بیتے ان ِ دونوں کو توصد یاں ِ گِزرِ جانے کااحساس ہورہا تھا۔ آئرہ گھرکے اندر جانچکی تھی' مگریہ کماں جانیں' گھرکے اندر؟ یا چھپی رہمیں کہ گاڑی چینسی کھڑی تھی۔ آگے کنواں' پیچھے کھائی۔اور آگر جو آئرہ دیکھ لیتی۔ نہیں نہیں دونوں نے جھر جھری

پھر شاید براوقت ٹل گیا۔ پیچھے والی گاڑی کا مالک اندرے بر آمہ ہوا'جیے ہی اس نے اپی گاڑی پیچھے ک- یہ دونوں اپنے بل سے بھاگتی ہوئی آئیں۔ مرعت ہے بیانے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ابرادکے کیے دروازہ کھولا اور وہ جو تاہاتھوں میں پکڑے تیجڑے ہی سیٹ میں دھنس گئے۔اس نے بعیات جالی گھمائی اوراندهادهندبا هرنكل كر گاژي كو فل اسپيثريز وال ديا-پیچیے مڑکرنہ دیکھا کہ ایراد مستقل دور ہوتے آبار ٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی اور دوری کا مسلسل بڑھتا احساس

چرے کے ریگ اور حواس کووایس لارہاتھا۔ "خدا كاشكر بج نكلے"ار ادنے پیرجھاڑ كرجوتے

"لکئن بی<sub>ہ</sub> آئرہ اس وقت کماں سے ٹیک گئی؟" بیا

نے دانت کچکی کر پوچھاتھا۔ ''اللہ جانے ِ۔ کین کیا اچھانہ ہو کہ ہم ایک جوس '''اللہ جانے ِ۔ کین کیا اچھانہ ہو کہ ہم ایک جوس یی لیں۔ توانائی کی بحالی تے کیائے۔ "بیا اس کی شکل

وتکھنے گلی جوبالوں میں برش کررہی تھی۔

"اب بیرنیه کئے گا۔ اس میں اتنی اتنی کیلوریز اور فیشس ہوں گے۔ اس بھاگ دوڑ میں ہزاروں کیلوریز تو اینے بی قائم کردہ ریکارڈ تو ڑے۔اب وہ منتول ترلول ہے مائگی پھو پھوکی کار میں سفر کرنے کو تیار تھیں۔ مگربہ یا کاڑی کے عین سیجھے ایک دوسری گاڑی یارک

بیا کی پیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے تھی۔ تیاری کے

بملے بی در ہور بی تھی اور اگر .... الله آب کھ کریں نا۔"

"می<u>ں میں کیا کر علی ہوں۔</u>"

'' آپ تو دعوے دار ہیں کہ ٹریفک جام میں گاڑی نكالنے مِن آب، بردھ كركوني ما ہر نہيں۔

''بالکل دعوے دار ہوں'گراب بیہ تو کم از کم نہیں كرسكنى كه گاڑي كوچنكى سے اٹھاؤل اور مين روڈ برركھ دول۔ پتانمیں کس جابل نے اس طرح گاڑی جو زُوی بیاینے نیر کورہ جاہل مخص کی تِلاش میں جہار جِانب

نظریں گھمائیں۔ان گناہ گار آنکھوں نے وہ دیکھا جس کو دیکھنے سے پہلے یا جس کے دیکھنے کا گمان ہائے... میں روڈ کے چوک سے آئرہ کی آفس وین نے بْرِن ليا تفااوروه لمحه به لمحه نزديك آتی جار بی تقبی- خود پر شعورا" جڑھایا بے نیازی کا خولِ دھڑے اُر گیا۔

دونول ہونق صورت ایک دوسرے کو تک رہی تھیں۔ بھاگ جانے کی خواہش تھی۔ بیا کے لیے بھا گناویے ہی مشکل تھا اور ایراد کے لیے اس کمبی ہیل میں چلنا

ذیے اس بل کا خاتمہ ہونے تک وین روڈ پر رك چكى تقى اور تني بھى بل آئرہ بإبر آجاتى-

ایرادی نے جھک کر جو آا نار کرہاتھ میں پکڑااور ا گلے تِل اندھا دھنید دوڑ لگا دِی۔ بیا' ایرادِ کے بیجھے سریٹ دوڑی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کاخوف جو

اس دوڑ کو دیکھنے والے لوگ ششدر تھے۔خاص

طور بروه جنهول نے چند منٹ پیشتران دونوں کونزاکت ہے ، غرورے منہ کایاؤچ بنابنا کرینگچ اتر تے دیکھاتھا۔ لرتیٔ پڑتی ایرادنے پارکنگ کے بالکل آخیر میں ایک

دشکوہ یہ کہ یہ جو چوہ 'بلی والی ہمارے ساتھ ہوتی ہے 'اگر جووہ ہمیں اپنے کیڑوں یماں تک کہ جوتے اور برس تک میں دیکھ لیتی توقعم سے وہ کھڑے کھڑے اتروا لیت "

یں۔ ''جو بھی کرتیں کم ہی ہو تا۔'' ایراد نے اس بار حقیقت پیندی کامظاہرہ کیا۔

عت پسندی مطام والیا۔ ''مبرون ڈیزائنو کے بھیجوہ ڈریسز جوابھی انہوں

تھے۔ہم نے پہن لیے۔" ''اب ہم والپی میں گھر کیسے جائیں گے؟ار یاونے

ا ایم مالیہ مواہی میں تھرہے جائیں ہے دائر اور ہے۔ اب اہم ملکتہ ہو تھا۔

میں ہے۔ ہو بھا۔ وہ اس بار مسلّہ نہیں۔ میں نے صبح ہی تھمارا اور اپنا ایک ایک جوڑا گاڑی میں رکھ لِیا تھا۔ والبی میں ہم

اینے ذاتی کیڑوں میں گھرجائیں گے۔'' ''اور اگر اس وقفے میں انہوں نے الماری کھول کر

د کھرلی..."ایراد کوخیال آیا۔ دسوال ہی پیدا نہیں ہویا تہماری ست الوجود

سنوال کی پیدا کیں ہونا کمہاری سے الوجود بمن۔ اب بڈیر آڑی تر چھی گرے گی تو صبح ہی کی خبر لائے گی۔ تم خوانخواہ ڈررری ہو۔"

ے کے ہے۔ دو تھوڑی در پہلے ہم دونوں ہی ڈررہے تھے۔ بھول

کئیں آپی"ارادنے چھیڑا۔ کئیں آپی"ارادنے چھیڑا۔

بياننسي تھے۔

以 於 於

والبی پر بیااورار ادبرے نار مل حلیے (اپنے لیاس وجوتے ولوانات) میں تھیں۔ چالی اپنے پاس تھی۔ بظا ہر خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ مگر ہاتھ میں کپڑے شاپر زمیں خطرہ موجود تھا۔ویسے تودور' دور تک امکان نہیں تھاکہ آڑہ تھلے کے بھید تک پیچتی۔ لیکن امکان نہیں تھاکہ آڑہ تھلے کے بھید تک پیچتی۔ لیکن

براوقت کب بتاکر آتاہے۔اندر داخل ہوتے ہی کچھ انہونی کا حساس ہوا۔ پھو پھواس وقت ٹاک شوز دیکھا کرتی تھیں۔مگر آج ٹی دی بند تھا۔

آئرہ اس وقت سوتی تھی۔ دروازے 'کھڑکیاں بند' گرے پروے … گراس کے کمرے کا دروازہ کھلاتھا

حیاں ہورہا ہے۔'' ''آخہ ہم کب تک اس طرح بچتے رہیں گے۔''بیا کے وکھی کیچے میں فدشات تھے۔

جلی ہی جلی ہیں 'مجھے تو منوں خون جل جانے کا بھی

کے دکھی کہج میں خدشات تھے۔ ''جب تک پئج سکے بچتے رہیں گے۔'' امراد نے ایر دائی سے کہا۔

'''تمہاری توخیرے۔تماس کی سگی بمن ہواور سائز میں اس سے بھی دکی مگر میرا کیا ہوگا۔''بیا کی فکر ناجائز نہیں تھی۔۔

''امراد کوئی حل؟''امراد کوبیا کے غم کا ندازہ ہوا۔ ''کوئی جبی نہیں ۔۔۔ اب کم از کم تمہاری خودغرض

بمن بیرتو کر نہیں کئی کہ وہ جوائے ڈھیروں کے حیاب سے ملبوسات ملتے ہیں 'وہ خودہی ان کی منصفانہ تقسیم کے تبعید پر جمعید جال اچھ

کرتے ہوئے ہمیں ہمارا حصہ دے دے۔" ''تو دے تو دیتی ہیں تا۔۔۔سب ہم کو ملتے ہیں۔"

ایراونے بمن کی حمایت گی۔ ''ہاں۔۔۔''بیا کی جلی کئی آوازا بھری۔''استعمال کے بعد۔۔۔اوروہ سارے کے سارے بھی تم ہی کومل جاتے

بیں۔ میرے جھے میں آتے ہیں بچے کچھے سارے اچھے والے تو تہیں مل چاتے ہیں۔"

''تُواس مَیں اتناجِلنے کی کیابات ہے۔ آپ ان کا' میرا۔۔۔اورا پناسائز بھی توریکھیں۔''

مستطعته همیش مار ربی همراوند ربیدنشی بتا ربی هول-" بیا چچهنه بولی منه بسورااوریه خبی چیمبرلیا-

''اب آپ ایسے خفا ہوں گ۔ وہ نہیں دیتیں توکیا آپ پہنتی نہیں۔ ایک آدھ کو چھوڑ کربا ہرنہ سہی' ہم گھرمیں توسارے کپڑے بہن بہن کرارمان نکال ہی

۔ "ہاں تو ظاہر ہے جب تھی سید ھی انگل سے نہ نکلے …"

۔'' ''تو پھر شکوے کس چیز کے؟''



WWW.P&KS بند كردين ... مين آپ كورو نا نمين د نكي ملتي چوچو!" اوروه بيربر نهيس تقى-سانب سوتلصفوالى بات سد موكى سخت بالرّات ہے کہتی آئرہ کالبحہ آخیر میں بے چین و کہ پھوپھوکے کمرے سے رونے...اور آئ کے اونحا بے بس ہو گیا۔ اور کچھ کڑوااور قطعیت سے بھرپور بولنے کی آوازا بھر بیا کو بھی مجمیر آکا حساس ہوا۔ وہ بڈپر پھو پھو کے ربی تھی۔ دونوں ایک دو سرے کود مکھ کررہ کئیں۔ ساتھ بیٹے گئے۔ار اُدصوفے بر کک گئے۔ ''اب آپ بولیس کی یا میں ہی۔ ؟'' آئہ نے ار اوی سانس خنگ تھی کہ بیاکزن ہونے کا ارجن لے لیتی۔ چھوچھو برے ہونے کا۔ اس کاکیا ہوتا۔ بوچها- شاہی بھو بھو کچھ نہ بولیں۔ تاک سکوڑ کر "جو ہوگار یکھا جائے گا۔"بیا کی فیطری بمادری عود أتنكمين يونجه كرجيك لانعلقي كاعلان كرديا-کر آئی۔ وہ سینہ تان کر آگے بردھنے گئی۔" بکیز بیا!" آئرہ محنڈی سائس لے کر مویا ہوئی۔ ار ادنے ہراساں ہو کر اس کا شانہ پکڑا۔ بیانے مجھنگے ''پہلے چی ای کافون آگیا۔ تمہاری بات ہوئی ہے ئے شانہ چھڑوایا۔ ''بھئی ہو بھی غلطی یا شرارت ہے یا جو بھی ہے'ہم آج کل میں ان سے ... تمہارے کسی رشتے وشتے کے نے کیا ہے۔ میں پھوپھو کورو تا برداشت نہیں کر سکتی "بال!روز بي موربي ب وه كوئي رشته ب ؟ركشه اوراس سے پہلے کہ تمہاری بہن جھرپر چڑھائی کرے۔ ہے رکشہ ... پھٹ مھٹ کرتا۔عدمان سمیع کی کارین میں اس پر جڑھ دو ژول گی کیہ چند معمولی مادی چیزول کے لیے کوئی اپنی پھو پھو جانی کو ایسے جھیکیوں سے رالا یا کانی۔بولے تو یوں لگتاہے روڈ پر پھر کومنے والی مشین چل رہی ہو۔ چاتا ہے تو بجری نئے ٹرک کی سی دھمک پداکر تاہے۔ سائس لیتا ہے تواجی کی پھک پھک ۔۔۔ وہ چند معمولی مادی چزیں آئرہ کو ایز اے سلیبونی کرشل بوائث آف ویوے بروموش کے روبوٹ کا رشتہ آیا ہے بیا کے لیے۔"ابراد کے منہ ہے بے ساختہ نکلا۔ گر پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ ليے دی جاتی ہیں۔"أبر اد كا گھبرانا درست تھا۔ ہو گئے۔ بھو بھو کا چرہ بے حدد کھی تھا۔ آئرہ کا سنجیدہ۔ ''ارے جاؤیہ ِ''بیایر ذرا اثر نہ ہوا۔ سلیبرٹی ہوگ وروتم نے چی اماں سے کیا کہا؟" اُڑہ نے یو چھا۔ توایئے گھرمیں ہوگ- ایسے وہ ہمیں اپ رعب میں "كياكمنات"ميي سب كماجو تهيس كمدري بول-ں رکھ سکتی ہے۔'' ''وواپنے گھر میں ہی توہیں۔''امراد آگے بوھتی بیا مجھے اس طرح کے انسان سے شادی کرنا ہی نہیں ہے۔شادی میں ای بنرے سے کروں گی جو اسارث ہو۔ لڑکا ساہو۔ امال مائین نہیں تو یہ الفاظ میں نے اس پھوپھو کے آنسو جھرجھربہ رہے تھے اور آئ بندے کو فون کرکے کمہ دیے۔ بس... لیکن تم یہ کڑے تیوروں سے بولتی ہی جلی جارہی تھی۔ مگر مبر کوں پوچھ رہی ہو۔ شہیں کس نے بتایا۔ یہ تو ہم مال بیٹی کی آپس کی بات تھی؟ 'بیاچو کل۔ موضوع تو مجھ اور تھا۔ ''لواب تم بھی اپنی صفائی دے دد' ورنہ اِنہوں نے "آنہوں نے کماکہ مردوں کے لیے میرے ول میں رو'رو کرایناحال برا کرلینا ہے۔" آئرہ نے بیا کو مخاطب صفائی...."بیا اور امراد نے طائرانہ نگاہ سے کمرے کو

جو نفرتِ اور بغض اور بے یقینی ہے ان خیالات سے میں تم لوگوں کی برین واشنگ کررہی ہوں۔ میں اپنے رشتول كونبھانے تيس نااہل ثابت ہوئي ہوں اور مزيد ی رشتے کو بندھتے دیکھ نہیں سکتی۔ورنہ بیانے بھی

شادی سے انکار کیاہی نہیں۔"

دیکھا۔ ہرشے جگہ پر درست 'صاف تھری۔ ''کیسی صفائی۔۔۔''

"اكديم برالزام سے برى الذمه موكر كم ازكم رونا

رکی۔ اس نے آئکھیں نچائیں۔ ''ضرور تلوالے... مگرو سرے بلزے میں سونا چاندی رکھے پھر... ہی ہی ہی۔''

ل اس کے بے ساختہ انداز پر آئرہ تو گھورنے گی۔ جبکہ پھوپھوک اچانک زور کی ہنس نکل گئ۔

ہبکہ پھوپھولیا جانگ زور کی ہمی نقل گئی۔ ''ارے واویہ'' بیا انچیل کران سے لیٹ گئی۔ دن نہ

دومنیت ہوئے کتنی پاری لگتی ہیں میری چھو پھو۔ میں کروں گی اپنی مال کو فون۔ اور کریں گی وہ ایکسکیون۔ ایسے کیسے میری چھو پھو کو رالیا' کوئی

المستعبورية أي تماثنا*ت بع*لا-"

''چھوٹی بھابھی ہی کیوں۔۔۔ بردی بھابھی جان نے بھی وہاں دبئ سے فون کرکے نجائے کیا کہا کہ دیا۔'' دکا کہ ساع'' کے کہا کہ سے بحالا کہ اس

' ' کیا کہ دیا؟' بیا کے منہ سے نکلا اور پھراس نے زبان دانتوں تلے داب لب-سب معلوم تو تھاہی۔

دویمی که آئره کادماغ خراب کرنے میں سارا ہاتھ میرای ہے۔جو نفرت اور بے اعتباری مجھے ہوئی۔وہ میر میں نرزیوں ایمل میں اس میں نوز

سب میں نے آئرہ میں انڈیل دی۔ اور رید کہ میں نے تو مند کی تنمائی کے خیال سے بچی کوپاس چھوڑا تھا۔ جھے کیا پاتھا۔ میں لڑکی کو فطرت سے دور کردوں گی اور بھی خیانے کیا گیا کچھ۔۔ اللہ گواہ ہے بیا! میں نے تو بھی چھپ کر بھی آنسو نہیں بمائے کہ سوجی آنکھیں دیکھ

کر آئرہ کھ سوچنے نہ گئے۔ میں کیو<sup>ل ا</sup>سے کھ بتاتی یا سمجھاتی۔۔ مجھے دکھ رونے کی عادت نہیں ہے۔ میں

نے تو ہمیشہ خود کو الجھا رکھا ہے۔ کاموں میں ٹی وی ' شاپنگ' تم لوگوں کے ساتھ ٹم لوگوں کی طرح جینا اور ۔۔. پوچھو آئرہ سے' میں نے بھی اسے کچھ کما ہو۔

مجھی اس کے سامنے روئی ہوں اور بھابھی کہتی ہیں۔ میری ناکام زندگی کو دیکھ کر ہی شادی آئرہ کی ترجیحات مد ۔ یہ بہتوں''

''کیوں گواہیاں مانگ رہی ہیں آپ۔'' آئرہ کے اشارے پر بیا ذرا بیچھے سرکی۔ آئرہ نے پھو پھو ک شانے پر بازور کھا۔''آپ نے بھی میرے سامنے دکھ نبد

نہیں روٹے۔ مگر مجھے ہیشہ پتالگ جا ما تھا۔ آپ د تھی ہوتی تھیں۔۔۔اور آپ جیسی پیاری عورت کے ساتھ ساری متھی بکدم سلجھ گئی۔ ''تو میں نے اب بھی کب شادی سے انکار کیا ہے۔ میں نے تواس روڈ رولر کو منع کیا ہے۔'' '''اس لڑکے نے تمہاری فون کال کی باتیں اپنی مال کو سائیں اور اس کی ماں نے جو جو تمہاری ماں کو

و سایں اور من کی مان سے بو یو سماری مان و سائیں و سائیں و دے کر انہوں نے میرے کانوں میں انڈیل دیا۔ بھابھی سے بھی کہی رہی میسیس کہ خبانے بنتی زرعی زمینوں کا مالک اکلو ما بندہ

ہے۔وہ بهترین رشتہ۔.." ''ارے واہ کہاں کا بهترین رشتہ۔'' بیانے ہاتھ نچایا۔''مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا'وہ مجھ سے شادی

پر راضی ہی ای کیے ہوا ہو گا کہ ان زرعی زمینوں پر ہل چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑی کی جگہ خود بھی چلے گا اور مجھے بھی جوت دے گا۔ تبھنگ اباؤٹ دس پھوپھویسے زرانصور کی آٹھ سے دیکھیں تھ…بیلوں کی

بوژی کی جگ<u>ہ۔ میں ۔ پھوپھومیں ۔</u> کانٹ یوامیع**ین** اور مائی گاڈ!'' ایراد کوبڑے زور کی ہنسی آئی۔اس نے دونوں گال

وانتوں میں کس لیے۔ بنننے کاموقع نہیں تھا۔ پھو پھورو رہی تھیں۔

ہی صیں۔ ''فضول باتیں مت کرد۔ تم خود بھی توموٹی ہو بیا۔۔ یں کیسے۔۔''

یوں کیے۔۔۔'' دولینی کہ اب میری اپنی پھو پھو بھی۔۔''بیانے آئرہ اور امراد کو دیکھا۔ان کے چمروں پر بھی تائیدی مسکان

دسیں ممی ہے بات کروں گی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور وہ لا نف پارٹنر کے حوالے سے میرے آئیڈیل سے واقف بھی ہیں۔ میں

تو کمپرومائز نهیں کروں گی-ہاں اس جیسانہ ملاتو پھر کچھاور سوچوں گی- "

ردو ورئے بھی تو ہلی پھلی لاکی چاہتے ہیں تا۔ بس علے تو ترازو میں تلوا کر دیکھ لیں۔ " پھو پھو جیسے زچ ہو گئیں۔ دعرے داہ۔۔ "بیا کے چرے پر شریر مسکراہٹ آ

ابنارشعاع اكتوبر 2014 105

آخر زندگی ایے کیے گزرِ عتی ہے۔ اتی جدوجید' ناامیدی اور خالی پیٹ کی زندگی' تو یطے پھر ہوا ٹیمور کہ وراصل بید ہی سب چھ ہے 'باتی سب جھوٹ یا ثانوی۔ ایک جانب انسان جاب لیس ہو 'پھر چھڑا چھانٹ ہواور بھو کا ہو تو زور کس پر ہوا بھوک پر۔ جم میں جان ہوگی تو کام ڈھونڈا جائے گانا۔"

وہ بڑے سے جائے نے مگ کے ساتھ پاپے کا شغل فرمارہاتھا۔ ہر تقمے سے اپنی کم مائیگی کا حساس بردھ حاتا۔

"سب ہی کا گزارہ ہورہاہے مگرایک میں۔"اس پر خودتری غالب ہونے لگی۔

عاشرکے آفس میں دو پسر کولنج ملتا تھا۔وہ ساری سر ہی نکال لیتا۔ ابوذرادھرادھرسے چھخارے بھرلیتا۔ مسلّہ تو تیمور کا تھا اُسے نوکری مل کے ہی نہیں

دے رہی تھی۔ تین ٹائم گھر پر اور ان دونوں نے اسے ابی ہی سمجھ لیا۔ گھر میں گھتے ہی ہائک گاتے۔

یہ تفی میں سرملا تاتووہ وہ طعنے دیتے کہ کیاسو کنیں

''سائے تو گھرمیں رہ کرایک ہانڈی بھی نہیں بناسکتا -گھر توصاف رکھنا آتاہی نہیں۔ بیہ دیکھ اس تیبل کا حال و کھے۔" عاشر برے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا تا۔

شمادتِ کی بور پر گئی دھول اس کے چرے کے عین

اب چونکہ گندگی اے بھی نہیں بھاتی تھی۔ سو ا گلے روز وہ جی لگا کر صفائی کریا۔ گھر کو سجانے سنوارنے سے فرصت ملے توجاب کی تلاش کوجائے گا

تال۔وہ فون پر امی کوبتا آ۔

یمی حال ہانڈی کے ساتھ ہو تا۔ وہ دل لگا کر تیار کر تا۔ تبوہ اتنے کیڑے نکالتے کہ تیمور کاول کر تاجلو

بھر شورے میں ڈوب کر جان دے دے۔ تيمور كاايك مسئله بيه نجمي تفاكه وه كوئي بهي كام كريّا

جو کچھ چھو بھانے کیا میں اسے فراموش کر بھی دوں تووہ آخری دهونامجھے تبھی نہیں بھولتا۔ ہم شام تک اور پھر الگلے روز تک ... اور پھر آنے والے کی روز تک ہم شاہ میر کا انظار کرتے رہے۔ول دہلتا گیا کمیں کھے ہو نہ جائے اور وہ باپ کے ساتھ ملک سے باہر جاچ کا تھا۔ ملک ہے باہرایک دم نہیں چلے جاتے ایسے کیے ہوسکتا ہے۔شاہ میربے خبرہواوراس نے مال کو ہوابھی

"پھوپھاجیے گھاگ کے پاسِ تو پورا بلاان ہو گا۔ شاہ میرنے اتنی مکاری کہاں سے سکھی جی سوال سے زیادہ

آئه كالبجه چبهتا بواتها-''تواس ہے ہم نے بیہ سکھاکہ مردیجاس سال کاہو یا دس سال کا ... مرد ہو تا ہے اور دھو کا جس کی فطرت'

میں سے کوایک جیسانیں کہتی مگر مماتے بتائے یہ رشتے... ئی دی میں دیکھ کر پند کرلیا... میں آئیڈیل ہول۔خوب صورت ہول وہ میرے فین ہیں۔ نفرت

ہے ان بلیلے جیسے جملوں سے اور رہا ان رہشتے والے موصوف کامعالم... جن برمما فداہیں۔ دبی کے برلس مین ہیں۔ جانتی ہوں میں انہیں۔ کسی شوہز سیبرنی نے شادی کرکے قیم حاصل کرنا جاہتے

ہیں...۔ اور وہ آدمی جو عورت کو کسی بھی حوالے ہے ایپے فائدے کے لیے استعال کرے۔ اس سے توجھے

ئیں آتی ہے۔ عورت فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ں ہوسکتی۔ کیونکہ عورت خوداینی ذات میں بہت برط

منتی انچھی باتیں کرتی ہو آئے۔۔ میں تو تنہیں ا کیا نخر ملی 'ست الوجود ایش ٹیوڈ دکھانے والی لڑکی بحقق تقی-"بیاسحرزیه تھی۔

آئرہ خاموش سے تعریف سنتی رہی عاجزی سے...

گرجملے کے اختیامی حصیہ پروہ اچھگی۔ ""تم مجھے یہ سب مجھتی ہو۔۔۔ نخریلی اور ست الوجود۔"وہ دھاڑی اور جھیٹی۔

بیانے پھو پھو کے پیچھے پناہ لی مگر بیا کے مولے جوڑے وجود کے سامنے بھوٹھو کاسماراکیا؟

💨 الهنامه شعاع اكتوبر 2014 📆

چپینل بربری-وه توجیے انھلِ برا۔ مگر کچھ در بعد جعلّا كرريمون اچھال ديا۔ ايك جگه كوئى دس طريقيے ك کیک سکھائے جارہے تھے۔ دوسری طرف ریکین اشرفيون والاسفيد زرده سندهى برماني اور مكس سنري ...رائند- ایک دوسرے چینل پر شہت ویک منایا جارہاتھا۔ شریت ہی شریت۔ ہررنگ ونسل ذاکھے کے یہ چینل والے آسان روزمرہ کی چیزیں کیوں نہیں

بناتے۔اس کے وکھی دل نے دہائی دی۔ ساتھ ہی دماغ میں ایک شاندار خیال سوجھااور اس نے خود کودادوسیے

كے بجائے جى بھركے كوسا-كديمكے اس جانبوھيان

ب بک شاپ پر گیا اور کوکنگ بکس کو ہاتھ لگایا کہ كرنك لگا۔ أتن ممثلًى اور وہ بے چارہ آج كل بے

ورخواسيس وے دے كر تھك گيا۔ ايا ثنظمن ليشر نحانے کے ملے گا اللہ حانے۔

كيے ہوتے ہيں وہ خط جن كے جواب آتے ہيں یں ہے۔ ول گرفتگی ہے سوچے ہوئے اسنے نزد کی بڑھے باہے کی پرانی کتب و رسائل والی ریڑھی سے بوسیدہ

اوراق والى ايك تراكيب والى كتاب بيس روك ميس

اگر نوکری نه ملی توکیاوه ایسے بی دونوں کام پر جانے والے بھائیوں کے لیے کھانا بنایا کرے گا۔ صبح جب ابو ذر اور عاشرتار شار ہوکر خوب سارا پر فیوم آسرے کرے آفس کے لیے نکلے۔ تب بکھرا گھرد کھ کر تیمور

خودتری کاشکار ہو گیا۔ وہ کیا ان کا نوکر ہے۔ نوکر سے یاد آیا نوکری بھی نہیں ملی۔ تو کیا حیدر آباد چلا جائے مگر حیدر آباد میں نوکری کمال ملتی ہے۔ سارے چینلز تو کراچی میں تھے۔سینئرروڈیوسرے اختلاف کے بعد استعفی دیے ہوئے اندازہ نتیں تھا۔ جاب اتنی مشکل بن جائے

اے مکمل اور درست کرناچاہتا۔ اس نے جائے کو چھوڑااور کمبی کٹی بھینڈی کودیکھا۔ تنوں کو مسالہ بھری بھنڈی بہت پند تھی۔اس نے اماں کو فون کر کے ترکیب بوچھنی جاہی مگروائے قسمت فون امال کا۔ ابا کے ہاتھ میں ۔ارے باپ "لا بال من تم بصنديال بي بناتے رسا- اور وہ جوميں

فے تنہیں جاب کے لیے کما تھا کہ میرے دوست کے آفس جانا۔ اے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں بندہ جاہیے وہ

''اوہ نو!'' تیمور نے اپنے بالوں کا مجھا مٹھی میں ویڈی کسی اور کافون ریسیو نہیں کرتے۔"

"گرھے۔!" ڈیڈی کے سربر کلی۔"نیہ سی بیوی دمعیں کب انکار کررہا ہوں میں توبس کمہ رہاتھا یہ

"مینوز کے بچاتم فرقان کے آفس گے؟"

''میں سفارش پند نہیں کر تادیری!اپ بل بوتے ير كرول گاجو كچھ كرول گا-دراصل آينے زور بازو-" ''زوربازوکے باپ!توادھر فون کیونی کیا۔ یہ بھروال بھنڈی بھی اپنے بل بوتے پر بنالینی تھی۔ خبردار اُجو میری بیوی کوفون کیا؟ "دیڈی نے دِھاڑلگائی اور فون شخ

دیا۔ تیمور کے کان میں سیٹی ہی بجنے گئی۔ ''اکاؤنٹ میری فیلڈ ہی نہیں ڈیڈی آپ سمجھ کول نہیں لیتے" تیور صوفے پر تسلی سے بیٹھ کر

ی سوچ نے گھڑی کی بردھتی سوئیوں تک دھیان ہی نہ جانے دیا۔ نذیر کے جانے کے بعدے فرج بھی تقريبا "خالى تقا- كچھ كباب موجود تھے مگر آخر كباب

كُ تك كهائ جاسكة تص الوقصدوه بادى موت ہیں تورہ گئی بھنڈی-ہاں مونگ کی دال بھی بڑی تھی۔ اس نے کچھ خیال آنے پر ٹی وی چلا لیا۔ چینیل سرچنگ کے دوران سوچاجا سکتا تھا۔ تب ہی نگاہ کو کنگ

صورت برتوں کا انتخاب سیٹ کے لوازمات اکیونکہ شوق اور سکیفنے کی لگن بہت زیادہ تھی 'سو ہر چیز میں گستا۔ ہلکان ہوجا یا مگر جب شو کامیاب چلاجا یا 'تب ساری نگان اڑن چھو ہوجاتی اور کل کے لیے بازہ وم۔۔ ایم سی آرکی تکنیک 'لائیو کالرزسے ڈیل اور سب سے بردھ کرشیف کو اشاروں سے سجھنایا اسے اشاروں سے سجھانا۔

مورک چینل کے پورے ایک دن کاسب سے کامیاب شوتھا۔ محنت توسب ہی کرتے تھے 'ہر حساب سے مگر ۔ دھری ٹو فائیو 'دس از مائی کوکنگ ٹائم "کی بات ہی نرائی تھی۔ اس کی رشنگ پورے دیک بیس سب سے ہائی آئی اور یہ شاید سب کی محنت تھی۔ قسمت یا چھرروگرام کی میزبان شیعت جس کی موجودگ سے درہ بھر دیکھنے کودد گھنے درہ بھر کیکی نہ ہو۔ وہ محض شیعت کی صورت دیکھنے کودد گھنے کیلیں جمیکا کے بغیر پیٹھ جائے۔

ہیں جب کا بار مات ہے۔ اور برف مزے سے جاب کے بل بل کو انجوائے کر ماہ تیور ہرروزنیا تجربہ حاصل کر ہا' ہر چیز کو سمجھتا۔ نہیں سمجھ پایا توانی شیف کے مزاج کو۔

وہ اپنے فن تیس ماہر تھی۔ بنیادی طور پر وہ بدلی
کھانے بنانے کی ممارت رکھتی تھی۔ ساتھ ہی
میں پیمنگ کیک پییٹری رہا بھی خصوصیت تھی۔ یہ
سب کورسزاس نے باہر ملک ہے کیے تھے کہ وہ عرصہ
دس برس سے دبئ میں مقیم تھی اور چینل کے مالک
کے دوست کی بھائجی تھی اور وہی اسے در حقیقت
میڈیا میں متعارف کروانے والا تھا۔ شروع میں تحق
سے انکار کرنے کے بور جب اس نے ایک باراس فیلڈ
میں قدم رکھ دیے۔ تب اسے اس کے اسکوپ کا ندازہ
ہوا اور کو کنگ کے حوالے سے مرسری شوق کو با قاعدہ
ہوا اور کو کنگ کے حوالے سے مرسری شوق کو با قاعدہ

کہ ان میں بھی طاق ہوگئی۔ آن اسکرین شیعت بہت شان دار تھی۔ اپنے حسن ادر اداؤں میں مخصوص اشائل سے بولتی۔ کچھ

ایناتے ہوئے پھراس نے دلی کھانوں میں ممارت

حاصل کرنے کے لیے مختلف کورسز کر لیے۔ ناو تنتیکہ

کے۔ اور حیدر آباد چلا گیا تو ڈیڈ طعنے دے دے کروہ جگر چھانی کرتے کہ پھر کمیں پیوند کاری نہ ہویاتی۔ انہیں اس کامیڈیا کی فیلڈ میں کام کرنا پسند ہی نہ

تین بھائیوں میں بڑے بھائی جان فوج میں نتھاور کوئٹہ بوسٹہ تتھ۔ ڈیڈ کے جستے۔ پھرعاشر اعلا تعلیم کے ساتھ ملٹی بیشنل میں اعلی پوسٹ… بید دونوں بھائیوں سے عمر میں بہت چھوٹااور ماں کالاڈلا تھا۔

بائے! مال کا لاڈلا' اس وقت کیسے صفائیاں' دھلائیاں کررہا تھا۔ گھر سنصالنے کے بھیڑے۔۔ چھڑوں کو ملازمہ ملتی نہیں تھی در ملازم تکتے نہیں تھے۔

یعنی کہ تیمور کی ہے روزگاری سے عاشر اور ابو ذر نے جی جرکے فائدہ اٹھایا اور ابو ذر چچا کا بیٹا تھا۔ اے کراچی میں ملازمت مل گئے۔عاشر اور تیمور فلیٹ میں اکیلے رہ رہے تھے۔ یہ بھی ساتھ رہنے لگا۔

سارا گھر بھوا ہوا تھا۔وہ گھوم گھوم کردیکھنے لگا۔ کام کمال سے شروع کرے۔ تب ہی ڈوربیل پر چو نکا۔ اتن صبح صبح کون آگیا۔

دروازہ کھولاسا منے پوسٹ مین تھا۔ اس نے بے دلی سے لفافہ کھولا۔ جمائی روکی۔ آئنھیں ملیں۔ پھرا تھیل پڑا۔ جیسے کپڑوں میں چوہا گھس جائے۔ نجانے یہ کون سی ڈالس فارم تھی۔ ''دواڑ نئی دلیا ہے۔ اس رومہ سروالا سال

''کیانند منٹ کیٹر۔۔۔ اربے میرے اللہ ۔۔۔ امال۔۔۔ امال جان۔''وہ فون کی سمت بھا گاتھا۔

کیمرے کے آگے توبس ایک ہنستا مسکرا تا 'تیار شیار چرہ پیش ہو یا تھا۔ مگراس پیش کش کے پیچھے والوں کو دانتوں پیپنیہ آجا یا۔

وہ خاصا تجربہ کارتھا۔ گرکوکنگ شوایک قطعی مختلف چیزتھا۔ شوتین سے پانچ تک کاتھا۔ گراہے صبح ہی جانا پڑیا۔ کیا بکنا ہے کے حوالے سے خریداری۔ خوب

كوكنگ إيكسپرٹ اپنے ہاتھوں' انگليوں اور ناخنوں كو انتاحد تک عاکر بیش کرتی تھیں کہ ان کے ہاتھ ہی نظر آیا کرتے۔ جب وہ گوندھتیں' کائبیں' چمچے بَّهُمَا تَمِّنِ 'مَّراس کی کلائیاں'انگلیاں اور تاخن تریش ہوئے کئی بھی سجاوٹ سے پاک ہوتے۔ بالول کو سختی پنج کر کمبی یونی بانده کر کوکنگ کرتی۔ لیکین بروگرام کے آخری بریک کے بعد جب اسے کیے ہوئے کھانوں کو میبل پر سجاکرای میلز کے جواب دینے ہوئے نزاکت عممارت اور اداؤں کا مکمل نمونہ سامنے ہو تا۔

كهال تووه بے دلى سے كافي يينے آيا تھااور كهال دل خوش سے جھومنے لگا۔ سامنے وہ حسینہ جو چھلاوہ محسوس ہونے لگی تھی۔اپنی تمام تر جلوہ سِامانیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہی ڈبول کواٹھااٹھاکر دیکھتی۔ لکھے ہوئے اجزا کا ہے گرائی سے مطالعہ کرتی۔ عاشرنے کیپ کو میبل پر پخااور اس کے سریر پہنچ گیا۔ آج کاموقع وہ کسی صورت ضائع نہیں کرنے گا۔ وہ بنجوں کے بل بلیٹھی آئے کے تھیلوں پر لکھے نجانے

کون ہے اسرار کھوج رہی تھی۔عاشرنے نہ آؤد کھھا' نه تاؤ 'یانچ کلو مشهور تیکی کا آثا زالی میں رکھ دیا۔اس نے چونک کر سراٹھایا۔ فخرسے سینہ تانے کھڑے عاشر یر نگاہ تھی ' تھنگی اور اس میں شناسائی کے ریگ انجر کر

معدوم ہو گئے۔ اب میرف سوالیہ رنگ رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اے اور ازحد حیرت سے آئے کے تھلے کو۔۔۔

' میں نے سوچاابھی آپ کواے اٹھانے میں پراہلم

ہوگی اس کیے۔"

'''تھینکس…''وہ مسکرائی ادر عزیزی عاشرنے تھوِک نگل لیا۔خوب صورت لوگوں کے مسکرانے کی پیشگی اطلاع دینے کابل پاس ہونا چاہیے۔ایسی ناگهانی

د مگر مجھے اسے لینا نہیں تھا۔ میں صرف دیکھ رہی

دمیں واپس رکھ دیتا ہوں۔"عاشر جیسے حکم کاغلام

دونوں کے لبوں سے ایک ساتھ بر آمد ہوا۔ چر دونول ہی جیپ ہو گئے۔

"آب كمهيم-"وهاكيبار پرمسرائي-عاشرنے لیڈیز فرسٹ والے اصولوں پر لعنت بھیجی

بہلے آپ...وہ دراصل کهنائمنناوی توجیاہتا تھا۔ . تهمارا یوں سرراہ بار بار ملنا محض اتفاق تو نہیں

ہوسکتا۔اس کامطلب ہے کہ ''بالکل معیجے...اوراس کانین مطلب نکلتاہے کہ

"اوه... تيا اينا نهيل موسكنا كه منزل بھي ايك ہوجائے۔" عاشر صاحب کا پہلا موقع تھا۔ وہ کون سا جهوِث بول رہا تھا یا فلرٹ کرنا جاہتا تھا۔ سومنہ بھاڑ

"اتی بری بات آپ نے اتن آسانی سے کمہ دی اور بول چھوٹنے ہی ... "اس کی بردی آنکھیں حرت

کے باعث اور زیادہ بری ہوگئی تھیں۔ ''بچادولنا بھی مشکل نہیں ہو یا۔''عاشر کے چرے ى خوشى كہج ميں بھى عمياں تھى۔

" آپ نے بیج جھوٹ کا فیصلہ بھی خِودے کرلیا۔" ومیں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ مگریہ توجانیا ہوں ناکہ بچ کمہ رہاہوں اور منزل کے ایک ہوجائے کا کمہ کر

سوال ہی تو پوچھا ہے۔ آپ جوجواب دیں 'جو بھی آپ

عاشر کے لہجے سے سحائی ٹیک رہی تھی۔ اجنبی

"بهول-"اس نے ہاتھ سینے پر لبیٹ کیے۔ دیجی بردھی تھی۔ "رائے دو طرح کی ہے یا تو آپ بہت برے کھلاڑی ہی یا پھرردے انا ڑی۔"

''اب میں کچھ کہوں تو جانب داری کاالزام بھی لگ

جائے گایا اپنے منہ میاں مٹھووالی بات بسوفیصلہ آپ بی سیجیئے۔ بردی طمانیت اور بے فکری سے کھڑی سوال و ٹی وی لِاؤنج کے صوفوں پر چاروں براجمان تھیں۔ جواب کردہی ہیں۔ جبکہ میرا دل ڈر رہا ہے۔ اگر جو اور فی وی پر کرکٹِ میچ جل رہا تھا۔ ساری قوم دعاً گو تھی آپ کی کو آوازدے کر کمہ دیں کہ میں لڑکی کو تنگ که او پنو زِیم جائیں که رنز کی مضبوط بنیاد ہیٰ جیت کا كررماموب ياسيندل بى اتارليس-" باعث ہے گ۔ مگران سب سے پرے ایراد کے دونوں عاشر كالبجه سجائي كالمظمر قفا-وه كحلكصلا كربنس ہاتھ ہونٹوں سے جڑے تھے کہ یہ سب کے سب دی۔عاشرُ نے سازے کے کیے ٹرالی پردونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اِسی جلتِرنگ ۔۔۔ جلترنگ تھی۔ تب وہ متبسم آؤٹ ہوں اور آفریدی بچیر آجائے۔ "بائے یہ آفریدی کواو **ہنر** کیوں نہیں بنادیتے۔" لہجے میں گویا ہوئی۔ "اولىنويسة آفريدى؟" بياكودھيكالگا" دمكر كول؟" ''میری طمانیت کی دجہ کچھ اور ہے۔ مجھے آپ جیسے " اس کیے کہ میں اسے دیکھ سکوں۔" تى رجىيى-

''بس پلک جھیکنے کی حد تنگ…''پھوپھوکی جلی کی آواز آئی۔''قسمت یا آواری کرے توکرے۔وہ توہوا کا جھو نکابن کر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے چھو کر گزر گیا۔''

"'بائے بھو پھو۔۔۔"ایراد جھوم اٹھی۔"کیا شاعرانہ تبیب استعال کی ہے۔ ہوا کا جھونکا۔۔۔ چھو کر گزرا' اف۔۔۔"نجانے کیسی سرشاری ہے اس نے آنکھیں

و دولین میں جھو نکا اگر ٹک گیا نا تو مخالف ٹیم کے لیے طوفانی جھڑ میں بدل جائے گا۔ سب کچھ اکھاڑ کے دو

" بال..." پھوپھو کالبجہ استہزائیہ ہوگیا۔"اگر ٹک

> '' ہے۔ بس آفریدی کودیکھناہے۔'' دون سرانہ جا

''تواس کاتو حل ہے نا'اے کر کٹ سے ریٹائر منٹ کے کرامپائزنگ شروع کردین چاہیے۔ منج سے شام ان دی گراؤنڈسہ بی ہی ہی۔''

بھو پھواور آئرہ بنس پڑیں۔ایرادنے بیا کو گھورا۔

عاشر کاچرواور جوش و خروش پہلی بار سماہوا۔ ''بسرحال آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔'' عاضر جواب حسینہ نے بات سمینی جاہی۔

''کھ نہیں۔۔'' عاشر کے منہ سے نکلا۔ ''میرا مطلب ہے پتا نہیں''یگر بھے لگتا ہے آپ کے اور میرے پچ کھ کنکشن ہے۔جب ہی قوہم باربار ملتے ہیں۔''

۔'''دوتو میں نے آپ کو بتایا ناہماراراستہ ایک ہے۔'' دہ مسکرائی۔

دونمیں راستے کی بات نہیں۔ان سرسری می سر راہ ملا قاتوں کے بعد آپ بھولتی نہیں۔ ہر جگہ آپ ہی نظر آتی ہیں۔اب جیسے یہ سبامنے دودھ کے ڈب پر بن تصویر والی خاتون میں آپ نظر آرہی ہیں' وہ ادھر سامنے۔" عاشر نے سر کے عین اوپر بروے سے

اشتہاری بینری طرف اشارہ کیا۔ ''کوکنگ آکل کے ڈیے کو لیے جو خاتون مامتا کا اظہار بتا رہی ہیں۔ وہ بھی مجھے آپ لگ رہی ہیں۔ بلکسیہ''

"اس کیے کہ..." ٹرالی کو رپورس کرکے آگے جانے کا اشارہ دیتی حسینہ نے دونوں خوا تین کو سرسری دیکھا۔"دہ میں بی ہول۔"

دیر سام کا تکھوں میں آنکھیں ڈال کروہ پل بھرری' مسکرائی اوراہے حق دق وہیں چھوڑ کر آگے بردھ گئے۔

CIETY.COM رہے تھے۔ پاکستان واضح ہار تا میچی جیت جانے کو تھا۔ "اب بولنابند كرواور ميج انجوائ كرد اوركر اب كوئى ركاوث نه تھى-دو۔"ار اونے خفگی سے کھا۔ مرار بلے پر گیند چڑھتی۔ تب سب آنکھیں میچ آئرہ آخرِی اوورز کے میج میں دلچیں لیتی تھی۔ لیتے۔ بیٹ میں گرہ ی بندھ جاتی۔ پھرٹی دی کے شور پر صرف ایرادِ تھی جو پلکیں جھپکنے کو بھی تیارینہ ہوتی۔ ایک آنکھ کھول کرڈرتے ڈرتے اسکرین دیکھتے۔شور اس وقت پاکتان کی او پہندی چل رہی تھی اور میچ آؤٹ ہونے کا تھایا ایک اور چھکا پڑا ہے۔ اوروہ چھکا یا چو کا ہی ہو ا۔ ابراد کا حال برا تھا۔ وہ بیٹھ بت دُهيلا قُفِا- آرُه فُون پرچند إيك دُريسز كوچھو وُكر باقی سب میں کیڑے نکال رہی تھی۔ ایک سے ایک اسٹانلش فیتی پیارے کیڑے۔ بیا جاتی۔ کھڑی ہوجاتی۔اچھل پڑتی۔ کمال ہارنے کا خوف اور کمال اب مسلسل بڑتے کے چرے پر حسرت بھیل رہی تھتی بہی حال امراد کا چھے بھی دل ناتواں کی برداشت سے باہر بورے تھے۔ بھی تھا۔ جبِ وونوں کی نظریں کپڑوں سے ہٹ کر آپس میں طرائیں عب دونوں کو آیک دوسرے کے ''یہ حرحتیں(اخلاق باختہ) پھوپھو کے نزدنک اب حد ہوگئی ھی۔ وہ جارحانہ عزائم کے ساتھ اٹھیں۔ دل کا حال معلوم ہوا اور بیہ بھی کہ اس وقت دل بر کیا کان سے پکڑ کر دولگاتیں اور پھو پھو کے عزائم کی راہ بیت رہی ہے اور آنے والے وقت کے لیے وماغ میں لیا چل رہا ہے۔اس وقت بھو پھونے سخت ماسف میں ڈور بیل حائل ہو گئی۔ میں گھرکے سرہاتھوں برگرالیا۔ جبکہ ایراد خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگی۔ جنتی جلدی کھلاڑی آؤٹ "دیکھا۔" کھو کھونے آگے بردھ کے آواز میوث کردی۔ ساتھ ہی اچھلتی ایراد کا بٹن بھی جیسے آف ہوگیا۔ وواکیا تال کوئی کمپلین کے کر۔ اتنا شور۔ کوئی ساغنی ناکا۔ مدے لینی ہوتے اتنی ہی جلدی آفریدی آیا ناں۔ بسرحال کھلاڑی کیے پھل کی طرح گرتے رہے اور آفریدی طريقة ٢ يه شريفول كاغضب خدا كا- حد ٢ يعني منتج ي گئے۔ كر-" بهو بهو كاعصاب كي ليمسلسل بجني بيل اور جب آفریدی اسکرین پر آیا تواریاد جیسے پاگل وراس میں کیا مسلہ ہارے سے پہلے کہ آنے والا یہ اتن چھچھوری حرکتیں تم نے کمال سے بندہ ہارے کھر کے شور پر بحث کے "آپ اس پر چڑھ سیکھیں۔"اس کا ٹار ہونا پھو پھو کی برداشت سے باہر دورس کہ بیل کیااس تے اباک ہے۔جنِ پر انگی رکھ ر دریں تہ میں یہ س بیاں ہوگئی تو وہ بینے کے وہ جول گیا۔"بیانے تیز تیز کہے میں اپنی طرف سے بھرے گا کیا؟"بیانے تیز تیز کہے میں اپنی طرف سے ب دم ایراد نے فلک شکاف چنج ماری توسب اسكرين كي طرف متوجه موسئ اور پيمران چيخول ميں آئه بيا اور پھو پھو تِک کی شمولیت ہو گئے۔ کہ آفریدی بهترين حل پيش كيا-"ال بالل بلك آبات شرمسار يجيّ كدكيا نک گیاتھا۔ دے چھکے یہ چھکا۔ چوکے یہ چو کااوران ہی کے گھر پر کیا ہنگامہ۔ ہر کھلی کھڑ کی ہے چینیں ہاہا کاراور اس میں ذرا سابھی ار اونے چنکی بنا کر دکھائی توزیہ ملی نہیں کہ وہ اپنے ملک تی کامیابی پر خوش ہواور اگر پھر لعرے بلند ہورے تھے بھی بولے تو مجھے بتائے گامیں نے اس پر غداری کا مقدمه نه دائر كروايا- تو ميرا نام ايراد كي جگسك وه موزوں نام پرائک گئی۔ "فراڈر کھ دیتا۔"بیا کو گد گدی ہوئی۔

فخنك دهنيا بھوپھونے تنیوں کو گھور کے دیکھااور دروازہ کھول آ. هالوله دیا۔ سامنے بھڑی صورت نے ماتھ کی تیوریوں اور ىپىي ہوئى تىن تولىہ ادرك کسن شاہی پھوپھونے زیر لب پڑھائے تم نے کماں سے چیرے کی در شتی کو بردھایا۔ یر غالب عضر شدید حیرت شی-اوپرسے نوارد کے سوال نے ہوش آڑاد ہے۔ لیابی بابائے آدم کے زمانے کا تھیمی طرز تحریب تولے شور نچانے برشکایت نہیں آئی تھی بلکہ فرمائش آئی تھی۔ سامنے والاوہ پروی لڑکا جو زیادہ تر گھر میں رہتا تھا شے "شاہی پھو بھو کو گویا بنٹنے لگ گئے۔ ''وکان ہے۔'' تیمور کامنہ لٹک گیا۔ شاہی پھوپھو ان کے کان ' محلے اور ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ان سے ایک پوڑی-ان کی سونے کی چوڑی مانگ رہاتھا۔ کہ نے ایک بار پھراہے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ تیمور اسے گردہ کلبجی بھیچٹر ابناناتھا۔ ''تهیں اندازہ ہے کہ تم کیا کمدرہے ہو ہ'' ''جی جی آنٹی!'' ثیمور کی گھبراہٹ ختم ہونے گلی ومیں دوبارہ کبھی اس بک سے کوئی رہسیدی فالو نہیں کروں گا مگر آج۔ بلکہ ابھی تو تجھنس گیا ہوں نال-" تيمور كالهجه منتي مو كيا-"وراصل میں نہیں کمہ رہالینی کیہ مجھے نہیں "آپ کے یاس چونکہ بہت ہے۔میرامطلب ہے مختلف سائز کے زیور ہیں اور آپ کو بھی میری امال' جان کی طرح یقییا "اندازہ ہو گاکہ کس کا کتناوزن ہے ہے چوڑی- نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ میں خود كُوكنْك كرتامول نال- تو- دراصل ده جو نذير تقاهمارا كك ليس كيتر فيكر جب وه چلاگيا- تب آب بانتی ہوں گی نذر کے کووہ گنجاساوہ۔" بس آپ جھے تولے بھری چوڑی دے دیں اور کھ 'ہاں ہاں جانتی ہوں۔" پھوپھو کا حلق کڑوا ہوگیا ماشے کی انگو تھی۔ میں مسالوین کاوزن کرتے ہی واپس بے ضرر تظر آنے والا بد تمیز ملازم۔ تم اپنی بات لرجاؤل گا- آپ- آپ بقین کریں۔ میں کوئی چور یانوسریاز نہیں میرے ڈیڈ فوج کے اعلاا فسر ہیں اور بیہ المراا پناذاتی کھے" امیری کوئی بات نہیں ہے آنی۔ دراصل میچ کی آنی کے چرے کے ناڑات ہرجملے پر رنگ بدل خوشی میں ہم نے اپنے کچھ دوستوں کی دعوت کی تو۔ میں نے سوچا کہ کلیجی گردے بنالیتنا ہوں۔ توبنا ہی رے تھے۔ تیمور کاحوصلہ برمھا۔ رہاتھا مر۔"تيزي سے چلتی زبان کوبريك لگا۔ ''تو پھر آپ مجھے زبور دے رہی ہیں۔'' تیمورنے وتم كليئربات كروكي يامين دروازه بند كرول-"وه حريص نگاموں سے ہاتھوں کی چوڑی انگو تھی کو دیکھا۔ "بالكل نهيں-" بھو بھونے كتاب اس كے ہاتھ ير جوایک بار پھرِاَلفاظ مجتمع کرنے کے لیے رکاتھا۔ بھو پھو ک دھاڑے گربرا گیا۔اسنے برے بو کھلائے انداز پنی اوربازو پیچھے کرلیا کمیں جھپٹ نہ لے۔ میں کتاب کو کھولا تیزی سے ورق بلٹ کر ترکیب ان تبمورروونيخ والا موكيا- يملے بے روز گار مونے كى کے سامنے کردی۔ بناير كماؤيوت اس يرذمه داريأل ڈال ديتے تھے اب "ميں بيہ بھى لايا مولِ آنى!"اس فيد سرے اتھ اس کے روز گارنے اسے کامابنادیا تھا۔ میں پکڑا تازگ ساترازود کھایا جو سناروں کی د کان پر ہو تا میج دیکھنے کے لیے ابو ذرنے اپنے کچھ دوستوں کو گھر ' کو کنگ چینل میں اسٹنٹ ڈائر بکٹرو پروڈیو سر ببآكرم مسالحه أبك توليه ہے میرا بھائی۔ ہاتھ میں ذا نقد بھی بہت ہے۔"ابوذر ابك توليه سفيدزيره المندشعاع اكتوبر 2014 😘

" بیس میں آپ کے لیے بھی اول گا۔ میں۔۔ " من نے میری پوری بات نہیں سی۔" آئی نے اے گھورا۔" اور دوبارہ اپن شکل مت و کھاناور نہ۔۔ " دنہیں چوکھوا لانے بچینا۔ ہم بھی تو چکھیں 'کیا بنا ہے' تم لے آنا۔" پچھے سے ایک شریر آواز گو تجی اور پھر بھیجی سیامنے بھی آئی۔۔ پھر بھیجی سیامنے بھی آئی۔۔

تیمورک ہاتھ ہے بیالی گرتے گرتے بچی ۔ بلکہ وہ خود بھی گرنے ہے بچا۔ نیلے لباس میں سینے پر ہاتھ لیپ کر بھرپور مسکراہٹ ہے ہے ویکھتی۔ تیمورنے

مود کی مرتب بہت ہوت کے ہوگ لیبیٹ کر بھرپور مسکراہٹ سے اسے دیکھتی۔ تیمورنے بلکیں جھیکیں۔ شاید وہم ہویا شکل ملتی ہویا ۔.. مگروہ ودی تھی۔

''ہم بھی تو دیکھیں 'تیور کے ہاتھ میں ذا کقہ کتا ہے۔ کیوں تیور!''

'''تم جانتی ہو اے؟'' پھو پھو کو جھتی کی ہے تکلفی قطعاً ''نہ بھائی۔عور تیں بھی واکسی رہتی تھیں نا۔ ''صرف جاننا۔''اس نے گردن کو ذراسا جھٹکا دے

صرف جائیات ۱ کے عرون ودراسی بھی دیے کربال شانے پر چھوڑے۔ ''میں تو ان کے بغیرا یک قدم نہیں چل سکتی۔ کیوں تیمور؟'' اسے تیمور کی حالت بے حدمزادے رہی تھی۔

حات بے حد مراد ہے رہی گی۔ ''جی جی جی ... میں جاؤں ... میں جاتا ہوں۔'' وہ

جار قدموں کا فاصلہ طے کرکے کیے گھر تک پہنچا۔ جانے دیں۔

段 段 段

عاشر کو گھر پہنچ جانے کی جنتی جلدی تھی۔اس روز اتنی ہی در ہوگئ۔ گھر پہنچاتو میچ آخری مراحل میں تھا۔ ابو ذرکے دوستوں نے رونق لگار کھی تھی۔اشتماا تگیز خیشد بھی ملاں ہیں کر گھر سے اٹھر رہی تھی۔

خوشبوبھی ان ہی کے گھرہے اٹھ رہی تھی۔ یعنی ایک اچھادن۔۔۔ آج دل بھی سر ہو گیا تھا اور اب پیٹ بھی ۔ دسترخوان لگا ہوا تھا۔ دوست رخصت ہوگئے 'تب عاشر صوفے پرلیٹا۔ ایک اگزائی لی۔

ہوے جب مر وت بریں کیا ہے۔ ''بہت مشکل میچ تھا۔ آخر تک چھنسا ہوا۔''ابوذر بھری چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ تیمور منہ بھلا کر بیٹھا تھا' فخرے اپندوستوں کو بتارہا تھا۔ تیمور بھونچکارہ گیا۔
ادھردوستوں کے چرے پر ستائش پھیل گئ۔ اتنا
سلیقہ شعار ہرفن مولا بھائی ... اللہ سب کوئی دے۔
دول والے نان میں لے آیا ہوں۔ کولڈرڈر مکس
اور رس ملائی فرتج میں ... سلاد میں بنالوں گائو بس
کیجی گردے ... "ابو ذرنے اپنائیت اور کجاجت سے
اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا تھا۔
اور اسی چکر میں آج دہ نخر کی بدمزاج دبنگ می
ادر اسی چکر میں آج دہ نخر کی بدمزاج دبنگ می

روی ای سے دروارے پر المیدیم میں کا حاصہ یا کھڑا تھا۔ آئی اے دروازے پر چھوڈ کر کمال چلی گئیں۔

ایسانہ کروں۔ پیکٹ کا کوئی مسالالا کر گھول گھال کر ہانڈی رکھ دوں۔ یا کسی توا کیجی والی ریڑھی سے کی پکائی لیے آؤں۔ کمال ہے یہ آئیڈیا سملے کیوں نہ آما اور بھاڑ ہیں گئی ہائی

کمال ہے یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہ آیا آور بھاڑ میں گی ہائی جین کی فکر میں کیا کروں۔ آئی تو شرنے کا کمہ کر گئی تھیں۔ کہیں ڈنڈایا کوئی ادر ہتھیار ہی نہ لے آئیں۔اے اجانک خطرے کا

احساس ہوا۔ ''اے اڑے!'' دھاڑی آواز پر دہ لڑ گھڑاتے ہوئے پلٹا۔''ادھرمنہ کرکے کیا گھڑے ہوادھردیکھو۔'' آئی کے ہاتھ میں ایک کٹوری تھی۔ جِس میں

مسالے تھے''' ویکچی میں ڈالو اپنے گردے' پھی پھڑے اور کلجی۔ اب اس میں ڈالو چار عدد پیاز چھوٹی کاٹ کر۔ کنسن اورک کا پییٹ ڈالو' میں سارے مسالے ڈالو۔ وو عدد بوٹے ٹماڑ۔ آدھا گلاس بانی اور گلنے کے لیے رکھ دو۔ کوئی میں پچیس منٹ بعیر دوڈوئی

کو کنگ آگل ڈال کر بھوتو۔ اور خوب بھونو۔ کٹڑی کی ڈوئی استعمال کرنا۔ جب تھی اوپر آجائے یعنی الگ سے سرخ سرخ نظر آنے لگے تو اوپر دھنیا 'پودینا ہری مرچ کاٹ کر گارنش کرنا۔ سمجھے اور۔''

''جج۔ جج می آنی! تمینک یووری مج!' تیمورے تو الفاظ گم ہوگئے۔اتن احسان مندی کہ کیا کہنے۔ دہراسا ہوگیا۔ کمیں جرنوں ہی میں نہ بیٹھ جا یا۔



عاشرنے ریموٹ بکڑلیا۔ تیزی سے چینل بدلنے لگا- يكدم تفتكااور جلآيا-مبید استار رہی۔ ابوذر اور میمور بھی ٹی دی آئکھیں بھاڑ کر دیکھنے ''کوکنگ آکل کا اشتمار تھا۔ میری چوائس ئیں۔ بیر تووہی ہے۔"عاشرے پہلے ابو ذربول "ال میرے بھائی ہی ہے تہاری ہونے والی بھابھی۔"عاشرکے منہ میں لڈو کھل گئے۔ یں۔۔۔ " تیمور کے حلق سے عجیب می آواز نگلی۔ "بي توميري شيف بي- آره المياز-"وه بي يعين دونوں کے اثبات میں ملتے سرد مکھ رہاتھا۔ "تهاری شیف-"دونون چلائے ہم آواز ہو کر-· « پھرتو حمہس اس کاسارا با ئيو ڈيٹا يتا ہو گا۔ " تيمور كامنه دوباره نروته يح كاسابهو كيا- سراثات میں ہلایا۔ ''کمال ہے اس کا گھر؟'' عاشراحھیل کر تیمور کے ''کمال ہے اس کا گھر؟'' عاشراحھیل کر تیمور کے صوفے پر شانے پر بازدر کا کر بیٹھ گیا۔ بس بھائی کامنہ چومنے ہی والا تھا۔ ''یہ ہمارے عین سامنے والا۔۔۔'' (کتی شرمندگی ہوئی تھی مسالے مانگنے جِلاگیا)۔ وكيا؟ "عاشر كوجيك كسي فاساب كمدويا-ومهارے عین سامنے والا۔" اس نے تیمور کے الفاظ وبرائ بجرائه كر بعنكرا والناشروع كرديا-ساتھ برابھائی بھی بن گیا۔ چٹاجیٹ جھوٹے بھائی کے گال بھی چوم لیے۔ ''لعنی نے عین سامنے والا۔'' " جیے تمہارے خیالات تھے۔ تمہاری شادی تولوہ کاچنا فابت ہوئی تھی اور تم اتنے مزے سے بتارہی ہو۔"بیا کی حیرت جاتی نہ تھی۔

اور بہت حیب تھا۔ ابو ذرئے جان لیا۔ اِشخ سارے کام کرنے تنے بعدوہ تھک گیا تھااور اب کسی بھی چیز کو بانتوندلگائےگا۔ " آخر تک یقین نہیں تھا کہ پاکستان جیت جائے گا۔''ابوذرہی بول رہاتھا۔عاشرصاحب کے چرے پر تو مسكان تھي۔ کسي اور بي دنيا ميں تنصبه تيمور اور ابو ذركا وهیان نه برا-''اور مجھے یقینِ تھا کہ جت حاری ہوگ۔''عاشر کا ''ا لہجہ ہنچے ہوئے بزرگ ساقطعی تھا۔ انسے کیے یقین ... معجزہ ہی ہواہے جو و کثیں مل ''اس یقین کا تعلق وکوں سے نہیں ہے -دراصل بعض دن ایسے بھی طلوع ہوتے ہیں جب ہر کام اچھاہو تاہے' عاشرکے اندازمیں سرشاری تھی۔ تیمورنے برامنہ ودیقین کرو اگر آج کے دن تم سامنے روڈ پر کھدائی شروع کردیے تو تیل کے ذخائر بھی نکل آتے۔ ''او میرے بھائی تو ہے کس جہان میں۔ کسی نے كچھ كھلا بلاتونتين ديا؟" ابو ذر بے فکر مندی سے تیمور کو دیکھا جو سکته کی حالت میں تھا کب سے' ادھر عاشر کے لبول سے مسكرابث اور گنگنابث جدای نه بوربی تھی۔ "اومو كياب آج؟ "ابوذرچلآيا "حال دل کمیہ کر آیا ہے آپ کا بھائی۔" "وکیاسربر گلی جو آول جلول باتیں کررہاہے۔" الوذرنے تیزی سے آگے براہ کرعاشر کا سر شولنا شروع "اب بث .... نه صرف حال دل کما بلکه به بھی بنالگ گیاکہ وہ کون ہے۔ ہرروزنی وی پر آتی ہے بس میرادهیان ہی نہ گیا۔ ہائے اتنی کمزور تھی نزدیک کی

"ئیوی کی لڑکی۔" تیمور خو نکا۔

" آخر کون می لاکی "جنے تیمور نہیں جانتا۔

پھوپھو کے چرے پر تسلی پھیلی۔ "وبی جومسالے "بس مجھے خلوص کی مہک آگئے۔ آئرہ مسکرائی۔ مانکنے آیا تھا۔ اور یہ بات تو خیرسب ہی کمیں گے "تم لوگوں کو سونگھ کرچیک کرتی ہو۔"ار اد کامنہ وعوے سے کہ آتے عرصے سے یمال مارے سامنے رہ رہے ہیں-ناتو ہمیں کی قیم کی شکایت ہوئی كحلاكا كحلاره كيا-ونبكو مت" آئه بعنائي جبكه بهو پهو اور بيا اور نہ ہی کئی اور سے کوئی اعتراض سنا۔ ورنہ تنہا ' فیملیزے دور رہے لڑکوں کے بارے میں طرح "اس نے سیدھے سیدھے شادی کا کہہ دیا۔ میں طرح کی اِنیں سنتے ہی ہیں۔" نے کہامیں تو آپ کا نام تک نہیں جانتی اور آپ نے چھوچھوکی تعریف آیک ووٹ بن گئی۔ ایراد نے میبل جیاتی شروع کردی۔" 'راجہ کی آئے كي منه كھول كر كميدديا-" ''وه بولا زمر لب کمتا تو بھی آپ کو شکوه ہو تا صاف بات کیوں نہیں کرنا۔'' گ بارآت ر تکیلی موگی رات. ومهابهی بھی بہت خوش ہیں۔اور بھائی جان فوتی میں نے کھا۔" مجھے تو آپ کی خود اعتمادی پر حمرت بیک گراؤنڈے مطمئن۔'' شاہی پھوپھونے مزید کھا۔ آئرہ مسکرانے گی۔ تب اس نے کمااور مجھے آپ کی پیلو کٹی پر۔ آخر آپ ہی بیانے مھنڈی سائس بھری۔ کو میری آنکھوں میں جلتی محبت کی جوت اور سچائی کا ارادنے گاناروك ديا-""آپ كوكيا موكيا؟" علم نظر کیوں نہیں آیا۔ "بائے جوشادی سے بھائتی تھی۔ اِس کے سرے اوراس کے اس جملے کے بعد میری بولتی بند ہوگئی۔ کے پھول کھل گئے۔ اور میں جو زندگی میں صرف اس کے پاس ہراعتراض کا جواب تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا شادی بی کرناچاستی تھی۔ حقہاد۔" میں اس ہے باتوں میں نہیں جیت عیق-اس کی پوری "بس جی این این قسمت ہے جو بہت دور تھا وہ مخصیت تو کسی بھی اوکی کاخواب ہو سکتی ہے۔ پھریات نے کاسلیقہ سب سے برامہ کروہ چرب زبان لو سامنے والا نکلا أور جو سامنے ہے۔ "بیا یج مج صدم میں تھی۔ بیدوھیان ہی نہ تھا۔ کیابو لنے لگی ہے۔ يخ مر لفظوں كامهذب استعال جانتا ہے۔ اور زبان بر "ده کتنی دورسید؟" اعتبارینه بھی کرو تو ۔ اس کی آنگھیں جھوٹ نہیں "سامنے كون سامنے ہے" آئرہ نے بوچھا۔ "وبی باڈی بلڈر- جو ہوسومیرے آئیڈیل لڑکے آئرہ کا آنداز بے بس ہوگیا۔ پھوپھو سرپکڑ کر بیٹھی ے مشابہ ہے بلکہ آئیڈیل ہی ہے۔ "آئیڈیل او کا سامنے رہتا ہے۔۔ اور حمہیں کیے یہ سب بیکار کی ہاتیں ہیں۔ دراصل جس طرح ہر پا۔ تم اس سے کب ملیں؟" پھوپھو کا بھاری بھر آم باروہ تمہارا سِلمان اٹھا اٹھا کر پہنچا رہا تھا۔ تم نے سوچا احماس ذمه داري بيدار موا-اِس سے بردھ کر بهترین لوڈر کھال کے گا۔"بیانے قصہ "الفّاقا"-"بيات لايروائيس بيكى لى-"بیای بی صاف بولوت تمهاری ال نے میری مگرانی "بیای بی \_!" آرہ نے اس کے کندھے پر بیت تہیں جمیجا ہے۔ وہ تو کھے کیے بغیر بھی میرا ناطقہ بند لگائی۔ "اور آب توبہ یا لگ گیاکہ وہ حارے، ڈاٹریکٹر کا ر کھتی ہیں اور تم کے کر آگئیں ٹئی کمانی ۔ شروع ہوجاؤ۔ "بچوپھونے تحکمانہ اندازاختیار کیا۔ساتھ ہی بوا بعالى ب

"ارے! میں آپ کوالیی دلی نظر آتی ہوں۔ یہ سِامنے والے گھر میں تو رہتی ہوں شاہی پھو پھو کے کھے ۔۔۔ آپ کی براوس مول اور میرے برے وقت میں آپ بھے ایسے کمہ رہے ہیں''

'' وہ فورا ''میری انتہائی مجبوری سمجھ گیا۔ سملانے لگا 'پھر تیزی سے دروازہ کھولنے لگاتب میں دروازے

کے آگے دیوارین گئی۔

"آپ مجھے گھرے نکال رے ہیں۔" میری ٱنكھوں منِّس ٱنسو بھي آگئے تھے شايد -

«نهين نهين .... "ده معصوم ينجيه موا- تب مجھے ياد آیا ای کہتی تھیں۔ روتے ہوئے میں بردی مظلوم و معصوم لگتی ہوں - خاص طور پر میری بھری ہوئی آنکھیں تو مل کو .... تو شایداس پر بھی ایسا ہی آثر ہوا

"بو آنی کهتی ہیں اسے امتا کتے ہیں بیا!" آئونے بمشكل خود بر ضبط كيا-

"بال بال.... ليكن ميري بهري آنكھوں ميں اك اثر توہے تاں۔"ساتھ ہی اس نے پلیس تیز تیز جھیک كريفين دلانے كى سعى كى-

'اچھا اوکے اوکے۔ اب آگے بتائیں پھر کیا

"وه بولاً گھرے نہیں نکال رہا صرف دیکھ رہا ہوں کہ ایما کون مائی کالال ہے جو مارے ایار ممنث کے اندر تک تھس کراڑی کواس طرح ہراساں کر رہاہے۔ میں اس کا جزا توڑ کے اس کے ہاتھ میں سجادوں گاای کی جرات کہ۔"اس نے مکا تان لیا۔ گرون کی رکیس تک پھولنے لگیں۔

' دنن۔ تانہیں۔ وہ مائی کالال نہیں لالی ہے۔ میرا مطلب موایک ازی ہے۔میرامطلب ہے۔

"آب ایک لوک سے خوف زدہ ہیں آئی بری طرح مرکوں؟"

اب میں اسے کیا بتاتی کہ جس کی بمن ٹی وی کی مشہور و معروف ہتی ہو جسے بوے برے فرزاننو

چنگی لینے کی کو شش کی۔(ناکام) 'آئے ہائے'' بیا ترمی انچھلی اور پھر پولنا شروع ہوگئ-

"بوتیکے ہونیک ڈریسز آئے تھے آئہ کے ليه يادب نال كيم كيم شاندآر برن تي كه منه میں پانی آنا تفا۔وہ سفید اور گلابی اور سیاہ مجھے کس قدر ين آيا-اور ملكانيلا اور گهراينلا بلاك پرنث الحي... كوئى الجھے ول والى بهن ہوتى تو خود بى سے ايك ايك دے دیتی۔ مگراس نے النگے سے بھی نہیں دیے۔ پر میں نے اِنقام لینے کاسوچا اور سِارے کیڑے

بدل بدل کربهن کر گھر میں خوب تھومی مگروہ جو پہندیدہ رین تھا۔ اِسے بہن کرشیری سے ملنے چلی گئی۔ یہ شوننگ پر تھی۔ میں اینے خیالوں میں شاداں قرحال آئی۔ خوب شِوار کے آئی تھی۔ اب جب آخری سيرهى يرقذم ركهاتوكياد يكفتى مول سامنے يت آئره چلى آرہی ہے۔ بیل بجائی کہ جلدی سے اندر کھس جاؤں

تؤچھو پھونے دروا زہنہ کھولا۔ تب میں نے آؤ دیکھانہ تاؤ سامنے والے گھر کا دِروازه بجادیا - دروازه بلک جھیکتے کھلا۔اور میں کچھ بھی ديمھے کے بغیراندر کھن گئے۔

پلیز آپ مجھے تھوڑی در کے لیے ایدر رہنے ديجيئ بليزمين بس يندره منك بعد جلى جاوك كي-" - معیں جوں ہے۔'' ''میلن آپ ہیں گون؟ کماں سے آئی ہیں اور کماں 'ہلی جائمس گیا؟''

ومیں بیا ہوں۔ شیری کے گھرسے آئی ہوں اور اینے گھر چکی جاؤں گی مگر پلیز۔اس وقت مجھے پناہ کی اِشد ضرورت ہے ورنہ آج میری جان چلی جائے گ اگر آپ نے میری بیلپ نہ کی تو آج .... اف "میں نے خوف سے آئلھیں بند کریس دسیں کیے یقین کرلوں کہ آپ واقعی خون زوہ ہیں۔ ہوسکتاہے' آپ ڈھونگ رِچاگر شریفِ لوگوں کو لوثق ہوں یا ان پر الزام لگا کر بلیک میل کرنا جاہتی

باڈی بلڈر کے خیالوں کے جھولے میں جھولتی بیا جیسے زمین پر گری۔ لیخی ہوش میں آئی۔ کیاکیا کہ گئی۔ اس نے اجتمعے سے ایراد کودیکھا۔ جو غیر محسوس طریقے سے اس کے کمرے میں جاری تھی پھر پھر پھو کھو کو۔۔۔ کئی کیڑے تووہ بھی بہن چکی تھیں۔ اور پناہ کے لیے اپنے مرے کے دروازے تک بھی پہنچ چکی تھیں۔ مرجے ہیشہ لگاتھ کیڑوں میں ایک نیابین نہیں ہے ' مر۔ ایراد۔ میں تم لوگوں کو آج نہیں چھوڑوں گی۔'' آئرہ حلق کیل چلانا شروع ہوگئی تھی۔ سینشل میمیل مرحملائی کا لڈکر ان کھاتھا۔ سستیں جھو

سینٹل ٹیبل پر مٹھائی کاٹوکرار کھاتھا۔ آسٹین جڑھا کرعین سامنے ابوذر بیٹھا تھا اور مٹھائی کھارہا تھا اگر انداز کچھ یوں تھاجیے جرا" کھلائی جارہی ہوکہ تم کوہی ختم کرتا ہے۔ تیمور اور عاشر اس کے عین سامنے صوفے پر بیٹھے نجانے کتی ہی دیرے اس کی جری مشقت دکھے رہے تھے۔ جس کی حالت کی وجہ سمجھ سے بالا تر تھی۔ پوچھ پوچھ کر تھک بھی گئے۔منہ

کچھ نہ چھوٹا۔ اور جب دونوں چپ ہوگئے تو۔۔۔ بولنا شروع ہوگیا۔ ''تم لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ تم لوگ بھی اسی

فعظم کولوں کا دل کلیں چاہتا کہ ثم کوک بھی آئی طرح میری بات طے ہوجانے کی خوشی میں مٹھائی لاتے؟''

دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو ویکھا۔اور منہ سے ٹاخ کی آواز ایک ساتھ نکالتے ہوئے زور زور سے گردن بھی نفی میں ہلائی۔

روم از کم اس طریقے ہے تو نہ کھاتے۔ جیسے یہ احسان جنا کر کھارہاہے۔ "عاشرنے دانت پیس کر کہا۔ دوم لوگوں کو میرے سبرے کے پیمول کھلنے کا کوئی اربان نہیں؟" دونوں نے نتیجۂ پیملا کرایک دوسرے کو

ارمان نہیں؟ وونوں نے نتھنے بھلا کرایک دو سرے کو دیکھا۔اور زور زورے گردن نفی میں ہلائی۔ ''اب سرے کا رواج ہی نہ رہا۔ وی آر ویری

یشیل۔" ابوذرغم سے دہرا ہو گیا۔ ایک بچکی لی اور پھر کھانتے محض بلبٹی کے لیے اپنے سوٹ پیننے کو دے جاتے ، ہوں اور جھ جیسی بمن اس کے کیڑے بھیشہ اس کے بر پیننے سے پہلے سارے شہر میں بہن کر گھوم لے۔وہ رئے ہاتھوں پیڑے جانے پر جتنی بھی خوف زدہ ہو کم ہے ہیات کرتے ہوئے بیا مگن تھی۔ اگر جو رک کر آئہ کا چہرہ ایک بارد کھر لین کس ایک بار۔ ''دہ لڑکی نہیں ہے وہ۔ ''دائی ایس کی سے یہاں بیٹھیں۔ میں آپ کے ا لیے پانی لا ماہوں۔'' تب جھے احساس ہوا کہ میں کتی

لیے بانی لا تاہوں۔"تب جھے احساس ہوا کہ میں گتی پیاسی تھی۔اورول کیساہے قابوتھا۔ آواز لگا کرکھا۔ ''اس میں گلوکوز بھی ملادیں۔"دہ انرجائل ملالایا۔" ''عجمہ این ''تربی نریم میں میں کھا

''آرہ نے ہیں۔ 'رئے کی حد تک کھلی آئکھول کور گڑا۔ ''بھر گھرکھے بینچیں۔'' ''بھو پھو کو کال کرکے 'صورت حال بتاکر۔وہ بمانے

ے شہیں اپنے بیڈروم میں لے گئیں۔ میں وب قدموں اپنے کمرے میں کلس کی۔ کیڑے بھی پرلیں کرکے ٹھکانے پہنچائے۔"

و کھوچھو آپ بھی "ئی آئرہ کے دو حرفی سوال میں کیا گیا نہ تھا۔ مگردھیان کے تھا۔ ''جھردویاردان سائی ماٹی سے ماد قارین ہوئی؟''

''پھردوبارہ اس باڈی بلڈرے ملا قات ہوئی؟'' ''روبرو تو نہیں ہوئی گرا کیک لحاظ سے ہرروز ہی اِئی۔''ِ

''یہ کیسی باتہ؟'' ''دراصل وہ ہو ہو میرے خوابوں کے شزادے ہے مشابہ ہے۔ سو کبھی دھیان کے پردے سے او جسل ہواہی شمیں۔''بیانے شاعرانہ مثال دی۔

"دھیان کی بی۔ اپنی ال کی خبرہے۔وہ یہ الزام بھی مجھ پر ڈال دیں گ۔" بھو بھونے اس کا شانہ دیوج کر اسے ہوش دلانے کے لیے آگے پیچھے ہلانے کی کوشش کی۔ مگریما کو ہلانا کوئی آسان کام تھا۔

و کس کیا دہا ہوں ہاں ہوں ہاں۔ ''پہ میرے کپڑوں کا کیا قصہ ہے۔ تم لوگ میری غیر موجودگی میں میرے کپڑے جو کہ مجھے پلٹی کے لیے ہے جاتے تھے۔انہیں بہن کر گھو متی ہو۔ گھرسے ہا ہر۔

ے۔" کے۔"

کھانستے دہرا ہونے لگا۔ تیمور نے پانی کا گلاس زور وار ''اور فقط ایک ہی ملا قات میں بیہ اتنامتا ثر ہو گیا کہ آوازے شینے کی میزیر رکھا۔ کچھ چھلک بھی گیا۔ جبکی اليي تابي مجانے پر آگيا۔افسوس صدافسوس-"تيمور فم كي انتيابِر نهيں نكلي تھي۔ ثابت برفي نگلنے كي ٽوشش نے دکھ سے مٹھائی کے ٹوکرے کودیکھا۔ " کیک ملاقات کب... تیسری ملاقات" د اگر اس بلاوجہ کی اواکاری اور بسیار خوری سے "تيسرى...كيي بھلا۔ ايك تووہ جب سب لوگوں کے ساتھ حدر آباد گئ تب اور دوسری بات طے ہث کرصاف بات کرلوتو شاید معاملہ حل ہوجائے۔" عاشر بولا۔ ہونےوالے دن۔" و ایس سے ایک اسکول میں براھا۔ کالج بھی "نہیں اس سے بھی پہلے۔ جب وہ یہاں گھر آئی ایک۔ پھرپونیورٹی بھی۔ ہرجگہ ساتھ ساتھ رے۔ "گھر آئی تھی۔۔۔ کب آئی تھی۔؟" دونوں ایک دو سرے کے گیڑے جوتے بدل بدل کریئے۔" "ایکسوزی <u>"عاشرنے انگلی اٹھائی۔" صرف</u>تم نے چونکے ينے ميرے كيڑے جوتے" ابوذر شروع ہوگیا۔وہ اس دن کاواقعہ جزئیات کے "ہاں ہاں میں نے "ابوذرنے اختلاف سے گرمز ساتھ بتاریا تھاجب بیانے آئو کے کیڑے بہن رکھے تھے۔اوروہ پناہ کی درخواست کے کر آئی تھی۔ تو کیا تمہارا دل نہیں جاہتا کہ زندگی کے اس *نے* « بس اس کی وہ ہراساں آ تکھیں۔ بار بار گھڑی دیکھنا سفرکے آغاز میں۔ بھی میں تہارے ہم قدم رہوں؟ بھراٹھ کر گھڑی سے جھانکنا۔ اضطراب سے ہاتھ ہم دونوں زندگی کے نے سفر کا آغاز بھی اسمھے کریں؟ مسلنا۔ جیسے میرے دل کے سارے دروازے کھلتے ''مگرشادی کے لیے تِو ایک لڑکی کا ہونا ضرور ہو تا -"عاَشرنے گری بات کہی۔ "مگروہ کچے۔ (عاشرنے موٹی کئے سے گریز کیا) "ال توب تال-وه-بيا!" أخر كارمنه الكلي بي تھوڑي بھاري نہيں ہے۔ "تھوڑی نہیں وہ کافی بھاری ہے مگر چلے گ-بالکل یہ بیا کون ہے؟" دونوں بھائی ایک مار پھرہونق ہو کے گئے مجھے الیمی ہی اڑکی در کار تھی۔"وہ سردھن رہا کرایک دو سرے کودیکھنے لگے دهم لوگوں کو بیا <sup>ت</sup>کا نهیں پتا۔" ابوذر رو دینے کو "شادی تو ہم ایک ہی دن کرلیں گے۔ مگر دونوں ولهنول میں اِنَّا فرق۔ ایک اتنی نازک اور ایک اتنی دونول نفی میں سرہلانے لگے پھریک دم تیمور چلّایا۔ کچھ فرق شیس بڑتا۔ ابوذر کی ساری بے زاری اڑ چھو تھی۔ 'ٹیازگ عورت سراسر درد سرے'' 'وہ میڈم آئرہ کی کزن۔" (تیمور کے منہ پر ابھی عاشرنے اسے گھور کردیکھا۔"اوروزنی عورت درد بھابھی سیں۔جڑھاتھا) ''تونے اسے غور سے دیکھا ہے ناں؟'' عاشر کو شک ہوا م بوذرنے سرملادیا۔ اس بار فلک شگاف قبقه ہیمور نے لگایا۔ پھر تینوں "ہاں ٹھیک ہے وہ چھینے کی چیز بھی کب ہے۔ ایک ہنس پڑے۔ بار نظر آجائے تو پھر كتنى بى درية كك نظر آتى بى رہتى گھر بھر میں شادیانے بجنے لگے۔عاشر کابس چلتا تو

لے کر گئے۔عاشرنے ڈرائیونگ کی پیش کش کی قوجالی بس المُطِّح جمع ہی کو تقریب سعید کادن رکھ لیتا۔ مگرامال جان نے بردی بھو کی دلیوری سے مشروط کردیا۔ عاشر شادی تک کے بیریڈ کو خوب انجوائے کرنا ''ہم دونوں کے بیج تمہاری کوئی جگہ نہیں۔'' ''انکل!مجھے بھی نہیں نے جائیں گے۔''بیابولی۔ چاہتا تھا۔ مگر آئرہ نے منع کردیا وہ کسی بھی طرح نظروں میں آگرا سُو کالرزکے منہ کھلوانا نہیں جاہتی تھی۔ "مگر ہم گھربر مل سکتے ہیں۔"عاشرنے فرمائش جڑ " تہیں لے جاتا ہوں۔" ابو ذر کے دل کی کلی آ کل شام کا ڈنر تمہارے ساتھ ہوگا۔" ڈیڈنے بیا ا مق ہم شادی کے بعد مل تولیں گے تا۔ " آرکھ نے كادل تو زُنامِهي مناسب نه مسمجها-د کمیامیرے لیےوفت نکالیں گے۔"امرادنے بھی بات ہی حتم کردی۔ ''میں چاہتا ہوں'ہمارے درمیان انڈر اسٹینڈنگ '' بالکل نگالیں گے۔ لیکن اگر تنہیں زیادہ جلدی ولیولپ ہو۔ ہم ایک دوسرے سے وا تفیت عاصل ہے توعاشر 'ابوذر 'بس کولے کرجاؤاور جوجوبہ کے دلوا ر عنیں۔ ایک دوسرے کی پند نا پند کے بارے اوراگر ہم اس میں کامیاب نہ ہوسکے العنی مزاجا" گاڑی ہے جاوہ جا۔ عاشراب ٹھنڈی چائے کے ساتھ پاپے کھاتے بالكل الث نكلے توكيا آپ رشتہ حتم كركيں ہے۔" ہوئے دس از مائی کوکنگ ٹائم کانشر مرر رات کئے تک "ارےاللہ نہ کرنے 'کیسی بات کرتی ہو۔" ويكها - جهال آئرة التيازك الخف كي يكوان ... عاشرایناسامنہ لے کررہ گیا۔ دوسری جانب بیا کوئی شوہز کی بندی تو نہیں تھی کہ اس کے تحفظات ہوتے وہ ششے کے دیدہ زیب باؤل میں دودھ دلاری سجاتی۔ اور پھرابو ذر توخوابوں کے شنرادے سے مشابہہ تھااور بریانی کی مبین جماتی اورا تھاتی۔ اب تو انو دل کی سلطنت کا آغابن چکا تھا اور وہ جیسے جبدال کوبگھارلگاتی تبعاشرایے سانس کھنچتا كنير مرجتني نزاكت لفظ كنيرم بوه اس كنيرمين جیسے خوشبواندراتر رہی ہو۔ یزا میں کٹ لگاتی اور کیک پر چاکلیٹ کون سے ال جار حرفی لفظ کننر... اور کهاں چار جانب پھیلی وميزائن بنالي-تب عاشر کو آئرہ پر ٹوٹ کر پیار آ نا اور اس کی وہ شادی تک کم از کم بیسِ کلووزن کم کرلیٹا چاہتی تھی اور اس سے پہلے ابو ذر کے سامنے آنا گوارا نہیں مهارت پراور زیاده-عنقريبيدوا كقدوار يكوان ككاف والى سميتاس وہ سرخے چوڑے میں ایک ہی بار چلبلی نار بن کر کی دسترس میں ہوں گئے۔ وه مُصنَدُ الكِرُ انانِ يورا زورلگا كرچبا يا-سامناجاہتی تھی۔ '' پھرزندگی میں کوئی غم نہ ہو گا۔'' اور ان خودساختہ بیش بندیوں نے عاشراور ابو ذر "میری بھی..." ابو ذر ہائک لگا تا۔"بیانے بتایا ہے کے ارمانوں کاجنازہ نکال دیا تھا۔ مجھے اس کی ای نے سب کام سکھائے ہیں اے۔" ڈیڈی کی جانب سے اعتراضات کا ڈر بھی جا تا رہا۔ ''ایں روز آئرہ بھابھی نے کتنے مزے کی پیسٹریاں وہ ان رشتوں ہے بے پناہ خوش تھے۔ ہرا یک کوبتاتے ' بھیجی تھیں۔" کوکنگ شووالی لڑکی ان کی بھوہے۔اسے شانیگ پر بھی 120 2014 الهابه شعاع اكتوبر

WWW.PAKSOCIETY.COM

''ہاںنا۔۔'' دونوں پاس بیٹھے تیمور کو جیسے بھول ہی جاتے اور وہ دانت تحق سے جمائے۔ لب جیشیجے دونوں کی گفتگو من کر اس دیوار کوڈھونڈ تا 'جس میں سرمار سکے۔ اس گھر پر اچھاوقت آنے والا تھایا ۔۔۔ وہ آگے سوچ نہایا۔۔

# # #

پہلے شادی 'پھر ہنی مون کے بعد دعو تیں وغیرہ۔۔ خوب کمی چھٹیاں اختیام کو پہنچیں۔ اپنی اپنی ڈیوٹیز پر حانے سے قبل ڈیڈیے کے پیریکوائی کی رسم کا اعلان

کرکےسب خاندان کی ایک گرینڈ دعوت رکھائی۔ اماں جان کا صرار روا تی بناؤسٹکھار کا تھا۔ جبکہ ڈیڈ کی ساری دلیچی کچوانوں پر تھی۔

ا حماری دی پی چوانوں پر ہی۔ آئرہ سمیت تمام اہل خانہ بھی حیران رہ گئے کہ نام کرنے درات ان

کھیر پکوانے کا تھااور ڈیڈ کابس نہ جاتا تھاکہ کیا کیانہ ا پکوالیں۔ زعفرانی مغزیات کی کھیر۔ بادامی قورمہ۔ مغزیات

ر سری سروی میرد بادی تورمید سروی و الا بکرے کے گوشت کا بلاؤ۔ لب شیریں... مسالا چکن....یائن امیل فریش جوس۔

دعوت شان دار ربی- آئرہ کی اپنی ذاتی ہیلیو زبھی پکن میں ساتھ ساتھ موجود تھیں اور سب ہی لینے سے تہتر-

دعوت میں آئے سارے لوگوں کا اشتیاق دیدنی تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی پروفیشنل کوکنگ آیک پیرٹ کے ہاتھ کا کھانا کھانا تھا۔

آئرہ نڈھال ہو گئی۔اماں جان کو تو عش آگیا۔ ساری تقریب میں ذا نقبہ کی واہ واہ ہوتی رہی۔ خوب سلامی ملی۔عاشر سینہ بھکائے گھومتا رہا۔ نذر کچن سمیٹ سمیٹ کر ہلکان ہورہا تھا۔

پن سمیٹ سمیٹ ترباہان ہورہاھا۔ اور آزہ کی حالت سبسے تباہ تھی۔اس کی کمر تختہ تھی۔ آنکھیں نینڈ سے بھٹ جانے کو تھیں۔ حسد میں ایک میں اسٹریسے کا ساتھ

جم نوث رہاتھا۔اف ایسا پہلے تبھی ہوا تھاجو آج۔۔

''کیسی خوش گوار صبح آج فلیٹ میں اتری تھی۔'' عاشر نے کیلری میں آکر انگڑائیوں اور جمائیوں کے درمیان سوچا۔ پکن ہے اٹھتی چائے کی مہک… اور دھیرے دھیرے گفتگو کرتی آئرہ۔ عاشر براٹھا آملیٹ کے مزے دارناشتے کا منتظر تھا۔ گرچائے کے ساتھ ابلا انڈا' سنکے توس اور جیم وہ بھی یوں کہ آئرہ سلائس پر جیم لگالگاکر بڑھاتی جھی۔

شادی کی چھٹیوں کے بعداً جی ددنوں ہی کو آفس جانا تھا۔ عاشر کے نکلتے نکھے شویس آئرہ کی ہملود کی حیثیت سے کام کرنے والی ماسیوں کا بھی فون آگیا۔ آئرہ نے ان سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے عاشر کو خدا حافظ کما۔ عاشر کے نمیک کیر کھنے ہوئے عاشر کو خدا حافظ اس اداسے کی کہ عاشر نے سوچا۔ نوکری کولات مارکے باقی زندگی زلف جاناں کے سائے میں گزارنا کیسا آئیڈیا

ہے؟ مگر دروازہ بند ہوچکاتھا۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری نے کام کابہت سابو جھلاد دیا تھا مگر عاشر نے منبح کے پہلے ہی گھنٹے میں کتنے ہی فون کر نا ا

" يى كەكياكرى مو-اچھاساناشتاكرلىنا-بورىۋ

میں ہورہیں۔'' ''فیس سورہی ہوں عاشر۔۔ پلیزاب کال نہ کرنامیں فون بند کررہی ہوں۔اچھی نیندلوں گی تو فریش نظرا کؤس گی نا۔۔۔ اتنے دنوں کی اہبسنٹے کے بعد لوگ ویسے ہی ہر چیزکونوٹ کریں گے میں نہیں چاہتی کہ۔۔۔''

"او کے او کے ہم سوجاؤ 'مگریہ بتا دو پین کیا ۔ مرید ع"

میں ہے ہے۔ نہیں پتا دیکھ لینا نا۔"اس کی بردی ہی جمائی عاشرکے کانوں میں گونجی تواسے اس جمائی پر بھی سار آگیا۔

پیر میں اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ آنس کاٹی دی آن کرکے آئرہ کو دیکھے گا ضروز گراپسا میٹنگز میں پھینسا کر ہے

#### ₩₩₩₽&KSOCIETY.COM

ہیں۔وہ بھی اس لیے کہ ناتوانہ میں بیلنا پڑتاہے' نہ گول ہے بھول گبا۔ گرناپڑ تاہے۔بس چمچے سے پکڑ کرتیل میں ڈالتے جاؤ<sup>'</sup> شام آفس سے واپسی پر سیرهیوں ہی سے ٹائی کی نائد وهيلي كر ماجب مُنگنار با تفاتواس بات ہے بے خبر جائے مزے دار تھی اور پکو ڑے بہت برے بھی تفاکہ کئی لوگوں نے اسے معنی خیزی سے دیکھا تھا۔ نئ تھے اور چورے کی شکل میں بھی۔ مگرذا کقہ دار تھے۔ نویلی دلتن پیچانی جاتی ہے تو دو کئے بھی کہاں چھپ عاشر کاارادہ تو پیٹ بھرنے کا تھا۔ مگر پھرؤ ز کے وقت پاتے ہیں۔ زبر لب مسراتے "گنگیاتے" کچھ کچھ بونگیے ہے آئرہ برانیہ مانتی کہ شادی کے بعد کا پہلا وُنر... اور وہ يكوژے كھا بيٹھا۔ لگتے نوجوان اگر آپ کو بھی کہیں اردگرد نظر آئیں تو جان لیں کہ مرغاابھی نیانیا پھنساہے۔ہی ہی۔ "ارے کوں ؟لیں تا... بھوکے بیٹ نیند کب آتی بہلا جھٹکا جیب میں ہاتھ ڈالنے پر لگا۔ ارے صبح عاشر کے جواب سے پہلے اپ گھر کی بیل بچنے کی چانی کے جانا تو بھول ہی ٹیا۔ (کہاں تو یہ ارادہ تھا چیکے آواز آئی۔ پھرساتھ چاپول کی آواز اور دروازہ کھل ف دب قدمول اندر جاکر بحی سنوری منتظر بیگم کوہاؤ گيا- پير تيمور تفا- تھكا مانده ... شو كاڻائم تو مخصوص تھا-کے گااور جبوہ سم کراس ہے لیٹ جائے گی بتب لیکن ام کلے دنوں کی تیاری کے لیے اسٹاف کورات کئے کے گا اُرے میہ تو میں ہول' گر خسرت ان غنجوں تک کام کرنارڈ ماتھا۔عاشِرگھری جانب تیزی سے آیا۔ تيمورواش روم ميں تھيس گيا تھا۔عاشر بير روم ميں سوچ ادھورے مصرعے پر ہی رک گئی اور انگلی بیل آگیا۔اے ی کی کولنگ اگرے پردے نائٹ بلب کی 10000 روشن ... كياخوابيده خوابيده ماحول قفا-مگریہ کیا اُکہاں تو بیل کو دھیرے سے چھوا تھا اور کماں تو وہ نک سیک سے درست بیوی کا سرایا سجا کر كهان بورا باته جماديا- ممردد وإذه كهل كرنه ديا- بال آیا تھااور کہاں۔۔ گراس پر بھی پیار آیا۔ گریہ پیار مامنے دروازے سے امراد کامسکرا یا چرونمودار ہو گیا۔ تِشولِش مِيں بدلِ گيا۔جب آئرہ کو اٹھانا جوئے شیرلانے ' دہیلوعا شربھائی... 'آفسے آگئے؟'' کے مترادف ہوگیا۔ ''او پیلو۔ ہاں آگیا۔''اس کے چیرے پر کچھ حواس " بجھے بھوک گئی ہے آئرہ! بے حدوبے حساب باختگی تھی۔ "نیہ آئرہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ خیر۔ بلیزاٹھونا'ڈ نرائٹھے ہی کریں گے کمیابنایا ہے تم نے ؟' پلیزاٹھونا'ڈ نرائٹھے ہی کریں گے کمیابنایا ہے تم نے ؟' خیریت ہے نامیں فون ملا رہا ہوں تو بند جارہا ہے۔" ومیں نے بنایا میچھ بھی نہیں میں توسو گئی تھی۔ وواس میں بریشانی کی کیابات ....وہ آفس سے آکر آفس سے آگر سوجاتی ہوں۔" سوتي بين نااور فون بند كردي بين-"ايراد في لاپروائي ''تو کھانا کب کھاتی ہو؟'' "رات کومن ہیوی کھاتی ہی نہیں 'بلکہ چھ بجے کے " إن \_\_ مَّر \_\_ "عاشر کی سانس بحال ہوئی۔"ابھی بعد کچھ بھی نہیں کھاتی بہت ہوا تو فروٹ لے لیا۔ سواسات نجرے ہیں۔" "ہاں تو کیا ۔۔ گھنٹے تک اٹھ جائیں گ۔ آپ اندر آپ بھی کے لیں۔" آئو کی آنکھیں اُب تک نیپند

ت ہے مندھی ہوئی تھیں۔ جبکہ عاشر کی بھٹ پڑنے کو

۔۔ ''تو کھانا کے کا کیا ہو گا'' آئی مین ابھی ڈنر۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

آجائیں۔ میں نے جائے کے ساتھ بکوڑے بنائے ہیں۔ دراصل مجھے صرف پکوڑے ہی بنانے آتے

بو گھلاہ ہیں جملے تک امک رہے تھے۔ ہوا۔ سانس کھینج کر محسوس کرنے کی کوشش کی او آئرہ <sup>دو</sup> کوئی ڈیل منگوالیں 'یا بریانی وغیرہ۔'' نے جبتو کو جان کرانی دونوں ہتھایمال اس کے ہاتھ ے مینے کرچرے کے سامنے کویں۔ "نووه تو آج کا مسکله حل ہو گانا' تو پھر کل<u>...</u> کھانا "میں نے مندی لگوائی ہے۔" كون بنائے گا۔" عاشر کو بڑی خوش گوار چرت ہوئی۔اس نے آگے "بال نا... تووه بات - ميرامطلب بي بات توميس آپ سے کرنا جاہ رہی تھی۔ کسی کھانا بنانے والی کا برمھ كر ثيوب لائش آن كرديں۔ گورے بے داغ بندوبست کریں تا و هونڈیے کوئی۔ تازك اتھوں ير سرخ بيل بوٹے اور دھكى موئى يورس کیاخوب بہار د کھار ہی تھیں۔ "تو… تم کھانا نہیں بناؤگی میرے کیے… اپنے "سب کہنے لگے مشادی کے بعد پہلا شوہ۔ تھوڑا سا چینج تو ہونا چاہیے۔" اس نے وجہ بھی بتا باتھوں سے پیارے محبت ہے۔" آئونے اب اس مح لہج کی ٹوٹ بھوٹ کوشاید سنا۔ دی۔ "تمنے پہناکیا تھا؟"عاشرنے پوچھنے کے ساتھ ہی ''بناؤل کی نا۔۔ ایوری سرؤے' سنڈے۔"اس نے کی بیچ کو پیکارنے کے سے انداز میں عاشر کی ٹھوڑی کو چھوا۔ سياه دُهلِم يلازوير سفيد دُهيلاكر تاييده هلادهلايا جره -رِنُوباقی دن کیا کروگ-تب کون بنائے گا۔ تم کیوں كمال وه سوله سنگار كاسجاسراياسوچنا آيا تھا۔ "رِيكَارِدُوْ يِرورُام مِن دَكِيْمَ لِيجِيُّ كَاناً\_" آئَهُ كُوايك اور جمائی آئی۔ ''جھے بھوکِ گلی ہے آئرمسہ پلیزابھی تو پچھ کرو' ''سبھے بھوکِ گلی ہے آئرمسہ پلیزابھی تو پچھ کرو' ''توباقی دن تومیس چینل پر کوکنگ کرتی تو ہوں تا۔ يملحود آفيهمز بناني موتے تھے۔ابويورز كى خواہش ہوتی' دو گھنٹے میں'میں کوئی دسیوں چیزیں سکھا دول۔ بلکہ تیمور بھی آگیا ہے اور بھوک کا وہ بھی بہت کچا آج بھی چار آہشمز تھے۔ای کیے تو آپ سے کمدرہی " "تیورنے تووہیں آفسِ میں کھالیا تھا۔ میں جو کچھ ؛ ول کک کابندوبست کرلیں۔ یکاتی ہوں 'وہاں سیب ہی لوگ تو کھاتے ہیں۔ آج تو "يار!دوبهركوبنالباكرد-"عاشركوخيال سوجها-"دوببر کو تومی پر گرام کی پرې پریش کرتی مول-وه ویسے بھی نماری تھی۔ ڈھیرول نان باہرے منگوالیے تواتناتف ٹائم ہو آہے کہ چھ ہوش تہیں رہتا۔" <sup>د</sup> نتوان دو لول- کوبلوالوجو تمهاری بیلپر زمیں۔ ''مجھ سے اچھاتو تیمور رہا۔''عاشر کالہجہ حسرت زدہ تِمهارےِ ساتھ شو میں جاتی ہیں' کی ہائنڈ دی ہوگیا۔"یاراجم میرے کیے بھی لے آتیں" كيمن (كيمرك كي يجيهي)" "مائى گاد!شرم نه آتى-" آئره شرمنده موئى سوچ كر ''انہیں کیے بلوالوں ۔۔ وہ بھی تقریبا" صبح ہے "براب کیا کروں 'جوک گلی ہے۔" میرے ساتھ ہوتی ہیں 'انسیں اپٹے گھرجا کُرہانڈی روٹی یں کرنی کیا۔ ''اس نے کھوڈیٹ کر پوچھا تھا۔ عاشر کے توالفاظ ہی کم ہوگئے۔ أب سيب كيول نهيل كھاكيتے' يا پھرنوڈلز۔ " " مجمحے ذر کرناہے آئد۔"عاشر کیے سمجھا آ۔ "يار! ابھي تو پچھ ٽرونا' پچ بہت بھوک لگ رہي ''ہاں تو کیا ڈنر۔۔ رات کو دیسے ہی لائٹ کھانا ہے۔"اس نے ملتجی کہتے میں کہتے ہوئے اس کے ''تمہارے کھانوں کے اشتیاق میں دوپسر کو لیخ بھی دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تب ہی ایک خوشبو کا احساس

گول کیا۔ار ادکے بکوڑے بھی ٹھکرادیے اب… بعراب جب بروفيش بن كيائب توسوني سمأكه والى 'چوپھو سے نہ مانگ لول ایک پلیٹ ۔ آپ کے بات ہو گئی جیسے۔ ایک سے ایک تجربہ کار مردو زن شیف موجود نىسەنە يەتونە كەسى شرى نە آئىگ-" تصے جن کی مہارت اور ذا گفتہ انمول تھا۔ ہرایک کی اسپیشلٹی... گر آرُہ امتیاز کے اپنی انداز تھے۔ "سینڈوچ بنادوں؟" آخر آئہ کواندازہ ہوا کہ اے بت محے بھی اور ریکانے کے بھی۔ ب سب سے برے ۔۔ آئہ کے دیگر کام بھی ''جیب بنانے ہی گئی ہو تو کوئی کام کی چیز بنا دویا سے جكن يا قيمه 'يا ڇاول' ڇائينز رائس بنادو-چینل کی طرف سے ہرشیف کو ہرتشم کی فل "آپ کو بتا ہے 'چائیز رائس کی پری پریش میں بيلب ميسر ہوتی تھی۔ بہترین بجث کے ساتھ ہر كتناونتِ لَكَتابٍ "أَزِهِ كَي أَنْكُصِينَ فِيلَينِ-ریکواٹرمنٹ یوری کی جاتی۔ تجرابیانسری جانب سے "اسكرين برتواً أديه كلف مين بن جاتي بين-" ملنے والی فیسیلیٹز اس طرح کوکٹ کرتے ہوئے ''وہ اسکرین ہوتی ہے جناب بیجہاں سب اجھا ہلد زہمی مہا کے جاتے۔ اکثر شیف این بندے وُد صحیح کہتی ہو۔"عاشرنے نشکیم کرہی لیا۔ این داتی ملازم همراه رکھتے۔ ورچلوچھوڑو... کچھ بھی بنادو۔"عاشر کمرے سے آئرہ کے پاس آفس کے المازمین کے علاوہ اپنی وو ذاتى ملازماً تمين جھى تھيں۔ باہر نکلا اور تیمور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔وہ بڑے سے شروع میں تو تبور کے لیے ہر چیزئ تھی۔ مگر پھر ڈو نگے میں نوڈلز بھرکے کھارہاتھا۔ جب کھ دن گزرے۔ تباہے احساس ہواکہ ان کی عاشرکے چربے کی ساری داستان کوبل بھرمیں بڑھ شیعت کی ادائیاں اور ڈیمانڈزیب سے جداہیں۔ لیا۔ پھریبالہ نینچے رکھا۔ کچن سے ایک اُتنا ہی برط تیار وراصل آرکہ وہی جوان تھی جس کے بارے میں پیالہ بھائی کوبھیدا حرام پیش کیا۔ ''میں نے بنایا تعلیا پہلے ہی۔۔ آپ کے لیے۔'' بوے بزرگ کمے ہیں۔ ودكام كرناجوان كى موت ب-" (دراصل تيمور كوتوبيًا تقي نا آف اسكرين والىبات) نی دی بر ڈیڑھ سے دو گھنٹوں میں بک جانے والے طرح طرح کے سادہ یا بھر بہت مشکل کھاتنے 'ان کی آف اور آف اسکرین والیبات۔ اسكرين تياريول ميں منجے سے سكنار ا- خريد نے سے کے کر کنگ ٹیبل پر آنے تک ثیورنے جو آئرہ کا ہونے والی بھابھی۔۔ س کر سر اور آئرہ کو صرف مطلوبہ سامان کی لسٹ دینی ہوتی۔ ما تھوں بر گرایا تھا۔وہ بلاوجہ تھوڑی تھا۔ابنی ذاتی زندگ وه خدا کی بندی ده جمی خودنه لکھ کردی۔ صوفے میں میں دہ فطر ما"عاد ما"مزاجا" کسی تھی۔ اس سے تیمور کو بھلا کیاغرض مگر جوالیک مجموعی باثر کیموہ آف ہوتے س كر لكھوا تِي جاتِي- كواتى جاتى چُر لكھواتى جاتي-روگرام کی ہرنوک بلک کے حوالے سے بت فی ہی اس کا پیش ہو تا تھا۔وہ تیور ہی کو کیاساری ٹیم کو سر ہوتی۔ مگر کسی چیز کوٹیج نہ کرتی۔ بس حکم صادر کرتی۔ بيك لينح برمجبور كرديتا تقيا-چھوٹی سے چھوٹی چیزے لے کربری سے بردی کٹائی

نت ننے پکوان بنانا ، تجربے کرنااس کاشوق تھا۔ پھھ دھلائی ناپ تول سب پہلے سے کرنی ہوتی تھی۔ ماکہ قدرتی خوبی ، کچھ اس نے سکھ کرمهارت حاصل کی اور پرو گرام میں وقت ضائع ہونے سے بچے اور یہ ایک المناسشعاع أكتوبر 2014 124

باور پی خانے میں آتات صورت حال الٹ ہوجاتی۔ وہ اپنے شوکے لیے تو صبح دس بجے سے گھرسے تاری شروع کرکے اور ہے 'کھانوں کو بصد شوق بیک کرتی۔ (ملازماؤں سے کروالتی۔) مگر شوسے والبسی پر گدھے گھوڑے بچ کر بے سردہ ہوجاتی۔ جب رات گئے فریش ہوکرا تھتی 'تو فربج سے شول کر کچھ بھی کھالتی۔ یوں بھی رات دیر سے کھانا کھانا صحت کے لیے کب درست ہو آ ہے۔

اورائے گھر میں کوئنگ کرنے کو کوئی کہتا بھی نہیں تھا۔ روٹین کے کاموں کے لیے ماسی آئی۔ روٹیاں بھی ڈال جاتی۔ سالن شاہی بھو بھو بہت شوق سے بنایا کرتیں۔ بس ایک ابر او تھی جواس سے فرائش کرکے ، ضد کرکے بلکہ دھونس جماکرنت نئے بکوان بنواتی اور کھاتی اور ایک نہ چلنے دہی۔ یہ بھی بنا دین ' بھی ٹال جاتی۔ تبایرادفون کرکے ممی بیا کوشکایت کا گائی۔ دیچھوٹی بمن کو بھوکا مارے گی' آپ کی کوئنگ

ایکسپرٹ بٹی میں نے لکھ رکھی ہے اپنی وصیت وقت پر کھانانہ ملنے کی وجہ سے میں مری ہوں۔ ابر اواقعیاز۔

ترارہ امتیاز کی جھوٹی بمن ... آگے آئرہ کا تفصیلی تعارف

رنے سے پہلے نیٹ پر یہ پیغام چھوڑ جاؤں گی' "

۔ تبدانت کچکیاتی آئرہ کو ہروہ شے اسے بناکردینی ہی ہوتی جو بھی اس نے شومیں بنائی ہوتی۔

مراراد کے اس لاؤیا دھوٹس سے برے اب بیہ شادی شدہ عملی زندگی تھی۔ جہاں عاشر کی بہت می امیدیں تھیں اور کچھ دنوں کے ناز نخون میلوں ' میلوں' ہانوں کے بعد آئرہ کو اندازہ ہو گیا کہ جان بخشی ممکن منیں۔اسے کچھ نہ سمی 'عاشر کے کھانے پینے کی ذمہ داری لینی ہی ہوگی کہ دو بھی اہاں جان کی طرح سالن کم اینے اتھوں سے ضرور ہی بنائے اور یہ کوئی اتنا برط از کم اینے اتھوں سے ضرور ہی بنائے اور یہ کوئی اتنا برط

مسئلہ نمیں۔ آخر کووہ ایک شیف ہے۔ ''توکیا آپ نے مجھ سے اس لیے شادی کی کہ میں ر کھتا۔ ہیلیو زکی موجودگی کے باو بودخود آگے براہ براہ کام کرتے کہ کمیں کوئی کی نہ رہ جائے۔ بس ایک آئرہ تھی جو کلو بھروزان بھی نہ اٹھا سکتی۔
بس ساری پھرتی کیمرہ آن ہوتے عود کر آتی اور کیمرہ آف ہوتے کیمرہ کااور اس کا آن آف کاسو پچ ایک ہی۔
اس کا آن آف کاسو پچ ایک بی ہو۔
اس کے حدلا پر دالم زروش کے باجود شوقسمت

اصوِل بھی تھا۔ ہِر کو کنگ شو کی تیاری ان ہی مراحل

سے گزرتی تھی۔ مرواں شو کاشیف پوری انوالومن

ہی نمبرون چل رہا تھا اور یہ چیز آئرہ کے نخروں اور ڈھیلے بن کومزید بردھاوا دیت۔ بزاکت کا عالم یہ تھا کہ حلیم بناتے وقت جب آن اسکرین ڈوئی تھمانا پڑی۔ تب کیمرو آف ہوتے ہی کلائی

اسمرین دوی همانا بودی شمانا بودی در بیرواف ہوئے کا گائی پکڑھے ہائے ہائے کرنی شروع کردی۔ دوئی گھمانے کا باقی کام ایک ہے کے لائٹ مین سے لیا۔ پرد کرام ختم ہوا تو ۔۔۔ آئرہ اتعیاز آبوڈ میکس کی ماکش کروائے پی لیبیٹ کے گھر کو نکلیں۔

کردانے کی پیپیٹ نے کھر کو تکھیں۔ ہری مرچیں تو کائتی ہی نہ تھی کہ بعد میں ہاتھ اور انگلیاں جلتی ہیں۔ ''اگر کاٹوں گی تو گلوز بین کر۔۔''

اسنے ڈائر مکٹر کے ٹوکنے پر کہا۔ ''نہیں 'نہیں دیورز کو قضم نہیں ہوگا۔ بہت آرٹی

فیشل لک آئے گئ نائٹ نیچیل۔''وہ پولا۔ ہری پنوں والی سنری نہ کا ٹتی کہ ہاتھ سبز کے بعد

کالے ہوجاتے ہیں۔ جبکہ دوسرے شیعت کننگ بورڈ پر بری ممارت سے چونیگ کاکام کرتے تھے۔اس بے حدنان پروفیشنل رویے کے باوجودوہ پروفیشنلی بہت کامیاب تھی اور اے یقینیا "قست ہی کماجاسک اتھا۔

دہ بانگ وال کہتی 'گوکنگ اس کا پیشن ہے'شوق ہے۔'' تجربات اسے بھاتے اور مزید کی جبحو رہتی

تب سننے والے سراہتی نگاہوں سے سروھنتے۔ اور ٹیم ممبرایک دوسرے کو دیکھ کر رہ جاتے کہ لیس ن کیاد لیر ۔

دوسری طرف می پین (شوق)جب این گرے

حد بیب؛ سماک ہوا۔ آئرہ چولیے کی اونجی لیٹوں پر فرائی پین کو اچھال اچھال کر پھلیاں فرائی کر علق تھی۔ کڑائی کے اندر آگ لگا کرتھائی اسٹائل میں کھانا سرویر علی تھی۔

گاکر تھائی اٹ کُل میں کھانا سرو کر سکتے بمترین پر الور بیکری آئٹم بناسکتی تھی۔ اِعلا ترین انٹر نیشنل ڈیزرٹ۔

میں۔ ایک خالص گھریلو ذا کقہ کا آلو گوشت اس سے بنیآ دیا

ں ہے۔ پراؤن پکوڑے تو بنالیے 'گرپالک پیاز کے وہ سادہ بکوڑے جو عور تیں جھٹ بٹ تیار کرلیتی ہیں۔ آئدہ

ے وہ ذا کقہ نکل ہی نہایا۔ ونیا کے ہر طرح کے سیلیڈ بنانے میں وہ اہر تھی۔

ریب ، رس کے میں میں کا کچوم سلاد نہ بنائی کہ نام مگر سادہ نماڑ 'پیا ز' ہری مریج کا کچوم سلاد نہ بنائی کہ نام ہی ہے دل کو کچھ ہو تاہے۔

ں میں رپاند ہوں ہوں۔۔۔'' ''دکچوووو مر۔۔اول ہونگ کی کھچڑی بھی نہ بنتی۔ عاشر کے پہندیدہ گڑتے چاول بھی نہ بناسکی۔ ہاں مشکل ناموں والی بھاری بجٹ کی جوشیے مرضی

بنوالف اس کے ذائقے اور مهارت میں کوئی شک نہیں۔ مگرخدا کے بندول نے رونسہ روزیعنی کہ دن میں

سر حدات بلدول ... رونیت روزی که دن یک تین بار تو انسان فل پروفیتش نیچ کے مشکل ناموں والے ہیوی کھانے تو نہیں کھا سکتانا۔ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے دال جاول بھی تو کھانے ہوتے ہیں نا'

> یں کہ جمیں۔ اور بھیلکے بھی۔۔۔

ہائے ہائے۔۔۔ اسے کہتے ہیں حسرت ان غنجوں بریا جائے ہائے۔۔۔ اسے کہتے ہیں حسرت ان غنجوں بریائے ہیں حسات ان علی میں کا میں میں کہ ایک دن۔۔۔ عاشر نے شدید گری سے آگر سکنجیین کی فرائش کردی۔ کوئی زمانے گزرنے کے بعد آئم برآمد

ہوئی۔ بہت خوب صورت چوکور بلیث میں وائن گلاس رکھا تھا۔ جس میں یقینا "سکنجبین تھی۔ گلاس کے سرے پرلیموں کی ہاریک گول قاش اٹکادی تھی۔ ایک

بیرسین ''ایس بس بسی''اس کی میں' میں نے عاشر کو پوکھلادیا کہ آنکھیں بھی ساتھ ہی بھر آئی تھیں۔

'' ارے یار! ہم زلّف گرہ گیرے اسر ہوئے تھے 'وہ تو بعد میں پتا چلا کہ حسن کے اس فل پیکھ جے ساتھ چھول فریب آفرز بھی موجود ہیں۔ جیسے کہ۔۔۔''اس

أیک شیف تھی۔" آئرہ کے دل کو دھیکا لگا۔ ''آپ نے مجھ سے 'میرے وجود سے 'میری شخصیت سے '

چھ دل خریب امراز کی خوجود ہیں۔ نے سوچنے کی اواکاری کی۔ 'فیلو ایک آفر شاہت ہونے کی جھی ایڈ کرلو۔''ذرابے نیازی سے کہا۔ ''مگر مرد' عورت کوچو کیے ہانڈی ہی لگا کیول دیکھنا

چاہتے ہیں۔'' ''توکیا یہ جاہیں کہ گھر آئیں تو بیوی گلی کے تھمبے کی پی ایم ٹی ٹھیک کررہی ہو۔ نے ایس سی کی گاڑی سے

نگلی سیرهی پر چرهی۔" عاشر کے جواب نے آئرہ کی آئھیں جرت سے پھیلادیں۔جو جملے کے اختتام پر زورسے ہنس دیا تھا۔

''مردہمیشہ ہاتوں ہی سے چلاتے ہیں۔'' ''عورت چلتی ہی ہاتوں سے ہے۔''عاشر نے محبت سے کہا۔ ''میری جان الیک فقط رات کے کھانے کا سوال ہے 'تمہارے ہاتھوں ہے۔لاجواب ذاکتے دار

سالن اور تازہ سیلک فیرب اس سے زیادہ چاہتاہی کیا ہے۔'' ہے۔'' ''نیے غریب ہے۔'' آئرہ نے تیار شیار ڈیشنگ سے عاشر کو سراہتی نگاموں سے دیکھا۔

''صرف غیب کیوں۔ بھوکا بھی ہے۔''اس کی موئی وہیں اٹکی تھی۔ ''مرجمے تھلکے بنانے نہیں آتے۔'''ائرہ نے ایک

برامئله بتایا-''کیا...!'' عاشری چیخ نکل گئے۔''یار! ٹھپک تو تیرہ' چودہ برس کی بچیاں بھی آیار لیتی ہیں۔''

پروفہوں کی سیاں کی سیسی ہے۔ '''بس میری میں ایک کمروری ہے۔ آتے ہی نہیں لاکھ کوشش کروں۔'' آئرہنے صاف انکار کیا۔ اور آنے والے دنوں میں عاشر پر ایک اور نیا مگر بے

ابند شعاع اكتوبر 2014 126

#### WWW.PAKSOCIETY

''نو بيه بھي ناشكري كى ايك صورت... ميں تو كهتا چھوٹی ہی چھتری بھی ساتھ گھڑی تھی۔ ذا نُقه بھی بہت اچھاتھا۔ پاس سے الاؤلے ہوتے موں میری والی کو کوئی ایساور غلائے کہ واپسی کاخیال ہی عاشرنے کیموں کی قاش اور چھتری کو تیزی ہے ا تار کر بھول جائے ... یہ آزادی توبس رات بھرکی ہے۔' "اتن جِلدی... تمور انجهل برا-"ایے جملے گیارہ پلیٹ میں رکھااور ایک ہی سانس میں گاس حلق سے بچوں اور باکیس سالوں کے بعد مجھے جاتے ہیں اور تو الارمزيدك ليحاته آككيا-"كيا...؟" أنره نه مجمي-"اور بيه بحوكول كي طرح جارا فرج كيا شول ربا ودسروه لو ایک بی گلاس بنائی تھی۔" آئہ نے تبورنے اے مسلسل فرج کے اندر سردیے ہوئے دیکھ کر اچنجھے سے سوال بدل دیا۔ "اب تو" تو معصومیت سے شوہر کودیکھا۔ جگ کو منہ لگاکر آیک ہی سانس میں ڈکار جانے شادى شده گھرباروالاہے۔" والے عاشر کو جھنکالگا۔ حلق کے بل چیخا۔ دکیا۔۔۔ آآآ۔۔۔ بگلونج نے آئرہ کے دل کو دہلادیا۔ "اب شادی کا نام نہ لے۔" ابو ذر دھاڑے دروازہ بند کرکے بلٹا' جلیے کہ تڑیا۔ 'نشادی نے تو یسیده مسید و می گیمار ده گلبارید و ده جو اچها خاصاشوهر مهمی گبصار ده گلباری و کتی بای وه جو کهتی هیں۔وہی دو گلبرری بال در نگر دی تو کهتے ہیں۔ بھو کوں مار دیا یا ر!" " تحجه بهي بنايرنا الهل كرب ساخته يوجها-<sup>د ک</sup>لیا مطلب تخفی کھی تم لوگ تو خوش قسمت ہو' آئه نے دونوں ہاتھوں کو سربر گرائے عاشر کو دیکھتے أئره بھاتھی جیسی خاتون۔۔ موئے د تقول سے موزول خطاب سوچا تھا۔ عاشراور تیمور ایک دو سرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ماری خوش قشمتی بتانے کا پیراً میٹر بمیشہ دو سروں ہی بیا برمیے دنوں بعد آئی تھی۔ آج زبانوں بعد شاہی کے ہاتھوں کیوں ہو تاہے۔جس سے ہمیں بتا چلتا رہتا پھوپھو کے گھرے اونچاجناتی میوزک اُبھراتھا۔اتنے ے۔ وقا "فوقا" کہ ہم خوش قسمت ہیں۔ خودے عرصے بعد مل بمٹھنے کے لیے یہ تینوں بھی کامین میں بدفشمتی کا بتائیں تولوگ لیقین نہیں کرتے باشکرے آگئے کہ رت جگا کریں گے۔ بھلے ہے اپنے گھر کے مونے کاخطاب دے دیتے ہیں۔ ارے ہے کوئی جو دل کامن میں میصنے یا شآہی چوچھو کے... مگرانس وقت کے اندر جھانکے اور وہاں ہے اٹھتی درد کی پکاروں کو عاشراور ابو ذر حران ره گئے۔بیانے گر لزنائٹ میں ان سنے-عاشراور تیمور کی سوچ یکسال تھی- ہانھ ول پر كادا فله ممنوع كيااور آئره محفل سجانے كے بجائے اپنا تکیہ اٹھاکر دروازہ پار کر گئی۔ یہ ارے ارے کرتے رہ ''ویسے واقعی شادی کے چند مہینے اور بیراندان۔ ہوا كيابي "عاشرن بوجها- "تم توالي الكما الغلاسة كه جيسي مفت الكيم كي دولت مل عي - " ' بیچلرلا نف کی یادیں انجوائے کریں۔"اس نے انگوٹھاد کھاتے ہوئے دروازہ بند کردیا۔ "أيرا لوك صليح كت بين شادي سے بہلے كجم "آپ بھی کریں انجوائے<u>۔۔</u>اپی یادیں۔" ملاقاتیں اور باتیں مزاج آشنائی کے لیے ہو ہی جانی 'مہوں ۔۔۔ وہ کون سی سمانی یا دین تھیں۔ایک سے چاہئیں۔"ابوذر کشرڈ کاپوراڈونگالے کر بیٹھ گیااور یہ يريه كراك مشكل \_" بھاڑ سا بڑا منہ کھول کر ڈوکٹگے ہی کے چھچے ہے یوں "یار! تیری بیوی میری بیوی کو بھی ورغلا کرلے كهاف لكا-جيع عم غلط كرربابو-كى-"عاشر ابودرىر يرته دو را-(ساراہی کھاجائے گاسالا عاشرنے سوچا۔ دکھی

> المندشعاع أكتوبر 2014 📚 WWW.PAKSOCIETY.COM

اظهار كردين بي-چونکہ اسارٹ ہوتی ہیں اسلم ہوتی ہیں تو ہر آنے والے نئے فیشن کوبا آساتی اپنالیتی ہیں اور اس مقصد ك ليه ميال كي جيب كالبازة كرتے كے ليے كسى بھي بوتيڪ ميں آھس جاتي ہيں۔ ایھے فکر آور لباس کے بعد ریگواری بیوٹی ٹریشمنٹ کے لیے یار ار کا فرچا گھر کا بجٹ بناتے ہوئے ے۔ اوپر رکھتی ہیں۔ اگر بھی بھی ذراسا بھی ویٹ برھنے کا شک ہوجائے توفورا"سلمنت سينشر جوائن كرتي بين 'يا بهرواك برصبح بھی اور رات کو بھی ۔۔ اور بھلے ہے ساراً دن واک كرتى ربين ،مگرشو هر كوساتھ كيوں تھيٹتی ہیں۔ اور سب سے بردھ کر ڈائٹ کانشس خوا تین کا کچن بھی عجیب وغریب ہو تا ہے۔ جہاں گھی نہیں ہو تا۔ چاول نہیں ہوتے' آلو نہیں آتے' تلی ہوئی چیزیں' پائے انہاری کاتوسوال بی پیدا نہیں ہوتا۔ (کہند نومین ثیل ہوگا' نہ رادھا نامیے گی' جبکہ رادھا ناچتی کتنی پاری لگتی ہے۔) اب بندہ سوچے کہ تمام خوب پیپول سے پننے والي آنشمز جب يجن مين سيس بنائ جائيس مح تو چلو کچن کا بجٹ کنٹول رہے گا۔ تو یہ سراسرخوش چاول آئیں گے تو براؤن چاولوں ... عام رائس ے منظے 'بریڈ آئ گی توبراؤن بریٹے۔ آئل سب منگاجووزن کو کم ک اور منظے ہے منظے ڈائٹ پلان جو جیب کو اتنا ٹائٹ كرديس كے كر سانس رك جائے لنَّدَان تمام مونَّي مونَّى ويجوبات كوديكھتے ہوئے۔ بيا " ابو ذر کوایک بهترین پیکیج لگی۔وہ ان تمام علتوں سے دور موگی جوایک آسارت عورت کی زندگی کومشکل بناتی ہیں۔ (اور اس عورت کے شوہر کی زندگی کو مشکل ابو ذر کو پہلے بیا کا چروپیا را لگا۔ پھرہاتھ اور پھرجب

پورے سراپے کودیکھالوجتے ٹوٹ کربیار آگیا۔

داستان سلف كي المت ايك دونگا-) M M M سب سے پہلا تواہے بیا کاوہ سماسما' ہراساں انداز ہی بھاگیا۔وہ جس طرح اپنے کسی دستمن کوبلیف بلٹ کر دیکھتی تھی اور ملتجی نگاہوں ہے اسے مدد کی طالب هى-يداحساس برترى مرداعكى كوجلاديين والاتها- پهر جب ذراسادہ اپ خوف سے ابھری اور پُرسکون ہو کر بیٹھی۔ تب ابو ذریر اس کے سوہنے چرنے کی خوب صورتی بوری طرح واضح ہوگئ۔ ایک دوسرے میں پیوست اس کیانگلیاں گدازاورد لنشین تھیں۔ ب واغ ملائم گداند مکھن سے بنے یا موم کوئی ہفتہ دس دن ہاتھوں نے بے چیس رکھا۔ پھر اس کے بعد چرہ اور پھروہی ہراساں آ تکھیں... لو جى ابوذرصاحب كى مت جواب دے كئ-این اماں کو فون کھڑ کایا۔بات آگے بردھی تواماں نے واحد أعتراض لڑی کے بھاری ہونے کا کیا۔ تب ابو ذر نے بھاری بن کو بھی ایک پس بوائٹ کر دیا۔ امال کو كمااعتراض... دراصل ابو ذر سے اندازے اور نیافے کی بردی غلطي ہوئی۔ کچھ دوستوں کے تجوات 'کچھ آنکھوں دیکھی کے بعث اور گردو پیش کی سنی سائی باتوبی کے زیر اثر بھاری بیوی سرا سرفائدے کاسودا تھی الیکن .... دبکی تیلی چھریری نظر آنے والی بیوی ساری زندگی ڈِائٹ کانشس رہتی ہے۔ سونگھ سونگھ کر کھاتی ہے اور كملاتى -- (ايك دوست كاقطعي فيصلي.) وہ شوہر بھی اپنے ہی جیسے وزن اور مجم کا چاہتی ہے اور ذرای بھی جربی جڑھ جائے تو برواشت نمیں کرتی۔ ا تروانے کے لیے سروھڑی بازی لگوا دی ہے۔ کھانا بند کردیتی ہے اور بعض تو ناکامی کی صورت میں چھری پکڑ کرخودہی اس برھے گوشت کو آبار نے کی خواہش کا

وموفی لڑکیاں کھانے پینے کی بے بناہ شاکق ہوتی "مجھے تونہیں لگناکہ تب بھی نہ کھایا ہوگا۔" ہیں۔ ہاتھ روک ہی نہیں پاتیں۔ ہرشے کھا جاتی ''توکیایہ جسم ایسے ہی بن گیا۔''ابوذرنے بازوا ٹھاکر ہیں۔"(ای کیے تومولی ہو تی ہیں) مسلزبناكروكھائے۔ "پتانمیں کیے بن گیا۔ بسرحال میرے گھریس تو یمی سنے گا۔" ابو ذرنے سوچا'وہ خودجی بھرکے کھائے گی تواسے بھی تو کھلائے گی نا۔ یعنی خوب گزرے گی جومل بیٹھیں " میرا بھی توہے"ابو ذرنے دہائی دی۔" گھر**۔** رك-(بساخوردد...) "ال تومیس کب انکار کررہی ہوں۔ گھر کو گھر ہی بیا موٹی تو تھی۔ مگروہ کھانے پینے کے میعا ملے میں رہے دیں' برنس روڈ یا ناظم آباد کی فوڈ اسٹریٹ نہ کتنی مخاط تھی' یہ اب بتانے کی بات تو تھی نہیں۔ ومرانے سے کیافائدہ۔ ''اور پکن کی اس بدحالی ہے برے۔'' اپنے <u>پھی</u>ے **فکر** کو قطعا "اگنور کرے بیا کو کلفٹن اور ابو ذر حق دق ره گیا۔ اول تو وہ مجھے کھاتی ہی نہیں تقی اور اگر بھاتی بھی تو ... کھیرے مکٹویاں (لکڑیاں) طارق رود کی ہربوتیک میں جانا ہو تا۔ اے جو لباس بیند آگیا۔وہ کتنے کابھی ہواور بھلے اس پراچھا لگے یانہ کھاس چھونس... ابلی ہوئی بے رنگ بے ذاکقتہ لگے'اےلیناہی ہے۔ واچھا پہننا تو میرے بچپن کا شوق ہے اور اس پر أيك مخصوص ڈائٹ بلان پر جلتی ایک انچ نه سرکتی ادرسب تكليف ده بملويه تفاكدات بھي جلا آل كه کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس کیے تومیں وزن کم کرنا عابتى مول-دوبارەشىپ مىس دالىس جاناجابتى مول-ایں کے خیال میں اسے بھی وزن کم کرنے کی ضرورت "بائے کیا ون تھے وہ بھی ۔ جب ہم آئہ کے ھی۔ صرف وہ ون سکون کا ہوتا 'جس ون چکن كرر جرار اكرينة تع وق السنري يادول في بِروسٹِ کھانے کی اجازت تھی یا پورادن شامی کباب یا چرے کو جگمگادیا۔ جبکہ ابو ذرکے خلق میں سانس اٹک لرلڈ چکن پیں.... نیکن اس شان دار دن کے بعد سلاد ڈے بھی آنا جس میں سارادن جگالی کرناروتی۔ نچوری میلیغنی که چور سه نهیں چورنی-"(ابوذر کی تھی تو وہی تھا جو شادی کے بعد پہلی گرو سری کے ووران خریدا گیا۔ ووبارہ خریدنے کاموقع ہی نہ بناکہ بيوي چورل-) بچيلا محتم ہو يا تو اگلا ليتے نا۔ رس ملائياں۔ گلاب "مال ناسيد ياد نهيس وه ون جب يد ميس في آب جامِنیں... شیرے میں تھڑے رس ملے کھانے کا ہے پناہ ما نگی تھی۔ ''بھولا ہی کب۔"ابو ذر تفصیلات من من کر غش شائق ابو ذر میٹھے کی نیچل ڈیمانڈ پر کیلا گھا تا۔ سیب اور كھارہاتھا۔ اور ابو ذر کی امیدول کے محل پر آخری ضرب... جائے میں دائٹ شوگر کے بچائے براؤن شوگر .... بریانی کی ٹرے کھاجانے والے ابو ذر کو اللے ہوئے بيوني سيلون كاخرجا تقا-بيا ہرمينے يار لڑ کاوزٹ کرتی اور ... جاول كاليك ببالهملتا و الله جانے آپ نے باڈی بلڈنگ کر کیسے لی۔ کس كَتْكُ وَلِكُسنْكُ رُمِنِكَ بِيرِي كِور منى كيور اور طرح سے کھاتے ہیں آپ؟"بیاکان پکرتی۔ تحروُفارم والے سارے آئی این جی گرواکر جیبیں جھاڑ "وه...وه زمانیه تقااور آب بیه زمانه ہے۔ تب بھی نه كر آجاتي-"يار! تيرى داستان توجم سے بھى زياده د كھى ہے-" کھایا اب بھی نہ کھاؤں۔"

المارشعاع اكتوبر 129 2014 129 WWW.PAKSOCIETY.COM

افریدی ... "اس کے تو ملق میں جیسے آنسو آن رکے۔ "میں تواس علم پریقین بی نہیں کرتی۔ جو ہو تا ہے اللہ کی طرف ہے۔ "آرکھ نے کہا۔ "دلیکن میں تو بھئی مانتی ہوں جھے تو ملا تا خوابوں کا شزادہ۔ "بیا بھی تچی تھی۔ "خوابوں کا شنزادہ تو مل بی جا تا ہے۔ ہو بہونہ ملے تو جو ملتا ہے اچھی بچیاں اسے بی شنزادہ مان لیتی ہیں۔ مان بچر بے کے حماب سے سونے میں ملنے والی بات کی۔ آرکہ اور بیا قائل ہو کر سرد ھننے لگیں۔ آرکہ اور بیا قائل ہو کر سرد ھننے لگیں۔

ک ک ک اور پھر رہائش کے ماور پھر رہائش کے ماوجود اپیا موقع پہلی بار بنا تھا کہ امراد کسی کرکٹ پیج کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں آئی بیٹھی تھی۔ سیانڈوپاک کا نیچ تھااور گراؤنڈ میں سنسی کا جوعالم تھا آسے صبط تحریر میں لانا تقریباً ممکن ۔ سانسیں تک رکی ہوئی

رکزیں دادہ سریا کا جائے کا یک تک رکن ہوئی فیس جیسے۔ امرادی ایکسانشدینٹ کاکیا کہنا۔۔۔ گراؤنڈ میں بیٹھ کر سے کا مراکز کا سالم کا کیا کہنا۔۔۔ گراؤنڈ میں بیٹھ کر

میچ دیکھنے کا پہلا موقع۔ اور میچ بھی وہ جس میں شاہد آفریدی موجود تھا۔ مگروائے ری قسمت 'پانچ میچوں کی اس سیریز میں آفریدی نہیںِ چلاتھا۔ اس کے باوجود دو میں سیریز میں آفریدی نہیںِ چلاتھا۔ اس کے باوجود دو

میج آنڈیا نے جیئے تھے اور دوپاکستان نے۔ آج کے میج کی گرمی ہر سوچھائی ہوئی تھی۔ دونوں جانب ٹیموں میں خوب تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ مگر دونوں جانب ایک سوچ کیساں تھی۔اگر آفریدی چل

۔ انڈیا کادھڑکا۔۔ بھگوان نہ کرے۔ ''اللہ کرے بس ایک بار آفریدی جم جائے تو بس پھر سے خیراں۔''یاکستانیوں کی امید انڈیا نے پہلے بیڈنگ کی ،

اور بو کرز قیلڈرز کی مٹی پلید کرتے ہوئے ران ریٹ کو پونے تین سوسے اوپر لے گئے۔ آفریدی نے دوو کئیں لے کرداد سمیٹی تودد کیچے چھوڑ عاشراور تیموردل وجان سے قائل ہو گئے۔ ''آج ڈنر کیا گیا تھا؟'' ''دیخنی میں اپلے بھٹے تیرر ہے مجھے۔ کہیں' کہیں تھ ال پھٹل رڈ کاریش''

بھولی بھٹکی یوٹی کاریشہ۔'' '''اسے چکن کارن سوپ کہتے ہیں۔'' تیمور نے نقبہ

ے ہی۔ دومبیں..."ابو ذر کا سرزور ' دورے نفی میں ہلا۔ "جب بیا بنائے گی تو وہ قسم سے وہی لگتا ہے۔وہی جسے یا رلوگ مرفی کاغسل میت کہتے ہیں۔"

یک سکتے کے ساتھ ابو ذرنے براسا سر ڈو نگے ہی میں ڈال لیا۔ ماکہ دیواروں پر لگے سٹرڈ کو چاٹ سکے۔ جبکہ عسل میت کی اصطلاح پر عاشراور تیمور کے کلیجے باہر کو

مسل میت کی اصطلار ابل روے تھے۔

ﷺ ﷺ ایک ہی شیر میں رہتے ہوئے سر سری ملا قاتیں تو

ایک ہی سمبریں رہے ہوئے سر سری ملاقا بی تو ہوتی ہی رہتی تھیں۔ گراس طرح فرصت سے رات گئے تک شاہی پھو پھو اور ایراد کے ساتھ رت جگا کرنے کا مزہ ہی جدا تھا اور آج کی اس بیٹھک کا کارن۔ پھو پھواور ایراد کادئی جاتا تھا۔ایراد پیپرزکے

بعد فارغ تھی۔ کچھا سے ممی 'پلاگی یاد بھی بہت شدت سے آرہی تھی۔ اور سب سے بروھ کر آئرہ اور بیا کی ہنستی مسکراتی

کامیاب زندگی ہے بھی جل جل کر کہائب ہورہی تھی۔ اور اس نے اپنی ساری کیفیت ان دونوں کو تفسیل ہے بتائی کہ کیسے اسے دونوں سے حمد محسوس ہو تاہے۔ اور لفظ حمد من کر متیوں ہکا بکاریہ گئیں۔ مگرجب

کارن سالوہ ہس کرلوٹ بوٹ ہو گئیں۔ ''ہاں نا آئی وست شناس نے آپ دونول کے بارے میں جو جو پیشن گوئیاں کیں 'دہ درست اابت ہو ئیں اور جو کچھ میرے لیے کہا 'وہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔''

''تہمارے لیے کیا کما تھا؟'' آئرہ کے ذہن سے نکل تھا۔ ''وہی۔۔'' ایراد نے بچکی بھری۔ ''میں اور شاہد

ابنار شعاع اكتوبر 2014 📚

کرخوب لعنتیں بھی سی تھیں۔انڈیا کے صرف تین کے علاوہ اور پچھ دکھائی ہی نہ دے رہاتھا۔ جو آفریدی کی پہلی گیندیر ہی وکٹ کے لینے پراحکی احکیل کرنے حال ہو گئی تھی اور اب دونوں ہاتھوں سے اس کود کٹری کانشان دکھارہی تھی۔ اگلی گیند خالی گئی اور اس سے اگلی پر ایک اور

تماشائی باگل ہوگئے۔بوم بوم کے نعوں سے آسان گورنجا شا۔

بوړی دنيا کې ئی دې اسکرين پر اجھلتي ايراد د کھائی ديے تكى وه توشايد موش وحواس سے جاتى رہى تھى-الكي گيند جار حانه تھي اور بيئسمين پچھ نروس بھي' اس في مرجاني إمار دين والي إلسي الناتي موع بلا ہوا میں اٹھا دیا تھا۔ گیندا تنی اور کئی کہ جیسے نظر آنا بھی

بند ہو گئ وونوں جانب کے شا کقین کی توقعات بہت زیادہ

آیک جانب سے فیلیڈر بھا گا اور دو سری طرف سے آفریدی خود... آسان سیج تھا۔ مگر... مگربیہ کیا دونوں

امریدی وست کارائے۔ گلاڑی آبس میں طرائے۔ گیند یاؤنڈری لائن کراس کرگئی۔انڈین کراؤڈ کے گلاٹ میں میں میں میں اور کا کہا کہ میں کا کہا کہ میں شورنے گویا اسٹیڈیم کی چھوں میں شِگاف ڈال دیا۔ مگر سأتهرى الحطي بل أيك سنانا هرسو جها كيا-

آفريدي حيت ميدان مين براتقا ـ بالكل ساكتـ اورايك ذاكر بهاكا آرباتها

نجائے کہاں کیالگ ٹیا تھاجووہ ایسے ایک دم ڈھیلا \_ پاچلادہ سرکے بل کرا تَقَالُوكِيا سرمِين چوٺ لَك كُني؟ مُركيسي چوٺ كيابت

خطرناك؟ پُورِے کراؤڈ کوسانپ سونگھ گیا۔ تب كيمره من في ايك بارجر ايراد كوفوس كيا-

وہ اچھل اچھل کر 'پیرٹنے بٹنے کر اپنے صدے کا اظهار كررى تقيي- تفي ميس كردن بلا راي تقى-دونول ہاتھ سربرماررہی تھی۔

بمردونوں ہاتھ دعائيہ انداز ميں ہونٹوں پر رکھھے

کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے میچ آخری اوور میں پہنچاتو بیشمین نے بلے کو کھلی چھوٹ دے دی۔میدان کے چارول جانب خوب صورت جارحانه اسروكس... نیکڈرز دنکھتے رہ جاتے اور گیند کہاں سے کہاں... آفریدی بولنگ کے لیے آیا۔ توعوام متزلزل تھی۔ ميثن آفريدي كود مكير كرجنوني موجانا جيسے فطرى بقاضا

ہوجاتا تھا۔ سو گراؤنڈ میں بوم بوم کا شور مجنے لگا۔ ياكتناني شاكفين انگوٹھوں كوفاتخانہ المحانے كلئے جبكہ مخالفین انگوٹھوں کو ناصرف بنچے کی جانب دکھا رہے تے 'بلکہ منہ بھی چڑاتے تھے۔

ار اواور شاہی پھو پھو پاکستانی قیم کے جیسے یو نیفار م میں ملبوس تھیں۔ ایراونے اپنے کمنے سیدھے بالول کی ٹیڑھی مانگ نکالی تھی۔ کم جھے پر سفید رنگ چھیرر کھا ہما اور زیادہ بالوں کی لمبائی کے برابر سبز جاند ستارے والی پنیں خوب ساری تھوک رکھی تھیں۔ شاہی

بھو پھونے تھنگھریا لے بالول کابہت براسنری تھیا سربر بین رکھاتھا۔ جوان کے اپ جم سے دگناتھا۔ گال پر انہوں نے بھی سفید وسنررنگ بھیرر کھاتھا۔ ایراد نے زنہ إنهيں سرخ رنگ تی گلینو والی اتن کمبی بلکیں آگادی میں جو نگاہیں اٹھانے پر بھنووں سے بھی اوپر چلی جاتی

ار ادنے برا خوب صورت چوڑا موٹالسا آئی لائنو لگار آئکھیں سجار کھی تھیں۔ سرخ چیکتی نب آسک ' اس نے اپنے چرے کوخوب صورت بنانے اور واضح

کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آ فریدی کے لیے ڈھیروں بینرز اور ملے کارڈبھی پکڑ

كيمرومين جب الحيهي خاصي عمروالي كسي حديثك بزرگ نظر آتی خاتون (شاہی چھوبھو) کو بار بار فو کس كرتاجو حليم مين سب عبدا نظر آتي تھيں۔ تب ساتھ بیٹھی ہے جد حسین چرے والی کم عمری ایراد امتیاز کیے نظرانداز کردی جاتی۔ایک تیمرہ مین کوتواس

WWW.P&KSOCIETY.COM شايد منه مجمي دهوليا تفا- وهلا دهلايا تكھرا چرد سرخ ساکت ہوگئ۔ پھرجب آفریدی کوسمارا دے کر کھڑا كرديا كيا- تبوه زراب كه پڑھ بڑھ كر بھو نكنے لكى-وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر آنکھیں موند کر آفريدي في قدم برهائے تواس نياتھ ول پر دھر لیے۔ انگھیں می لیں۔ آنسو جھرجھر گالوں پر بہہ رہے تھے اور بھیکے ہونےِ مسلسلِ حالتٍ درد میں تھے۔ جيے آفريدي يرحصار سابانده ديا۔ ميلرث كوبار بار ورست كرتا- ناك جرها آا-شدت کریے جب آ تھوں کے آگے دھند کی جادر للكيس جهيكتا- خود كو وارم اپ كرنا آفريدي اٹھك تان دی 'تب وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھ رگز لیتی۔ ایسے بيثفك كررباتفار بہت بے فکر وکھائی دیتے بھار تیوں کے لیے میں لگکے ہونٹ اس کے ولی جذبات کے ترجمان بسرحال آفریدی کا پچ پر ہونا ایک خطرہ تھا۔ وہیں ایک بھربورامیدیاکتانیوں کے لیے بھی تھی۔ ساری دنیا کے ناظرین آفریدی کی چوٹ کو بھول ک... میجی تم میمیرناکو فراموش کرکے۔ آگر آفریدی تک گیاتو... آنسو بهاتی غم سے نڈھال ... ہمچکیاں بھرتی ار اد کو ب کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے بگرار اد کا بھول ین 'بے سافتہ بن بچرے پر پھیلی حسّرت وکھ نمیشانی سب سے جدا اور فطری نظر آئی تھی۔اس کی جنسے جان بربنی ہوئی تھی۔ یاکتان کی بیننگ آئی توبیشس مینزنے "تو چل میں بیلی گیند پر رن لیا گیا۔ دوسری خالی گئی۔ تیسری گیند آیا"کی پالیسی اینالی- آتے وکھائی دیے سیکن پررن اور آفریدی کریز بر۔ بلااٹھا ما'سبنے دیکھا۔ مِرگیند کہاں گئی' پاہی نیہ ئے نہیں تھے یعنی ارتقینی۔ اوروہ جس پرامیدیں لگائی تھیں وہ تو پہلے ہی چکر آکر گر گیا تھا۔ یعنی ہے۔ جن پہ تکلیہ تھیا وہی پتے ہوا دینے لگے چلا- بيه موا پيلا چهكا ، مجردو سرا بهي چهكا اور تيسرا چهكا ، آگلی گیندپررن... جیت کے لیے رنز کاڈھیر تھااور گیندیں جیسے گنتی ينج كا نتيجه واضح بى تقاله سوٍ پاكستاني شا كفين مصندے بیٹھے تھے مایوس ول گرفتہ اور اندین شا نَقين پر سكون ب فكر كات بجات\_ ہاں آگر ای طرح ہے چھکے لگائے جاتے تو۔ اور آفریڈی آیا توپاکتِانِیوں کی نخ بستہ سانسوں نے اس کے لیے آفریدی کا ٹکنا ضروری تفا۔جو کی خاص سارے اسٹیڈیم میں کیکی دوڑا دی۔ دوسری جانب مودمیں بی دکھائی دے رہاتھا۔ اندین تماشائیوں کے تفحیک آمیز انداز اور جملے آفریدی کو نکانے کی دعا ایک ضروری کام تھا۔ سو ساری قوم بخت گئی۔ مگرسب کو دکھائی صرف ایراد بحما كتاني بمي دل جلے تبعروں براتر آئے۔ "آئے ہو ابھی بیٹےو توسی ... جانے کی باتیں برامین اور کمنٹیز نے درمیان جیسے کچھ طے پاگیا۔ جانے دو" مانیں اڑنے لگیں۔ وه " أكرل "كمتااور اسكرين برابراد كاچره جَمْ كالمصاّب "جِلَى كُلُ جان ميرى ويكها مِن ره كيا-"كى اندين جس کے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھے تھے۔ باور ہر شارٹ بروہ خوف کے عالم میں آ تکھیں ار اوامماز ایک بار پرساری دنیای اسکردنو پرجلوه بندِ کرلتی۔ پھرچھکے یا چوٹے کے نعموں پر ڈرتے ڈرتے



گر ہوئی۔ آنکھوں سے لائنو اُزگیا تھا اور اس نے

اوراس کے ساتھ آفریدی کی ہرشارٹ پر ایراد کی بدلتی حالت کی تصویریں ۔۔۔ اس کی چینیں' آنسواور دعائیں۔ کپتان نے جیت کوعید کا تخفہ قرار دیا۔ ﷺ شہرید دن کے تمام مکل و غمر مکل اخبارات و

دوسرے دن کے تمام ملکی وغیر ملکی اخبارات و میگزین کے کوربر آفریدی کی بردی بردی تصاویر شائع کی گئیں اورا کی بھی صفحہ ایسانہ تھاجہاں آفریدی کی بردی سی تصویر کے ساتھ سے ایر ادکی تصویر شائع نہ کی گئی

ی تصویر کے ساتھ۔۔ ایراد کی تصویر شائع نہ کی گئی ہو۔ دوران میج اس کے مختلف پوزز کو چُنا گیا تھا۔ آنسو

بماتی' دعا مانگتی' آنگھیں موندے ہوئے زیر لب کچھ براهتی-

پ بعض نے آفریدی کے فل پوسٹرکے اوپر ار اد کی چھوٹی تصویر لگائی تھی۔ چند ایک نے برابر سائز کی لگا دی۔

'' 'مجھے یقیں ہے' وہ جبان تصاویر کودیکھے گا۔ مجج کی ریکارڈنگ دیکھے گا'تباہے اندازہ ہوگا' وہ میرے کی ریکارڈنگ دیکھے گا' تباہ

کے کیاہے؟ کتنی امپورٹنس رکھتاہے۔" ایرادنے اس روز کا ہر ہراخبار خرید لیا تھا۔

ار ادھ اس روز ہ ہر ہراھار کرید یا ھا۔ "مہیں شرع نہ آئی الی حرکتیں کرتے ہوئے"

بیافون پر بخوری گی۔ ''لو شرم کیسی؟اپنامک جیت کے لیے کیامیں ''گا

کنیوں کے۔'' ''سب پتاہے ہمیں'ملک کی جیت کی بچی۔'' ''تو پھر یوچشتی کیوں ہو۔'' ایراد بھی ایک ڈھیٹ

ال المجرد میری ان پکچرزے میرے دل کا حال جان کے گا۔ تب لازما مجھ سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ بس وہیں سے ہماری رملیش شپ کا آغاز ہوگا۔

ں ہو جہ ہے۔ دنو اس کا مطلب ہے ہتم جان بوجھ کریہ سب کررہی تھیں۔ہم تو سمجھے یہ باقتیاری ہے۔وشمن دوران دو بیشمین بھی آؤٹ ہوئے۔ مگر آفریدی ہنوز پنچ رتھا۔ بہاں تک کہ بات تین گیندوں اور نو رنز پر آگر رک گئی۔ مجمع پر ہو کاعالم تھا۔ تخت یا تختہ۔۔۔ ال نرفیان کی گھا۔ تا گار ترحیت کی طرح

میچ مسلسل پاکستان کے حق میں جارہا تھا۔اس

بالرینے فیلڈرز کی گھات لگائے چیتوں کی طرح عجمیس تقسیم کردیں۔وہ کامیاب رہا۔دوسرا بیٹسمین چھکے کے چکر میں آؤٹ ہو گیا۔ابدو گیند پر نورن رہ عجمہ

آنے والے بیٹسمین نے گیند کو دھرے سے پیچھے کی جانب دھکیلا سیہ چو کا تھا'خودوہ رن کے لیے بھاگا۔ اب گیند کاسامنا آفریدی نے کرنا تھااوراس نے۔۔۔

> اسنے چھکا اردیا تھا۔ یعنی کہ آفریدی چل گیا تھا۔

لعنی کہ پاکستان جیت گیاتھا۔ لعنی کہ…ایراد کی دعائیں 'وظیفے رنگ لے آئے نہ

میں کے بلڑ کو دکھایا جارہا تھا۔ ایراد نے وہ جیکٹ بین لی تھی جس پر آفریدی کی شکل بنی ہوئی تھی۔ حیکٹ بین لی تھی جس پر آفریدی کی شکل بنی ہوئی تھی۔

وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے رکوع کی سی حالت میں جھی پورا منہ کھولے آنکھیں میچ کر مسلسل جینیں ہار رہی تھی۔ بھروہ سید ھی ہوئی اور ان اچھاتی بھو بھوکے میں گھر سید ھی ہوئی اور ان اچھاتی بھو بھوک

محکے لگ گئے۔ اب دونوں پھو پھی' بھیجی الٹھل رہی تھیں۔ گراؤنڈ میں کھلاڑی بھاگ رہے تھے۔ کیمرے ٹھکا

کے فخلف شانس 'خوب صورت کیچو' چھکے آور چوکے۔ پروکے۔

روڈ پر بریاجش ... بگ اسکر مهنز پر دیکھتے لوگوں میں مٹھائی کی تقسیم 'منچلوں نے جھنڈے اٹھاکر روڈ پرون ویلنگ بھی شروع کردی تھی۔جوش و خروش سے جیت کی اطلاع دیتے نیوز این کھر نیسہ



WWW.P&KSOCIETY.COM ملک سے نفرت اور جذبہ حب الوطنی ہے۔ مرتم نو سینٹل ٹیبل پراخبارات کے ملیندے تھے۔ یمال بھی کیم کر گئیں۔"بیائی ناسف سے بھربور آواز اس سے پہلے کہ ایراد اچک گر انہیں کھولتی اور يرارادول يرسيس وي-''وہ سب کچھ جو گراؤنڈ میں ہوا' سب کچھ غیر دیری! آپ نے میری بکچرزدیکھیں؟ "وہ خود ہی اخبار القانے کو جھک گئے۔ ایراد نے آنگھیں نچاکر ارادی اور قطعا" فطری تھا۔ یہ فائدے نقصانِ تومیں اب سوچ رہی ہوں۔ آئندہ کالائحہ عمل طے کررہی اشارے ہے شاہی پھوپھو کو دیکھا۔ مون- قیافے اور اندازے لگارہی ہوں۔<sup>\*</sup> بھابھی کڑے تیوروں سے شاہی کو گھور رہی تھیں۔ شاہی نے بمشکل اراد کی مسکر اہٹ کاجواب "ارے اے روز ہزاروں کے حساب سے فینز مسكرابث ہے ویا۔ ساتھ ہى ذرا ليك كر رہے كا ، بن-دفتر کوئی مجھ ساکهال؟"ایراد کااعتماد بهت اوپر جاچکا اشاره... ایراد نفی میں انکار کرنا جاہتی تھی۔ مگریک دم اس کے چربے پر سراسیمگی تھیل گئی اور وہ ساکت آنی دست شناس کی پیش گوئیاں... اور بدلتے مو کئ۔ امتیاز صاحب نے اخبار کا بلیدہ ساشاہی کی مانب اچھال دیا۔ ایک چرے سے مکرایا۔ کچھ کودمیں گرے۔ باتی پیروپ سے مکرا کر زمین پرسیا در زمین اب بھلا كيامسكه موسكتا تھا-بس كھيرى دن بعد... والے برہی شاہی کی گولڈن بالوں والی تصویر تھی۔ يه بھيھي' بھنتجي ميج ويڪھنے وبئي آئي تھيں۔ گھر "شاہی نے شدید گھبراہٹ میں مبتلا يہنجيں توار آوايك والهانه استقبال كى انتظرِ تھى۔اے ہو کراخبار سمینے شروع کردیے۔ جیسے یمی کام کرنے کو کلے لگایا جائے۔ پھولوں کے ہار پہنائے جا ٹیں۔ جیسے كماكيا مو-وطن لوشنے پر کھلاڑیوں کا کیا جا تا ہے۔ بیک گراؤنڈ " "نیساراد!وه پیچیس" مِينَ أَكْرِ كُونَى جُوشِلا لَمِي نَغْمَه بَقِي لَكَاما جائے تو كيا ہي بات ''وہ بچی ہے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں' یہ کیا -" بھائی نے ذرا سا جیک کر آینی شمادت کی آنگلی "نیہ جوابا آپ کو فون کھڑ کا رہے ہیں نا۔ وہ میرے ا خبار بر تک تک بحائی جهال شاہی کی ایک اور تصویر کارنامے پر مجھے سراہنا جاہتے ہیں کہ میں نے ملک و ة م كے ليے جو دعائيں كيں۔ دونوں ہاتھ اوپر کرکے وکٹری کا نشان ... نیم وا "ملك وقوم كے كيے دعا\_ يا اپنے كيے دوا\_ جيے ہونٹوں سے بیا لگتا تھاوہ ہو ٹنگ بھی کررہی تھی۔ میں تم کوجانتی تنگیں۔" "وه يرسب ارادن كماتو..." "اوموس"اراد كالكصلائي-''ارِادِ بِی بے شاہ جہاں۔''بھابھی اٹھ کر آگئیں۔ ''تمہاری عقل کمال گئی تھی۔خود کمو تم چے رہی ہو یہ گھر پہنچے تو امتیاز صاحب سامنے لاؤ بج ہی میں مل گئے۔ ممی بھی ساڑھی میں ملبوس صوفے میں دھنسی سركت وي ہوئی تھیں۔اراد کے بے حد گرم جوش سلام دعا پر " میں نے کہا تھا اس سے ۔۔ بیر مانی نہیں۔ "شاہی ایک سردمری تی شاہی کو فورا" محسوس ہوئی۔ اراد نے تھوک نگلا۔"آپ جانتے ہیں۔ میں اے انکار کے باپ سے لیٹ گئ اور پھر مال کے ملکے میں بازو نهيس كرياتي اس كي ضد...." ماکل کرے لیٹ گئے۔ " نج ضدیں کرتے ہی ہیں۔ براعمل استعال کرتے



ودہمیں کیا تا کیوں کررہی ہے۔ بیشی ہے اندر پوچھو جاکر 'تم ہی کوبتائے شاید۔ ہمیں کیوں بتائے گی۔ہم تو صرف پیدا کرنے کے گناہ گار ہیں۔ پالا بوساتو تم نے ہے نا۔"غصے میں ممی کے منہ سے بچ فکل رہا تھا۔

د مرد عورت کے کسی بھی ہمر کو مانے کو تیار ہی نہیں۔ بلکہ تسلیم ہی نہیں کر ما۔ نہ ہنرکا نہ عقل کو بلکہ عورت کو بھی ۔۔۔ " آڑہ کالمجہ رونے ہے بھاری تھا مگر تکنی ہنوز تھی۔ وہ بات روک کر گالوں سے بہتے آنسووک کو بھی صاف کرتی تھی۔ د آئر اجمال کما سے "شاہی بھو بھی حداد ۔ کر لسم

آنوول کوجھی صاف کرتی تھی۔

"آنروک کوجھی صاف کرتی تھی۔

"آئر! ہوا کیا ہے۔ "شاہی بھو بھو جواب کے لیے

باب تھیں۔ ادھر تمہیدہی ختم نہیں ہوتی تھی۔

"آپ کی ساری زندگی میرے سامنے تھی۔ بھر بھی

پتا نہیں میں کیے بوقوف بن گی۔ سارے تحفظات

زئن سے نکل گئے۔ باتوں کا جادد چلا دیا تھا۔ آج

ملا قات۔۔۔ کل شادی۔۔ ایے بھی کوئی کرتا ہے۔"

آئرہ خود پر متاسف تھی۔ "تھوڑا وقت لتی۔ وہ مجھے

جسی ٹھوک بجالیتے ہیں۔ میں نے آخر کیا گیا۔

بھی ٹھوک بجالیتے ہیں۔ میں نے آخر کیا گیا۔

بھی ٹھوک بجالیتے ہیں۔ میں نے آخر کیا گیا۔

بھی ٹھوک بجالیتے ہیں۔ میں نے آخر کیا گیا۔

نجائے کیامنٹر رڑھ کر پھونگ دیا تھااس نے۔میری سی عقل مند 'رڑھی لکھی'ہنرمندلوک' آو۔'' ''دمنٹر نہیں آئرہ۔ مجت 'جودہ تم سے بے حدوبے

سرین مسی جب بودہ استب مدویہ حماب کرنا ہے اور اب خدا کے لیے بتادو۔ معالمہ کیا ہے جوتم ایسے 'ایک دم اجانک اتنا بردا فیصلہ کرکے۔۔۔

''سوری ڈیڈی ۔۔ بیہ سب میری وجہ سے۔۔ پھوپھو بالکل نہیں ہان رہی تھیں۔ میں نے کہا۔ مغربی ممالک میں چھوٹا' بروا' جوان' بو ڑھاسب فیم کو بک اپ کرنے جاتے ہیں۔ سووہ بھی۔۔ پچھے ڈیفرنٹ۔۔ پچھے۔"ایراد تیزی سے اٹھ کرمال' باپ کے پچھآگھڑی ہوئی۔

ين- "مِعالَى فِے لفظ لفظ بر زور دیا۔

''دخم بچ میں مت بولو۔'' ڈیڈی نے ہاتھ اٹھایا اور ایسی قطعیت۔ارادنے کب جھیلی تھی۔فقط کیجے کی سختی پر اس کا دل بند ہو گیا۔ بولنے کی کوشش میں گلا رندھ گیا۔ ممی کے ''تم جاؤ'' والے اشارے پر جیسے جنبش کی سکت بھی ہند رہی۔

''بداکرنےوالی مال کی کوئی حثیت نہیں۔ پھو پھی کوچھوٹی سے عشق ہے۔ بڑی کو پھو پھی سے عشق ہے۔ اکلوتے بیٹے کو گوری سے عشق ہوگیا۔ ادھر ہم مال ماپ نوکری کو لیے اسلیے بیٹے ہیں۔'' ممی نے داستان کارخ ہی بدل دیا۔

''یہ سب آپ چھو پھو کو کیوں کمہ رہی ہیں۔''اراد نے رند ھی ہوئی 'آواز میں منمنائی۔''انہوںنے کیا کیا ہے۔''

دہ آڑہ بھی ہی کہ رہی ہے۔ کھوں ۔۔۔ کس سے پوچھوں ۔۔۔ ادھر دہ آڑہ بھی ہی کہ رہی ہے۔ کھوچھو کو کچھ نہ کہیں۔ پھوچھونے کچھ نہیں کیا۔ ساتھ ہی کہتی ہے پھوپھو کی زندگی سامنے تھی۔ بتا نہیں میں نے مردول کے حوالے سے اپنی رائے کیوں بدل۔ جبکہ مجھے نثروع سے بتاہی تھا۔ یہ عور تول کو بوقوف بنانے کے لیے ' قسمت خراب تھی جو باتوں میں آئی۔ "ممی رٹوطوطے قسمت خراب تھی جو باتوں میں آئی۔"ممی رٹوطوطے کی طرح شروع ہوگئی تھیں۔

'' آئو۔۔''بچو پھواور ایرادبری طرح چو تکیں۔ ''اس کاکیاذ کر۔۔۔اس نے بیرسب کیوں کھا۔ کیاہوا ''

ے: "دوالی باتیں کیوں کررہی ہے۔"شاہ جمال کھڑی گئم

#### WWW.PAKS(

کے کٹا یمال دبی جلی آئیں اور وہ بیچھے وہ قمہارے دراصل ہیں کون۔"ارادے مندے نکلا۔ 'تم مرد کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ سکتیں۔ ک*م*د دیا ''وہ توسیٹ چینج ہورہا ہے ناشو کا۔ تو پچھلے سال کا ہے میں نے اس وعونڈے اپنے لیے کوئی آلو گوشت اور تھے دیاں بنانے والی خانسامن .... مائی گاؤجس طرح ست ویک و کھایا جارہا ہے۔" ایراد نے آئم کی آج وه او نچابول رما تھا۔ اگر جو کوئی من لیتا 'میرا کتنا زاق الى كى فراغت كابتايا- پيارے سے دولها بھائى نے آخر بنّا ـ ونياكيا كياباتين نه بناتي-" ''اوہ آئی سی۔'' شاہی بھو بھو کے چیرے پر آراء نے جھر جھری لی ساتھ ہی کہے میں طمانیت اترِ آئي كه اچھي كركے أگئ-وہ عاشركے ساتھ-ياد المانية بيلي- ألي اجانك غير حاضري كَتْغُ برك رکھے گا۔اے مارااس نے طعند ہونہ۔ اسكينڈل کوجنم دے ديتی۔ ''تو تمهارِ اکیا خیال ہے گھر ٹوٹنے پر دنیا کوئی ہاتیں واس نے کہا کیا؟" پھو پھونے دونوں ہاتھ جوڑ میں کرے گی۔ شویز کی اوکیاں تو ویٹے بھی بدنام ہیں، یے۔ آئونے دونوں کوباری باری دیکھا۔ ''مِس نے۔''بیکی بغری۔''اس نے کما کس بات اور تم ایکِ معمولی می بات ریسه" شاہی پھو پھو نے ل کوکنگ شوا میکسپرٹ بنتی ہوں۔ جب بیجھے سی بیار کے لیے تھچری بنانا نہیں آئی۔ میں الوگوشت نہیں تیزی سے کما اوریک دم جملہ ادھورا چھوڑ کردونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بھوٹ پھوٹ کررو رہیں۔ ایراداور آئرہ تیزی سے دائیں ہائیں چیک گئیں تو بناعتي مين دليه تك نهين بناعتي اوريد شاہی نے خود کو بچل کی ہی تیزی ہے جھٹکادے کر جیسے انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ ''عورت بے قصور ہویا قصور داراہے ہردو حال ''کھیزی اور دلیہ۔۔ انہوں نے بیہ بچوں والی خوراک کیوں کھانی تھی۔''ایراد کی حیرت۔ "اسے ایک ہفتے سے بخار تھا۔ اِس نے چکن والا میں سرنڈر کرناہی ہو تاہے اور تم تو چلوخوش قسمت ہو دلیہ مانگا۔ میں نے اتنا اچھا اسپائسی گرم مسالے اور کہ شوہرنے ایک کو تاہی کی بتاکر ناراضی کا ظہار کیا۔ بھگار لگا کربنا کردیا اور ... اور اس نے اسے پھینک دیا اوریہ بھی خوش قسمی ہے کہ تم اپنے لیے اسٹینڈ لے علی ہواور ڈٹ علی ہو۔ورنہ جھے تو آج تک میں نہیں اور اتنا اونچا اونچا بولا که نیجے سیرهیوں تک آوازیں "آوازی<u>ں کیوں …بول تو</u>وہ رہاتھا' آواز کہو۔"

معلوم که کس کو بای اور کمی کی بنا پر جواد کے ول پر چڑھ ہی نہ لیکی۔ جیسے آج تم خود کو مکمل بے عیب سمجھتی

ہو۔ میں بھی تم ی بی تھی۔ عاشر کو آلو گوشت اور كرهه وي دليد بسند نهيس آيائتم سيكه سكتي مو-

جواد کوسب سے پہلے میرانام ہی پندنہ آیا۔ شاہ جیاں ، مردانہ نام ... میں ان سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ خالہ (ساس)سب کو یہ بات فخرسے بتائیں 'نام

کے بعد اگلا اعتراض عمر پر کردیا۔ پہلے میں انہیں شوخ وشک 'ب دھڑک بولنے والی تم عقل گلی۔ پھرجب اس کا الٹ ہو کر جینے گلی۔ تب صفح بکم کمیے کر چرکے

لكات جب ترنت جواب ديا تومنه يعيف موكى الك كر شراؤ ت بولنا سكھا تو تھى كے آگے بول نہيں

''تم نے اتنی می بات پر گھرچھوڑ دیا آئف…اتنی " یہ معمولی بات ہے بھو پھو ۔ میراکیری۔ اگر کوئی سنتا کہ آڑہ اتماز کو کنگ ایکسپرٹ کامیاں ہی اس کے سارے ہنر کو اس طرح ڈی کریڈ کردہا ہے تو۔ میرا كيرر توخم موجا أنا-اس في مجھ سے شادي ہي اس ليے كي تھی كيد ميں اسے بكا بكاكر كھلاتی جاؤں۔"وہ صد

"وہ تو آخری بل تک نہیں جانے تھے کہ آپ

"توكياتين منه ي كرر كھتى جواب نه ديت-"وه

جىك كربولى-

درجه بدشمان تھی۔

المندشعاع أكتوبر 2014 136

''تم ہد کیا اپنیالگ گوشت اور دال جاول کا ملخوبہ ساسجاکر رکھ لیتی ہو۔ میں ایسے کھانے نہیں کھا یا۔''دو عجید اور میرے دسترخوان کو دیکھتے' عجیب نظروں سے مجھے اور میرے دسترخوان کو دیکھتے' سم مشاقی سے جاپ اسٹک کا استعمال کرتے تھے۔ ''است چاپ اسٹک کہتے ہیں' کہیں تم اپنی اماں کو فون کرکے کہو کہ جواد ڈنٹریوں سے کھانا کھا تا ہے' جج کے بجائے۔''کچر ہنس دیتے۔

کے بجائے۔۔' بھرہس دیتے۔ میں کہہ نہ پائی کہ کراچی میں کھلنے والے جلپانی ریسٹورنٹ کی پہلی اور پھر مستقل گاہک میں ہی تھی۔ ''وہ عورت اب گھر آکر گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے اماں!''میںنے فون کھڑکایا۔''ونترمیں راتے میں بھی

مان. ین سے ون طرفیات و مرین رسیدن کی ساتھ ہوتی ہے اور دل میں توہیں۔'' ''تو تم نے کیوں نہ جگہ بنائی اب تک۔۔ تم کرتی کیا

ہو'ایک بچہ بھی نہ ہواکسی۔"سب کچھ جانئے ہوتھتے بھی امال کاطعنہ دل چھانی کر گیا۔ میں نے کہا۔

"جھلے سے امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں رہتی ہوں اماں... مگر بچہ یمال کے بازاروں سے نہیں ماتا۔"

''اوراس روز مجھے سمجھانے کی اس مہم میں اباپیش پیش تھے میراجملہ ان کی ساعتوں سے عمرایا توبولے کہ انہیں نہیں پتا تھامیری زبان اتنی کمبی ہے اور جواد

جیساباد قار "سجه دار فخص ... سارا نصور میرای هوگان لوکیل خواب دیکهتی بس ایسے شوہرادر زندگ کے۔" پھر وہ بچیسہ پتا تہیں کیسے آگیا۔ میں خوش زیادہ تھی یا جران زیادہ ... پتا نہیں جلا۔ مگر پھرپریشان ہوگئ جب انہوں نے اسے نامنظور کردیا۔ میں نے اس بار رو'رد کر اہاں' اہلکو فون لگایا تو وہ پہلی بار میرے ہم نوا

ہوگئے۔ میں تجی گئی انہیں۔ بھائی خوش تھے مضبوط رشتہ۔۔ مضبوط ترین ہونے جارہا تھا۔ مشترکہ بزنس کتنی کامیابی سے برمہ رہاتھا۔

گراگلارون... "جبوه راضی نهیں ہے...ابھی فی الوقت نهیں

جبوہ رائسی میں ہے۔۔، می الوقت کی چاہتا تو تم۔ بھی منہ بھاڑ کر کیا کمیں۔۔ بوی کومیاں کی مرضی پر ہی چلنا چاہیے۔ بی سفتے مجھتے آئے سکی مندواب دیناجانی تھی دیو کم عقل ....
اوریہ شکایت ... بلکہ شکایت بھی چھوڑدیہ پریشانی
جب امال سے شیئر کی تو بولیں۔ اچھی بٹیاں گھر بسانے
کی کوشش کرتی ہیں۔ گرکسے کرتی ہیں؟ یہ نہ بتایا۔
بھابھیاں نداق آڑانے لگیں 'میں آج کیا یک رہاہے'
جساسوال کرنے کے لیے منہ کھولتی۔ بھابھیاں ...
بھائی یک زبان بولنے لوی کوئی اور شکایت یاد آگی 'کوئی

وہ جواد کو غلط مان ہی نہیں سکتے تھے۔ اتنا برطا برنس مین ۔۔۔ اے پاکستان میں اپنے کام کو اسٹیب ایش کرنے کے لیے اباکا تجربہ در کار تھا اور ابا کے لیے وہ ہیرون ملک تجارت و کاروبار کے لیے راستہ ۔۔۔ دونوں اپنے اپنے مفاد حاصل کر لیت۔ مگر خالہ کو میں اچھی لگ گئی۔ چ بات ہے' ہمارا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ عمر میں بڑے ' استے سارا پڑھے ہوئے آدی۔۔۔ (رونے اور پچکیاں

لینے میں مزید شدت آگئی۔)

وہ امتیاز بھائی اور حسین بھائی سے بھی بڑے
تھے۔ ان کا رعب بھی برا تھا۔ میں نے رشتے سے
شرمسار رہتی خالہ جان ۔۔ خالہ زندہ تھیں تو جھے کوئی
مسئلہ نہیں تھا۔وہ ہرشے کو ٹھیکہ ہی رکھتیں۔ہمارے
درمیان میں تھیں 'جس پر چل کر ہم آیک دو سرے
تک آتے تھے۔انہیں اپنی امرکی کلاس فیلوییند تھی '

جو خالہ کو کئی بھی حال میں قابل قبول نہ تھی۔ وہ عیسائی تھی۔ خالہ اسے امریکی سفید بندریا کہتی تھیں اسکرٹ سے جھائئی آبی تاکمیں اور سنرے بالوں سے گھی آتی تھی۔ گھن آتی تھی۔ گھن آتی تھی۔ گرکیا گیجئے کہ وہ جواد کی پیند تھی اور خالہ پیند کی راہ میں حائل رکاوٹ جیب رکاوٹ ورامیں بھی کھل گئیں۔ ہوگئی تو رامیں بھی کھل گئیں۔

خالہ نے اور اہاں نے اور بھابھیوں نے بھی کہا تھا۔ نک سک سے درست کھانے پر انظار کرتی عورت مرد کا دل جیت لیتی ہے۔ اسے ماکل کرلیتی ہے۔ اپنی جانب۔۔۔۔ اور قائل کرلیتی ہے اپنے لیے گر بیرے جج بے نے بتایا موب حس ہو تو پھر عورت نہ قائل کریاتی ہے نہ گھائل۔ قائل کریاتی ہے نہ گھائل۔

تھے۔سامعین کے بہدرے تھالبتہ۔

آگے کی کمانی آئرہ کویاد تھی۔اے اشٹے پردھے لکھے پھوٹھا پیند آئے تھے۔ سارا گھر خوش تھا، تجدید تعلق۔۔۔ اب پھوٹھو اور شاہ میرائے گھر چلے جائیں گے۔ پھوٹھا۔۔۔ شاہی پھوٹھوے کم تفتگو کرتے تھے۔ ہاں سب گھروالوں سے بڑا خوش گوار مکنسار روسے۔۔۔۔

# # ##

گے۔ پھوچھا۔۔ شاہی پھوپھوے کم گفتگو کرتے تھے۔ ہاں سب گھروالوں سے برا خوش گوار مملنسار روبی۔۔ نے کاروباری تقاضوں کے حوالے سے سیرحاصل گفتگو۔۔۔ ایک جوش و خروش تبدیلی۔۔۔ وہ ہرایک کے لیے تحفہ تحالف لائے تھے۔ سب خوش تھے۔ بالخصوص شاہ میر۔۔۔ وہ تواپنے پاپاسے یوں گھلا جیسے ان ہی کے ساتھ رہتا ہو۔ وہ تی ساتھ محولی اجنبیت

نہیں۔ گھنٹوں ہاتیں کرتے ' گھومتے پھرتے 'وہ پھو پھو کی اجازت سے شاہ میر کو اپنا آبائی گاؤں وکھانے تین دن کے لے گئے۔اندرون سندھ شکار پر بھی مونٹک کے لیے بھی۔

سبنے من رکھا تھا۔ پھوپھوکے آنے کے بعد پھوپھانے اپنی اسی دوست سے شادی کرلی تھی۔ آئرہ نے مال کو یہ کہتے بھی ساکہ اس عورت کے اولاد نہیں ہوئی۔ جب ہی شاہ میریاد آئیا اور امری خون کب ایک کھونے سے بندھا رہتا ہے۔ بھاگ گئی ہوگی اور خالہ ذار ہے شاہ جہاں۔ پھوپھا کو لوٹنا تو تھا ہی۔ پھوپھا کے کسی کے لیے بورٹ قاسم کے شانی پھوپھو کو بھی کے گئے۔ کسی نئے بروجیک کے لیے بورٹ قاسم کے علاقے جاتے تو شاہ میرتین تین دن کے لیے باپ

رین ہے۔ اور ایسے ہی ایک وزٹ سے واپسی جب مقررہ وقت سے گزر گئی اور باپ بٹیانہ لوٹے ہے۔ نے سوبرے خیال سوچے مگروہی ایک نہیں جو ظہور پذر ہوا تھا۔باپ میٹا امریکہ جانچکے تھے۔

ایک کو بیان گزارے بل بل کی خریں ساتا۔ بلیا کی

تَّ سُوْفُونِ كَالْزِّكَ بِعِد جُوْادِ كَاخْتُكُ 'روكها' دونُوك لهجه

ی در ایس شاہی! تہمین کیارٹری ہے ابھی اکسویں برس پیس لگی ہو۔ انجوائے کرولا نف... بلکہ وہ جو نم کانج میں داخلہ لے رہی تھیں وہ لو۔ امریکہ میں رہ کرچک بیس جیسی رشیدال والی سوچ... چچ چچ چچ۔.." بھابھیوں کے اپنے انداز تھے کوئی نہیں جاہتا تھاجواد

ہیں۔"بھائی کمہ رہے تھے۔

کی خطکی کاذراسابھی سامان ہو۔ . اور میں جو ہرچھوٹے بڑے معاطے بران سب کی رائے لیتی تھی۔ جو کمہ دیتے 'آمناصد قنا کہتی تھی۔ پہلی بارا نکاری ہوگئی۔

ادهرسب لوگ حیران تھے۔ توجواد بھی ششدررہ گئے۔

اورانہیں توجیسے ایسے ہی کی موقع کی تلاش تھی۔ بیٹے کی پیدائش کی اطلاع جب بھائی نے دی "ب لمحہ بھر کے سکوت کے بعدوہ اس مینیڈر کا پوچھنے لگے۔ جس کالمنابهت اہم تھا۔

ابائے ایک بار اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی توبولے دکاروباری گفتگویس گھریلوباتیں اچھی نہیں لگتیں "

اورابانے بگکہ کسی نے بھی پائٹ کرنہ ہوچھاکہ کیوں... ہاں سب جمعے موردالزام شمراتے تھے کھروالے 'باہر والے'ایک دنیا۔ گھراُجڑ جائے تو قصوروار عورت ہی ہوتی ہے۔

آج تم لوگوں کا پنے اہا کے سامنے بحث کرنا ولا کل دینا دیکھتی ہوں تو جران ہوتی ہوں۔ میں لب کھولتی تھی تو اہا ہاتھ اٹھا کر منہ ہے کچھ کے بنا ''خواموش ... ش ش ش ش....''کااسا آلڑ دیتے کہ دنوں بازگشت ہوتی رہتی۔

ں بھائیوں کے پاس گئے۔انہوں نے کہا۔ ''ا ہے ہی سوال وجواب جواد کے آگے بھی کرتی گی۔''

''ہاں جب ہی تو۔۔' بھابھیاں نائید کر تیں۔ اور دس سال بعد جب وہ شاہ میرے ملنے آئے ہمیں لینے۔۔'' وہ استہزائیہ ہنسیں۔ آنسو خشک ہو چکے

المندشعاع اكتوبر 2014 138

" میں نے کما م کھے بھی نہیں کریں گے۔وہ ایبای منصوبه ساز تھا۔ اس پر مقدمہ کروں تو جیت بھی جاؤل... مگرمیں جیتنا جاہتی ہی نہیں۔ وہ جعل ساز تھا۔ دھوکے باز... مگر... "مشاہی کی آواز پہلی بار

يرے بيٹے کو کيا ہوا۔اس نے اپني مال کے ساتھ اتنابرا فراؤكي كيا-ايسايك دم توملك بابرنهين چلے جاتے بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ وہ سب ہے گزرااور ماپ کو بتایا تک نہیں۔ آخری میل تک ... جب نکل رہا تھا گھرے میں نے بال سنوارے ' تب بھی نہ بولا۔ جلدی میں محکے ملنا بھول گیا اور پہی بھی نہیں دی۔میں نے پکارااسے نتب بھی پچھ کمنایا دنہ رہا ، راورجب گاڑی میں بیش کرجارہا تھا اور میں گاڑی ہے أَثْرِ فِي وهول تك كوہاتھ ہلاہلا كرخدا حافظ كهتى رہى "تب او جھل ہوتے ہوئے بھی نہ بولا کہ ماں آخری ملاقات ہے۔ جی بھرے گلے نگالیں یا ایک بھی اور لے لیں۔ دفنانے سے پہلے چمرہ دکھادینے کی رسم ہوتی ہے۔ مجھے ارکے جارہا تھا۔ ونیاِ داری ہی نبھالیتا۔ مجھے کسی پر

مقدمہ نہیں کرنا۔ چلا گیا۔ چلو جہال رہے 'خوش اور اس دن کے بعد کسی نے بھو بھو کے منہ سے جواد كانام تك نه سنا-شاه ميركا تذكره نه موا-

م اس سب کے باوجود میں مردول کو برا نہیں کہتی۔ بھابھیاں ایسے ہی بر گمان ہوتی ہیں اور پھراس نے سب رابطے منقطع کردیے۔ بھائیوں کو کاردباری حوالے ہے دھوکالگا۔

میں مردوں گوبرا نہیں کہتی 'لیکن مجھے اب کوئی یاد

دنیامیں کھ مرد ... مردمومن بن کر آتے ہیں او کھ مردود بن کے۔ نیکی اور بدی بے ساتھ ساتھ چلتی ہے

آئہ! تم صرف آلو گوشت کے لیے گھر چھوڑ کر

گھروالوں کے لیے اجنبی تھا شاہی کے لیے نہیں۔ ''ہاں۔۔وہ میرابیثا تھااور میںاسے اپنے ساتھ لے کیا۔ برائے مہانی اس معاملے کو بہیں محتم کردیں۔ ورنه عمرين كزر جائين گي- پيشيال بھنگنے بھنگنے إور یمال کی کے اندر پیشیال بھکتنے مقدے کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وقت نہیں تھا۔ لیکن اگر شاہی نے ... دواتی آسانی سے معیندی ہوکر کیوں بیٹھے گ۔ اتنابراوهو کا جان بند تھی اس کی بیٹے میں۔

اور شابی چوپھو کا چرواس وقت ایک ایسی لاش کا تها جس کے جم سے خون نجو ا کرسفیدی رگوں میں انع کٹ کردی گئی ہو- برفیلے عبائب گھرے مجتمول کے جسموں میں بھی بنانے والوں کے ہاتھوں کی گرمی ہوتی ہے۔شاہی اس سے بھی ٹھینڈی۔ آور آبائے جملوں نے سب کو جران کردیا۔ انہیں پہلی پار اینے ارد گردیجائی رقص کرتی محسوس ہوئی۔

(جناتي المنتي منه جراتي سيائي-) رسی کیس کردول گاجواد پر اس کی اتنی ہمت' اس نے اس نے الیے کینے آسانی سے دوسی'' باپ کے دینگ کیج'ائل ارادے نے دونوں پیول کی رگوں میں بھی لہو کو گرمایا۔''ہاں ایسے کیسے۔''تب

شاہی کے محنڈے ٹھار کہتے کمب کو جران و پریشان

میں ایسا کچھ نہیں کروں گی بلکہ کوئی کچھ بھی نہیں

و مرکوں؟ شاہی ایسا کیے کمہ سکتی ہے۔ اس کا دماغ تو نهیں چل گیا<u>"</u>

"جواد سے ایسی وعدہ خلافی وهو کا بازی حرانی کی بإت نهين عاراضي كي بھي نهيں۔ وہ ايسا ہي تھا' برول مخص... مال کے آگے اشینڈ لے کراپنی من پند غورِت نه اپناسکااور میری زندگی خوارِ کی اور اتنابی بزول تھا کہ وہ ایسے چور راستہ سے آنکھوں میں دھول جھونک کراہے بنتے کولے کرجا تا۔"

''ہاں تواہی بات کی تواسے سزادلوا ئیں گے'جواب

لنكن أفي دست شِناس نے كها تو غلط تو نهيں كها ہو گا اینا رونا رولینے کے بعد پھو پھوا یک دم پھر پہادر بن سئي- جيسے اصلي پر لعت بھيج دي ہو-نا-سوچ سوچ کر سرد کھ گیا۔ ' بجھے ان کو کال کرے ان سے آئے کے بارے واس نے مجھے رو کا بھی نہیں پھوپھو۔" آئرہ کو نیا مير پوچمنا جاسي-"ايك فيلي پر پنج كروه مظمئن وكهياد آيا۔ '''اس نے جانے کو کہا تھا کیا۔ ''مچھو بھونے یو تچھا۔ کلے روز شاہی پھو پھو کے بیٹھیے بڑگئی اور چرے پر آئون تاك سكورت موسة نفي من كرون بالأي-جو إميد اور مايوس كاملا مجلا باير تفا أوه چوپھو كو مجبور "اسے بخار تھانا۔ ڈاکٹرنے پہلے بٹیاں رکھنے کو کہا۔ کرگیا۔دونوں بنی کے گھر بہنچ گئیں۔ آٹی ار اد کو دیکھ کرایسے خوش ہو ئیں جیسے برسوں بجرنها لينے كاكمه ديا۔ بخار پُحربھی كم نه ہوا۔ دراصل وہ کچھا ہیں کر لیٹا ہوا تھا نانے میرا مطلب ہے۔ وراصل ہم تو برمودایا شارٹ کتے ہیں۔ مگریہ دونوں کے ویھو ڈے کی مکن گھڑی ہو۔ دونوں ہاتھوں کو دائمیں بائمیں پھیلا کرابراد کو ویل کم بھائی اے کچھا کمہ رہے تھے۔اس کیے میرے منہ پر ومیں نے کما تھا ناتم سے ایک وقت آئے گا رنجیدہ روتے وهوتے ماحول میں شرمسار آرکہ کے -جب تم آفریدی کے نام سے اور آفریدی تمهارے منہ سے نکلنے والے جملے نے پھو پھواور اراد کے ہوش نام سے بنجانا جائے گا۔ یعنی دونوں کانام ساتھ ساتھ لیا ا ژادیے۔ پھرجب معنی و تشریح کی گهرائی میں کودیں اور جائے گا۔ اس میچ کے بعد تم ان کا حصہ بن کئیں۔ بحربه وقت الجرين- تب منت منت مرنے كو مو كئيں-ثم دونول ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئے ایراد! "بائے اللہ مرگئے۔" فجل آئره دونول کودیکھتی رہی <sub>ہ</sub>نسی تھی تو پوچھا۔ ان کالبجہ خوشی سے معمور تھا۔ "رشته" اراد نے ہونق بن سے چھوپھو کی ''اب میں اسے کیسے مناوں گی بھو بھو؟ 'وہ مان تو صورت دیکھی۔ دونوں بھیچی جمعیتجی کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ جائے گانا اور کیا آپ مجھے تھچڑی اور وہ بیارول والا جَكن كاوليد بناناسكھادين گى؟" 25 ۱۷ کیک فنکار اور پرستار کا رشته... ایک پاکیزه اور دئ سے والبی بر... ار او کا تو خیال تھا کہ شام تک آفریدی بنفس نفیس انمول رشته... ایک ایبا رشته جس پر کوئی جد نهیں لگتی۔ جے ہرمعاشرے میں عزت اور محبت ملتی ہے۔ خود آجائے گا۔ گرایک جھوڑ کتنی شامیں گزریں بنہ وہ قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ جب جب آفریدی کی ایس شان دار انگ کویاد کریں گے۔ تم آیا' نہ اس کی کال آئی۔ یہاں تک کہ وہ اور شاہی لامحالہ یاد آؤگ۔ تمہارے ذکرکے بغیراس فنح کا ذکر پھوپھوكراجيلوثِ آئيں۔ ادهورارے گا۔دراصل بدرشتہ۔" زندگی اُجانک کتنی اداس اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ وه ہرروزا پناقیس بک اکاؤنٹ چیک کرتی۔ شاید شاہد دى رشته. كيما رشته-" ايراد كي آواز يهيث آفریدی نے اسے جوائن کیا ہو۔ جانے کو ہوگئ۔" بمجھے نہیں جاسے ایسارشتہ۔ مجھے

." وہ شدت غم سے مزید بول نہ سکی۔ آنی نے

ا چنجھے ہے اس کی غلم زدہ صورت دیکھی۔ ''یہ رشتہ نہیں۔۔ تو کون سارشتہ۔ کیسی شهرت'

راہ چلتے بہت ہےلوگوں نے پیجان لیا 'یکارلیا۔

جن کے تصور میں۔ حق ہا۔

نہیں آیا اور نہیں بلایا تواس نے درد نے - زندگی



تم پاہنی کیا تھیں؟" ''میں نے کیا چاہنا ہے۔"ایراداپ ہاتھ چھڑا کر صوفے پر دھپ ہے بیٹی۔"وہ تو میرا آئیڈیل تھا۔ جھے شادی کرنا تھی اس ہے۔" ''مگراس روز تو تم چھ اور ہی پوچھ رہی تھیں۔" آئی کو دودن من عن یاد قعا۔ ''تو کیا دوستوں' بدتمیزوں کے سامنے منہ چھاڑ کر کسد دی گی۔۔۔"اس نے ہائے کمہ کر سر پکڑا۔ ''تو اب بھی تو کمہ دیا تا۔"چوچھو کاصدمہ جا آہی تا تقا۔ دل کے حال کی تو انہیں بھی خبرنہ تھی۔

شاہی بھوپھو گیاری میں کھڑی نیچے سے گزرتی ک اروشنہ ل کود کھے رہی تھیں اور مسلسل سوچ مريفك يي روشنيول كود مكيرري تحييل اورجم رہی تھیں۔ انتماز بھائی نے کہا تھا۔" تمہارے یہ تماشے 'حلیہ دیکھ کرلوگ کیا نمیانہ سوچیں گے۔" اور شاہ جمال نے سوچا۔ لوگوں کو ووسرول کے بارے میں سوینے کی کیا ضرورت ہے۔اتناونت کس کے پاس ہے اور اگر سوچیں گے بھی تو بھلا کیا۔۔۔ اور يهان يرجوابات مين تضاد تفا- مرايك چيزيكسان تقي-۔ مٰذاق اُڑا ئیں گے۔ ٹھٹھالگا ئیں گے کہ گھراجاڑ ِ لَتَنَى خُوشُ و خرم بيئھي ہے۔اس کاقصور ہو گا۔ہوتی ہیں بعض عور تیں اس فطرت کی جوانی آزادی وخوشی کیے سب کچھ قرمان کردی ہیں۔ نیٹے کے بغیر کیسی شاداں و فرحاں ہے۔ باپ بھائٹوں نے تو کہا تھا۔ ہم بیٹے کے حصیول کے لیے کیس کردیتے ہیں ٹھراسی نے منع كرويا - تقى بى سخت دل 'جب بى تو آزاداكيلى رہتى ں سے بب ماہو ازادا تلی رہتی ہے۔ اچھے کباس پہنتی ہے۔ میک اپ… ہنسی نمازی۔۔۔ ہاں خوش ہوں توبے حس... جوگ لے لوں آنسو بماؤل تونحوست ڈال رکھی ہے محاطعنہ سنوں۔ توجب برد صورت سننای ب تو خوش کول ندرباجائے۔ باربار سننے ہے لطیفے سے ہسی غائب ہوجاتی ہے۔

ایے ہی ایک ہی غم کو زندگی بھررویا کیے جاسکتا ہے۔

ففته گرید کے پارے سے بھولے بھالے نچے کی شکل مجھی بھولی ہی شمیں۔ بتا نہیں وہ کمال ہو گا۔اسے میں یاد بھی ہوں گی یا ... بھی دل چاہتا ہے بیس ایک بار مل جائے توانا بوچھ لوپ میرے ساتھ ایسا کول کیا؟ یا پھر شاید میں ہی غلط تھی۔ ساری کمیاں اور خامیاں میری ہی رہی ہوں گی۔ جب ہی تو سب مورد الزام شراتے ہیں اور اتنے سارے لوگ ایک ساتھ تو غلط بھی نہیں ہوسکتے۔ وہ آنکھے سے جھرجھر بتے آنسوؤں کو پونچھنے کا مکلف نہیں کررہی تھیں۔ ینچے سے دیکھنے والے کو ایک شان دارایار ممنث کی لیری سے جانے کا مک انجوائے کرتی ہوا کھاتی

عورت روتی کرلاتی و کھائی دے بھی نہیں کیتی تھی اور آنسو بھی کب گواہی ہوتے ہیں دھوں کی۔ کہنے والے ان كو بھى جھوٹا كررديتے ہيں۔ دھكوسلير۔ توشاه جهاب نے زندگی سے میں بھی سیکھا کہ رونااس

بات كى ضانت نهيس بن سكناكه آب سي مجود كلى بين اور ای طرح ہنااس چیز کو ثابت نہیں کرسکتا کہ آپ

وافعی خوش ہیں۔ اوروه دیکھنے والے ...وہ باتیں بی بنائیں کے ناتوس

لوں گی-اتنے سال سے اور کر کیار ہی ہوں- زندگی میں مزید براکیا ہوسکتاہے یا اچھا۔ آخری سوچ نے دل کو طِمِيانيت سي دي \_ بعض او قات بے حسي اور لا تعلقي

لٹنی سکون بخش لگتی ہے۔ ووربیل کی آواز نے شاہی پیھو پھو کو بالآخر آنسو

چے پر مجبور کردیا۔ (وہی کوئی دیکھے گاتو۔ کیاسوچ

# # # سترہ یا اٹھارہ برس تک کا ایک لڑکا تھا۔ جو بیل بجانے کے بعد اپنی ایزی پر گھومتا دروازہ کھلنے کا منتظر

تِقِياً۔ خاکی پینیٹ' خاکی ہوٹ' خاکی جیکٹ اور ملے یہلے للَّهِ رَكُول كِي شرك ... اس كا جويّا اور هوي فيمتى می لاے کے بالوں اور جلد میں بھی ایک سنہراین

تفا۔وہ ہونٹ کے کونے کودانت سے باربار پکڑ لیتا تھا۔ "نيه كون ٢- " أنى دورت تفصيلي جائزه لينے ك بعد انہوں نے الجھ کر سوچا۔ دوبارہ بیل ججی۔ بیل کی

آوازے نووارد کے اضطراب کا پتا چاتا تھا۔اس کے پیروں کے پاس ایک کماند واسٹا کل کابیک بھی تھا۔

"کون ہو۔ کس سے ملناہے؟"

'میں وہ مجھے آئہ امتیان میرا مطلب ہے یہ آئرہ امتیاز کا گھرے تا۔"وہ دروازے سے بالکل منہ

جوژ کر پوچھ رہاتھا۔ ''اوْهِ آَنُهُ كَا گھروہ سامنے والا ہے۔''شاہی پھو پھو

نے دروازہ کھول دیا۔ مگر حفاظتی چین لنکتی رہی۔ ''تم عاشرے رشتے دار ہو؟''نوار دنے بیک اٹھاکر

ا پنارخ سامنے والے گھری طرف کرلیا۔ نهیں میں آئرہ امتیاز کا ۔۔ وہ میری کزن ہیں۔میں

ان کی پھو پھو کابیٹاہوں۔"

جملہ مکمل کرتے ہوئے وہ عاشرے گھر کی بیل بجا چکاتھا۔ رخ چھیرچکاتھا۔ جبشاہی نے اپنادروازہ پورا

كا يورا كھول ديا - شاہ مير كا دھيان ادھر نميس تھا۔ وہ بت علية اورب چيني كے عالم ميں بيل پر آنگلي ركھ

کے بھول گیا تھا۔ شاہی نے اس کا شانہ سختی سے پکڑا تھا اور پلک

جھيكتة اس كارخ اپنى جانب موڑليا۔ واورمين آئره انتيازي چوپھو مول-"

شاہ میرکسی وہم میں مبتلا نہیں ہوا۔ رخ پھیرتے ہی پہلی نگاہ میں وہ بجان کی تمام منزلیں طے کرچکا تھا۔ وہ کوئی انہیں بھولا تھوڑی تھا۔ نقش نقش از برتھا۔ پچھ كونى انهيس بهولا تھوڑى تھا۔ نا

بالفتيار ہو كرانسيں وھوندنے پانے كے ليے جاناسب مقاصد سے بث كربوا مقصد تقاً۔

وہ اس کے پیچھے کیول نہ آئیں۔ اس سے اتنی محبت کرتی تھیں۔ اُس سے لیٹے بغیرانہیں نیند ہی نہ

آتی تھی۔وہ سوچتا 'وہ اتنے سالوں سے جاگ رہی ہوں

اس نے باب سے ان کے بارے میں پوچھناچھوڑ ديا تفا-وه اس موضوع بربات كرنے بى ندويتے تھے۔

بب ل به حید تو طے یہ پایا آنسو کارنگ ہونا چاہیے تھا۔ خوشی



دوتم میرے بیٹے تھے۔اس کیے میرے پاس ہو۔ بید ساری جائیداد 'برنس سب تہمارا ہے۔ تہمیں کس چیز کی گئی ہے۔ 'تہمارے باب نے تہمارے کی دندگی۔۔ 'تہمارے باب نے تہمارے کے جمع کرلیا ہے۔ '' اور سب چھ بیس بس مال نہیں تھی۔مال کانام بھی نہیں تھا۔ لینا بھی منع تھا۔ وہ بس سوچتا 'وہ جدائی میں اندھی نہ ہو گئی ہوں یا بسنا۔ اندھی نہ ہو گئی ہوں یا بسنا۔ تاہمان کوں یوں اچھل کود امتیاز بھائی نے کہا تھا۔شاہ جمال کوں یوں اچھل کود کیا تا اسکرین مرکس کے نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ جانے کی من سے دیکھا نہ دیکھا۔ گئی اور حیران بھی رہ کمرشاہ میرنے دیکھ لیا 'پیچان لیا اور حیران بھی رہ گئی میں

''دهده ده تو۔'' ده متزلزل سوچوں کے ساتھ جی رہاتھا۔ بھی ان سے گلہ ہو تاکہ دہ اس کے پیچھے کیوں نہ آئیں۔ بھی خود کو موردالزام شرا آ۔ اے جانا چاہیے تھانا۔ وہ مرکز سے ہٹاتھا۔ وہ تو دہیں تھیں نائگر ہربار رک جا آ۔ لیکن اب جیسے اضطراب کو کنارہ مل گیا۔ وہ اس کے بغیراتی خوش؟ ایک بار بوچھ تو آئے۔ یہ گمانی سی بدگمانی۔ باپ کی

ہیں ہار پو ھو و اسے پر مای می بر مای ہائی ہار کی بہت ی باتس درست لگنے لگیں۔ مگر ابھی جب… اس نے کہا عمیں آئرہ امتیاز کی پھو پھو کا بیٹا ہوں اور پشت ہے آواز ابھری۔ ''اور میں آئرہ امتیاز کی پھو پھو ہوں۔''ان کے منہ نے نکلا۔ ''ای …'' وہ شاہ جہاں ہے لیٹ گیا تھا۔''مسری

دومی..." وہ شاہ جمال سے لیٹ گیا تھا۔ "میری ای!"

THE THE

اوراس کے بے مدو بے حماب گلوں کے جواب میں شاہ جہال نے اپنے دل کی ایک ایک بات اسے بتا وی جو بھی کی سے نہ کہی تھی اور یہ تو بالکل الگ داستان تھی اس ہے۔ جس کی بنت خود اس نے کی تھی۔ بھی کاٹ کر'



کے لیے گلابی سرخ منابی نارئی دھ جھوچو کے گھر آئی۔ خلطی بھی تواس کی تھی۔ بس وہ بخار میں مبتلا ہوک سربر چڑھ گیا تھا بخار گھرے نظنے ہیں اواس کے سند دودھیا۔ سکھ کے سفید دودھیا۔ سکھ کے سفید دودھیا۔ اور آنسووں میں خوشبو بھی ہوتی تو کیابات تھی۔ اب ایسا کیا کرے کہ وہ مان جائے ہیں مشکل میں۔ کان پکڑلوں کا۔ اب یہ اتنا بھی مشکل میں۔ کان پکڑلوں کا۔ اب یہ اتنا بھی مشکل میں۔ کان پکڑلوں

# # # وہ ہر طریقے سے خود کو قائل کردہا تھاکہ س کس عین اس لمح بیا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ آٹی کی پیش طریقے ہے اسے میٹالائے۔عاشر رومانٹک تھا۔ مگر لوئی کے مطابق اسے خوابوں کا ِشنرادہ تو مل گیا تھا۔ مگر آئية جَنْنِي رِيمُثِيكُلِ تَقَى- إِنَّاتُورِ بِكِثِيكُلِ لِبِ الْجَمِي نَهْيِل إيك بهوكاشنراده تفاجو برشح كهاجانا جابتاتها- كوئي ہوتا ہوگا۔ موم بتیوں اور گلاب کے سمیرخ چھولوں کے تقیحتِ اس پراژنه کرتی تھی۔ ساتھ مناناعاشر کو پیند تھا، گر آئرہ نے بچیلی بار گلاب بیا کواس کے لیے من پہند پکوان بناکروینا مسکلہ كے جابجا تھيلے بھولوں كود كم كر ناسف كا ظمار كيا تھا۔ نہیں تھا۔بات دراصل دکھری تھی کہ آگروہ اتنے ایکھے کھانے بنائی تو کیاخود نہ کھاتی۔ بیہ ظلم ہو آاس کیا پی "ایے ہی پھول جا بحا بھیردیے۔ مجھے ایک کالر نے گل قند بنانے کی فرمائش کی تھی۔ ذہن ہی سے نکل ذات پر اس کیے ایسا کام کول کرنے جس سے ول گیا۔اب بلیزیہ جوشاپرزمیں موجود ہیں'ان کاحشرنہ

'گریں۔'' اوراس کے بعد عاشرنے کیا کمیانہ سوچا'وہ جانے یا

خداجاً نے کین ایکی ہاتھ پکڑ کرلانے کامنصوبہ دھراکا دھرارہ گیا کہ دہ سو ہارہ گیا۔ جب آٹھ کھلی تو کھڑی سے

وہ ساہ جینز علیمن شرٹ دوہی شاہرز کا ڈھیر اٹھائے اپنی مغرور اداسے چکتی جارہی تھی۔ گرود بیش سے بے نیاز ۔۔. بہت چوڑے گاگٹرنے آدھے چرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔

اور میں نے اس د بوجھ ''کو زندگی بھراٹھانے کاعمد کیا تھا۔ عاشر کے دل پر اپنے اس ظلم وستم ہر آرے سے چل گئے تھے۔ یہ تونے کیا جمیاعا شریہ خود کو کو سنے کے بعد وہ آرہ والا کو کنگ چینل کھول کر بیٹھ گیا۔ حالا تکہ شوشروع ہونے میں براوقت تھا۔

ا میں بر اسکرین پر تیار شیار بے حدیباری آئه امتیاز جلوه گر ہوئی تب عاشرول تھام کررہ گیا۔وہ اپ وہی مخصوص پنیر پکوڑے 'براؤن کڑی اور ڈیزرٹ بنا ہی ایک کاش ۔۔ ابو ذرکیاں بھی تھا۔ یہوی دل وجان سے بیاری تھی۔ مگراندازے کی آئی بری تلطی کیے ہوگئی اور ہوگئی توہوگئی۔ مگراہے سدھاراکیے جائے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کوسدھارنے کی کوشش کررہے تھے اور خود کوہی درست سیجھتے تھے۔

ہر کیاظ سے آئیڈیل شوہر میں اتا برا

فالٹ (خاًمی) کاش کسی ظرح پہلے پتا چل جا آاور ایسا

اتنادكھ

حل تیاجائے جواب غلط ہی آتا ہے۔ اینے اچھے میاں ' ہوی۔ ہر لحاظ سے آئیڈیل مگری۔

سوید ایک ایساسوال تھا۔جس کو کتی بھی فارمولے سے

عاشر کو صبح صبح ایراد نے فون کرکے بتادیا تھا۔ آئدہ آگئی ہے۔ سو رہی ہے۔ عاشر کا دل بند ہوا۔ وہ ابھی تک خفاتھی۔ جب ہی تو اپنے گھر آنے کے بجائے

المندشعاع أكتوبر 2014 🗫

''جھے کی کی ٹواہی نہیں چاہیے۔" آرہ مسکرائی۔'کہانی ختم۔" اور بیورسوچ رہاتھا۔ زندگی میں ایک آہ کی کسک رہ جانی ہے' رہ جانی بھی چاہیے کہ پھرزندگی جمود کاشکار ننہ ہوجائے۔ رواں ممل چزوں کو ان کے ذرا سے نقص کے ساتھ قبولناچاہیے۔

تعم کے ساتھ قبولنا چاہیے۔ کاملیت اور پرفیکشن ملی نا ممکن ہے کہ جب انسان خطاکا تیلا ہے۔

شاہ میرسوچ رہا تھا۔باپ لل گیا تھا۔اب ال سے بھی مل لیا۔ مگردونوں سے العظم ایک جگہ شاید بھی نہ مل لیا۔ مگردونوں سے العظم ایک جگہ شاید بھی نہ مل سکے۔وہی ایک کی۔ایک کمک' آہ سینے میں دلی رہ جاتی ہے۔

جاتی ہے۔ ایراد کے دل ہے بھی دھواں اٹھتا تھا۔ اتن کامیابی ' اورا تن ناکای کیا کیانہ سوچا تھا۔ ایک دوسرے کے نام سے مشہور تو ہوگئے۔ گردل پھر بھی خوش نہ ہوا' آہ

اوران سب سے پرے شاہر آفریدی سوچ رہاتھا۔ اتن کم عمری پیاری فین کاجاکر شکریہ اواکرناتو بنتا ہے۔

آپ جینے بھی بوے کھلاڑی ہوں 'کتنا بھی اچھا پر فار م کرلیں۔ اگر آپ کے کانوں میں ہمت برمھاتے جملے اور نعرے نہ پڑس تومورال کیسے ڈاؤن ہوجا باہے۔ کیکن وہ بس تصاویر دیکھ کر ہی شکر گزار ہو سکتا تھا۔ اگر ڈھونڈ ڈھےانڈ کرایک ملاقات کو چلا بھی جائے تومیڈیا اگر ڈھونڈ ڈھےانڈ کرایک ملاقات کو چلا بھی جائے تومیڈیا

کانوپاہے ناکیسے پر کاکوابنا لیتے ہیں۔ سواس نے بھی آیک محنڈی آہ بھری اور صفحہ لیٹ

M)

رہی تھی۔ساتھ ہیلا ئیو کالز کاسلسلہ بھی تھا۔ ''آئرہ جی! کہتے ہیں 'مرد کے دل کا راستہ معدیے

''' ائرہ .ی! کتے ہیں ''مرد کے دل کا راستہ معدے سے گزر ہاہے۔ میرے میاں جمھ سے خفاہیں' پلیز پچھ ایسانیکانا سکھادیں' وہ مان جائیں۔''ایک کالربن بن کر کمیر رہی تھی۔

کمہ رہی تھی۔ آئونے بیلی میں چیچہ امراکر آنچ دھیمی کی اور مسکرائی۔

'گھانے کے لیے آلوگوشت بنالیں اور خلکی کے لیے منالیں۔ جیسے کہ میں... سوری عاشر... علطی میری تھی... بلیز۔ "

عاشر کے سربر چھت گر پڑتی 'تب بھی۔۔ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولتی آئرہ کے جملے سے جو تباہی دل ربیا ہوئی۔

'' '' '' بھی میں میاں خفاہوں تو میں تو کم از کم ایسے ہی مناوں۔ اگر آپ غلطی پر ہیں تو کہل کر لئی جا ہے اور اگر غلطی آپ کی نہیں ہو نت بھی آگے بردھ کر کمہ دیں کہ چلیں اب بس بھی کردیں' دوسی کرلیں' انہیں

خوداجساس موجائے گا۔"

تسلی سے بیٹھاعاشر کھڑا ہوگیا۔اس کے کانوں میں ا سائیں سائیں ہونے گئی۔ آئرہ اور ایبا انداز... اس نے کالر کامسئلہ بھی حل کیا۔معانی بھی مانگ لی اور بات کوسنبھال بھی لیا۔

آور ابھی پروگرام کے آخری پانچ منٹ باقی تھے۔ جب تیمور نے بھابھی کمہ کر انگل سے پچھ ایسے اشارے کیے جو آئرہ کے سرے گزرے' پھراس نے دیکھا' کیمرہ مین سے بہت پیچھے وہ عاشر تھا۔ دونوں ہاتھ کان پردھرے تھ'چہو شرمسار۔

قراراد کو سارا بروگرام وے دیا تھا۔ ناک سے کی سر کھینے کی عملی ریکس بھی کی تھی و میری سرخ ناک ہے۔ سرخ ناک ہے۔ سرخ ناک ہے۔ مربس پھر میں سو نارہ کیا۔ "





عدمل اور فوزیہ نسیم بیٹم کے بیچے ہیں۔ بشریٰ ان کی بہوہے اور ذکیہ بیٹم کی بیٹی ہے۔ عمران بیشریٰ کا بھائی ہے۔ مثال ُ ذکیہ بیٹم کی نوا می اور نسیم بیٹم کی پوتی ہے۔ بشریٰ اور نسیم بیٹم میں روا میں ساس بسوکا تعلق ہے۔ نسیم بیٹم مصلیٰ سبیٹا بہوے بگاوٹ دکھاتی ہیں۔ دوسری طرف ذکیہ بیٹم کا کہنا ہے۔ ان کی بیٹی بشری کوسسرال میں بہت بچھ برواشت کرنا پڑتا ہے۔یانچ سال کی مسکسل کو ششوں کے بعد بشریٰ کی مند فوزیہ کا بالاً خرایک جگہ رشتہ طے یاجا آہے۔نکاح والے روز بشریٰ

دولما ظلمیر کورکی کرچونک جاتی ہے۔ عدمل سے شادی ہے قبل ظلمیر کابشریٰ کے لیے بھی رشتہ آیا تھا گریات نہ بن سکی تھی۔ نکاح والے دن فوزیہ کی ساس عدمل سے شادی ہے قبل خلمیر کابشریٰ کے لیے بھی رشتہ آیا تھا گریات نہ بان سجھانے کے لیے کہتی ہے مگر عدمیل کو پتا زاہدہ اور ذکیہ بیگم بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ بشری اپنی ماں سے بیات چھپانے کے لیے کہتی ہے مگر مدر آل کوپتا

چل جا تا ہے۔وہ ناراض ہو با ہے مگر فوز ہے اور کتیم مجلیم کو بتا نے سے منع کر دیتا ہے۔ بشریٰ اور عدیل آیک ہفتے کے لئے اسلام آباد جاتے ہیں۔ وہاں اسمیں پتا چاتا ہے کہ بشری کے ہاں سات سال بعد پھرخوش خبری ہے۔

عفان اور عاصمہ اپ تین بچوں اور والد کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ عفان کے والد فاروق صاحب

سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ گریجو پٹی اور گاؤں کی زمین فروخت کرکے وہ اپنا گھر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈیڑھ کروٹرمیں زمین کا سودا کرکے وہ عفان کے ساتھ خوشی خوشی شمر آرہے ہوتے ہیں کہ ڈیمٹی کی واردات میں قمل ہوجاتے

عفان کے قریبی دوست زبیر کی مددہے عاصمہ عفان کے ہفس ہے تین لاکھ روپے اور فاروق صاحب کی گریجویٹ ہے سات لا کھ روپے وصول کہا تی ہے۔ زبیر گھر خرید نے میں بھی عاصمہ کی دد کررہا ہے۔ اسلام آبادے واپسی پر عدیل دونوں معنولین کو دیکھتا ہے۔ زاہرہ 'ٹیم بیٹم سے بیس لاکھ روپے سے مشروط فوزیہ کی



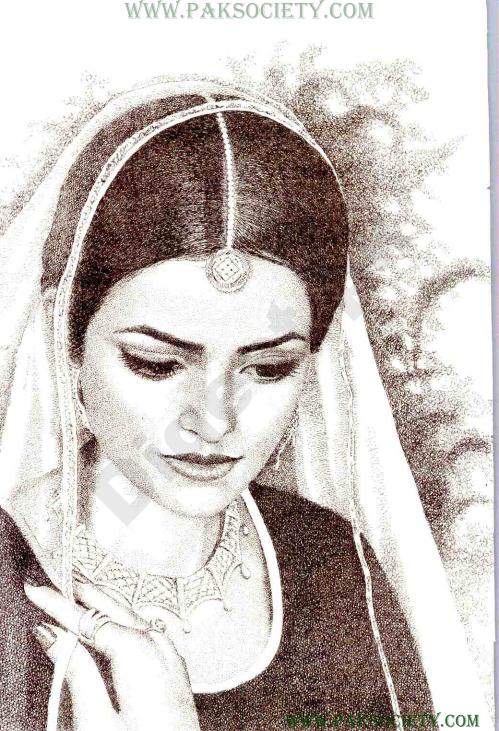

رخصتی کی بات کرتی ہیں۔وہ سب پیشان ہوجاتے ہیں۔عدم میں بشری سے ذکیہ بیٹم سے تین لاکھ روپے لانے کو کہتا ہے۔ حمیدہ خالیہ عاصمہ کو سمجھاتی ہیں کہ عدت میں زبیر کا آلیتے اس کے گھر آنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں جبکہ عاصمہ کی مجبوری ہے کہ گھریش کوئی مرد نہیں۔اس کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور سارے کام اس نے خود کرنے ہیں۔وہ جلد ا زجلد ا بنا گھر خریدنا جاہتی ہے۔عاصمہ کے کہنے پر زبیر کسی مفتی ہے نوی کے کر آجا آ ہے کہ دوران عدت اُنتائی ضرورت کے پیش نظر گھرنے نگل عتی ہے بشرطیکہ مغرب کیے پہلے واپس گھر آجائے 'مودہ عاصمہ کومکان دکھانے لے جا آہے۔اورموقعے فائدہ اٹھا کراہے اپنی ہوس کانشانہ بنا آہے اور دہیں چھوڑ کر فرار ہوجا آہے۔

ر قم مہانہ ہونے کی صورت میں فوزید کو طلاق ہوجاتی ہے۔ نئیم بیگم جذباتی ہو کر بہواور اس کے گھروالوں کو مور دالزام تھرانے لگتی ہیں۔ای بات پر عدیل اور بشری کے در میان خوب جھڑا ہو باہے۔عدیل طیش میں بشری کو دھکا دیتا ہے۔اس کا ابارش ہوجا تا ہے۔عدیل شرمندہ ہوکر معانی مالگتا ہے مگروہ ہنوز ناراض رہتی ہے اور اسپتال ہے اپنی ماں کے گھر چلی

اسی استال میں عدیل عاصمہ کودیکھتا ہے جے بہوشی کی حالت میں لایا گیا ہو آ ہے۔عاصمہ اپنے حالات سے تنگ آگر خود منی کی توشش کرتی ہے تاہم بی جاتی ہے۔ نوسال بعد عاصمه کا بھائی ہاشم پریشان ہو کرپاکستان آجا یا ہے۔عاصمہ ے سارے محاملات دیکھتے ہوئے ہاشم کو یا چانا ہے کہ زبیرنے ہرجگہ فراڈ کرے اس کے سارے رائے بند کردیے ہیں اور اب مفرورے۔ بہت کوششوں کے بعد ہاشم عاصمہ کوایک مکان دلایا تاہے۔

بشری ای واپسی الگ گھرے مشروط کردی ہے۔ دوسری صورت میں وہ علیحد گی کے لیے تیا رہے۔عدیل سخت پریشان ہے۔عدیل مکان کا اور والا پورش بشریا کے لیے سیٹ کروادیتا ہے اور کچھ دنوں بعد بشری کو مجبور کرتا ہے کہ وہ نوزیہ ک کیے عمران کارشتہ لائے۔ نسٹم بیٹم اور عمران کسی طور نہیں مانتے۔ عدیل اپنی بات نہ مائے جانے پر بشری ہے جھکڑ تا ہے۔ بشری بھی ہٹ دھری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ عدیل طیش میں بشری کو طلاق دے دیتا ہے اور مثال کو چیس لیتا ہے۔ مثال بیار برجاتی ہے۔ بشری بھی حواس کھورتی ہے۔ عمران بس کی حالت دیکھ کرمثال کو عدیل سے چھین کرلے آتا ہے۔ عدیل

بغمران پراغوا کاپرچاکٹوا دیتا ہے۔ ت عاصمہ اسکول میں ملازمت کرلیتی ہے مگر گھر پلو سائل کی وجہ ہے آئے دن چھٹیاں کرنے کی وجہ سے ملازمت چلی

جاتی ہے۔ اجانک ہی فوزیہ کا کمیں رشتہ طیے ہوجا آ ہے۔

انسکٹر طارق دونوں فریقین کو سمجھا بھھا کر مصالحت پر آمادہ کرتے ہیں۔ ذکیہ بیٹم کی خواہش ہے کہ عدیل 'مثال کو لے چائے' ناکہ وہ بشریا کی کمین اور شادی کر سکیں۔ دو سری ظرف نشیم بیگم بھی ایسانی سوچے جیٹھی ہیں۔ فوزیہ کی شادی کے بعد سيم بيكم كوا بني جلربازي پر بچھتادا ہونے لگتاہے۔

السيكُرُ طارق وَكِيهِ بَيْكُمْ بِي لِبْرَى كَارِشته ما تِكْتَع بين - زكِيهِ بيلم خوش ، وجاتي بين مگريشري كويه بات پيند نهيس آتي - ايك یرا سراری عورت عاصمہ کے گھر بطور کرائے دار رہے لگتی ہے۔ وہ اپنی حرکتوں اور اندازے جادوٹونے والی عورت لگتی ئے۔عاصمہ بہت مشکل اے اے نکال یاتی ہے۔

بشری کا سابقہ میں شراحس کمال ایک طویل عرصے بعد ا مریکا ہے لوٹ آ با ہے۔ وہ گرین کارڈ کے لانچ میں بشری ہے سنگن توزُ کرنازیہ بھٹی کے شادی کرلیتا ہے 'چرشادی کے ناکام ہوجانے پرایک بیٹے سیفی کے ساتھ دوبارہ آپی چجی ذکیہ بیگم

کے پاس آجا تا ہے اور دوبارہ بشریٰ سے شاوی کا خواہش مند ہو تا ہے۔ بشریٰ تندبذب کا شکار ہوجاتی ہے۔

بشری اوراحٹ کمال کی شادی کے بعد عدیل مستقل طور پر مثال کوائے ساتھ رکھنے کادعوا کر ناہے مگریشری قطعی نہیں مانتی 'چراجس کمال کے مشورے پر دونوں بھٹاکل راضی ہوجاتے ہیں کیہ میبنے کے ابتدائی بندرہ دنوں میں مثال 'بشری کے یاں رہے گی اور بقیہ پندرہ دن عدیل کے پایں۔گھرکے حالات اور تشیم بیٹم کے اصرار پر بالاً خرعدیل عفت ہے شادی کرلیرا َہے۔ والدین کی شادی کے بعد مثال دونوں گھروں کے درمیان گھن چکرین جاتی ہے۔ بشری کے گھرمیں سیفی اور احسن اس کے ساتھ کچھ اچھا بر آؤنہیں کرتے اور عدیل کے گھرمیں اس کی دوسری بیوی عفت۔مثال کے لیے مزید زمین تنگ شریٰ

اور عدیل کے نئے بچوں کی پیدائش کے بعد پڑ جاتی ہے۔مثال اپنااعتاد کھو میتھتی ہے۔احس کمال اپنی ٹیملی کو لیے کرملایشیا چلا جا تا ہے اور مثال کو تاریخ سے پہلے عدیل کے گھر میجوا دیتا ہے۔ دوسری طرف عدیل اپنی بیوی پخوں کے مجبور کرنے پ مثال کے آینے سے قبل اسلام آباد چلا جا یا ہے۔ مثال مضکل میں گھرچاتی ہے۔ پریشانی کی حالت میں اسے ایک نیشیعی تک کرنے لگتا ہے تو عاصمہ آگراہے بچاتی ہے۔ پھراپنے گھرلے جاتی ہے۔ جمال سے مثال اپنے ماموں کو فون کرکے بلواتی ہے اور اس مے گھر<mark>جلی جاتی ہے۔</mark>

عاصمہ کے حالات بمتر ہوجاتے ہیں۔وہ نسبتا "یو ش ایما میں گھرلے لیتی ہے۔ اس کا کوچنگ سینشرخوب ترقی کرجا تا ہے۔اسے مثال بہت اچھی لگتی ہے۔ مثال 'واثق کی نظروں میں آچکی ہے تاہم دونوں آیک دوسرے سے واقف نہیں

عاصمه كا بھائي ہاشم ايك طويل عرصے بعد باكستان لوث آيا ہے اور آتے ہى عاصمه كى بيٹيوں اريشہ اور اريبہ كواپنے میوں قار' و قاص کے لیے مانگ لیتا ہے۔عاصمہ اور وا ثق بہت خوش ہوتے ہیں۔ مثال کونیندمیں محسوس ہو تاہے کہ ٹوئی اسے تھسیٹ رہاہے۔

# بيسول ويدك

سب وكهجه ويسعاى توقعا۔ یوں جیسے دہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر کچن میں گئی تھی اور اب یساں بیٹھی کسی مهمان کا انتظار کر رہی ہو۔

اے لگاجیے وقت کا ہتیہ ایسے بے آوازیروں پراڈا یا بیس سال پیھیے لیے آیا ہو۔

جبوہ اس گھر کی مالک تھی۔ گھر کے مالک کانسب پچھ اور سب پچھ ' کتنی جلدی پچھ بھی نہیں میں بدلتا ہے اس كاللخ ترين تجربه اسے موچكا تھا۔

وہ تجربے کی اس جلتی بھٹی ہے گزر آئی تھی۔اگرچہ فرنیچرپدلاجاچکا تھا۔ یردے بھی بیس سال پہلےوالے نہیں

تصد دیواروی پر موارنگ وروغن بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ گرڈ رائنگ روم کی وسعت ابھی بھی آتی ہی تقی جیسے وہ یمال ہوا کرتی بھی اور سامان کی ترتیب بھی وہی تھی جواس نے شادی کے اولین دنوں میں عدیل اور فوزیہ کے ساتھ مل کر کی تھی۔

بجريدلاؤ كهال تفاج

عجيب بمك بهك خيالات اس آرب تصاس في زور سدونول كنيثيول كودبايا-اس چكر آرب تص اے یمال نہیں آنا جا سے تھا۔ بیٹے بیٹے اسے بہت شدّت سے احساس ہوا۔ جانے عدیل کیا معجمقا۔ اس

كى بيوى جس كاچرواتنا 'سياٺ أتنا بر فيلا تھا۔ مجھے دیکھ کراس کی آنگھوں کی البحض کیسے بردھی تھی۔

مثال يهان اس تعفّ ہوئ گھر ميں اس تخت روعورت كے ساتھ باقى كى زندگى كيسے گزارے گى؟ عدیل ... یہ ہم دونوں نے اپنی بیٹی کو کس امتحان میں ڈال دیا۔اس کی پوری زندگی کوایک آزمائش بنادیا اور خود

اے عبرت کانشان ... دو سروں کے لیے مثال!

تم اس قتم کی مثال بنانا چاہتے تھے اسے سب دنیا کے والدین کے لیے۔

سیں میری مثال جیسی قسمت تو کسی ماں باپ کی بیٹی کی نمیس ہو۔ کاش!اس دقت طیش تخصے اور ایک دو سرے کونیجا دکھانے کی ضدنے ہم دونوں کو بوں اندھانہ کردیا ہو تا۔

صرفِ ایک بار۔۔ ایک بار ہم دونوں رک کرائی اس معصوم بٹی کے بارے میں پچھانوسوچ کینے کہ ہم دونوں الگ ہوجائیں گے تواس کا کیائے گا. ہاری بٹی تورل گئی مس کی زندگی توعام لؤ کیوں جیسی رہی ہی نہیں۔اور جو پچھاس رات اس کے ساتھ میرے گھرمیں ہوااگردہ حمہیں بتادیتی۔۔۔ مُر نہیں کیسے بتاتی ... میں جانتی ہوں جیسی انجان 'ماں میں ہوں دیسے ہی بے خبرماپ تم بھی ہو۔ تم اپنی ٹی بیوی اور دو بچوں کے سامنے جواب دہ ہو۔ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس مُظلّوم بیٹی ہے محبت پیا رکے دو بول اکتے میں بھی نہیں بول پاتے ہوگے۔ بالکل میری طرح جس نے متا کا گلا گھونٹے گھونٹے دیکھوبالکل ہی اس کی محبت کو ختم کردیا۔ "مما آب !" وه دونول باتھوں میں منہ چھپا کربے آواز سسکیوں سے روتے ہوئے خودا حسابی میں مصوف ۔ وہ قطعا "بھول بچکی تھی کہ وہ کہاں موجود ہے۔ مثال کی مدھم آوا زنے اسے چو نکا دیا۔وہ یو نمی ہاتھوں میں چرہ چھپائے ذرا ساگھوی۔ بہت آہشگی ہے اس نے اپنی بے کاجل آئھوں کو مسلا۔ مثال ماں کے بیچیے بالکل ساکت کھڑی تھی۔ '' بس گھنٹے بھر میں لکانا تھا ہمیں 'تو یو ننی جُھے لگا مجھے جانے سے پہلے تم سے ضرور ملنا چاہیے۔ بھلے ذراسی دیر ع کیے بی میں تم ہے مل آؤل۔ وہ رک رک کر خود کوسنیمالتے ہوئے ہے ربطی سے بول رہی تھی۔منہ پیچے کیے پرس میں پچھ تلاشتی ہوئی مثال سے بہت کچھ چھیانے نی سعی کرتی بشری کے ایک ومسے مثال کو بہت مظلوم گئی۔ ''آپ فون پر بات کر لیتیں۔'' وہ ماں کی حالت سے آنکھیں چُرا کربے تاثر کہتے میں بول۔ بشری نیا مُثو نکال کراپنی آنکھیں اور چرو خشک کر چکی تھی اور ایک مصنوعی سی مسکراہٹ بھی ہو نٹوں پر سجا چکی تھ 'جان!معلوم نہیں پھر کتنے عرصے کے بعد والبی ہو۔۔ ہو بھی یا ۔۔۔''اس ہے آگے دہ چاہتے ہوئے بھی پچھ بول نہیں یائی اور منجس عفت با ہر کھڑی کچھ اور بھی دروا زے کے ساتھ جبک گئ مثال کچھ بھی نہ بول سکی۔اے بھی امید نہیں تھی کہ اب اس کی ماں بھی داپس آسکے گی۔ وہ آنگھوں میں اتر تی نمی کوچھانے کے لیے ایک طرف پڑے بے ترتیب کشنز کو ترتیب دینے گی۔ بشریٰ ہے بسی سے مثال کے نازک جسم کودیکھے گئے۔ '' کتنی کمزور ہو گئی ہے مثال ان چند دنوں میں'اس خوفتاک رات کا اس نے بہت اثر لیا ہے۔''اس نے ول ''مثال!''وهاس تحياس آكربهت استنگى سے بولى-"جى ماما!"مثال خود كوسنبطال چكي تقى-مر كرنار مل كنج ميرب بولى-''تم نے یماں۔میرامطلب مے گھرمیں۔اُپنیایاسے کچھ کماتو نہیں؟'وہ اٹک اٹک کربولی مثال نے البحن بھری نظروں ہے اب کودیکھا اور دو سرے کہتے جیسے سمجھ کربے اختیار نظریں بُرا گئ۔ '' سیفی کے بارے میں؟''بشری سرگوشی میں بولی۔ مثال نے بمشکل نفی میں سرملایا۔بشری اے دیکھتی رہ گئی اور پھر جیسے اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔وہ مثال کوساتھ لیٹائے ہے آواز آنسوؤں سے روٹی چلی گئی اور گھر میں داخل ہو تاعدیل عفت کو دروازے

WWW.PAKSOCIETY.COM

WW.P&KSOCIE ے یوں چیکے دیکھ کر متجس آنداز میں آگے بردھا۔ اور کھنے دروازے سے بشریٰ کو مثال سے یوں لیٹ کر روتے دیکھ کر لمحہ بھر کوچو نکا اور پھر شکتہ قد موں سے واپس مؤگیا۔ جیے اُس کے دل نے اِبھی گھر کے راہتے کی طرف مڑتے ہوئا سے خبری بھی کہ گھر میں بشریٰ ضرور موجود ہو گیاوردہ جاتے ہی اے دیکھ لے گا۔اس کا گمان یا اس کی خواہش ضرور پوری ہوئی تھی۔ فريه سب چند لمحوں کا تھیل تھا ۔ ایک نہ کمہ سکنے والی حسرت بیاس کے واپسی کے قدموں نے عفت کوچو نکایا۔وہ عدیل کو جھکے کندھوں کے ساتھ واپس جاتے دیکھ کر کچھ جو نکی 'کچھ شرمندہ ہوئی۔ واپس مڑجانے کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا جبکہ دل خواہش مند تھا کہ ان ماں بٹی کے اس جذباتی منظر کاپس منظر ضرور جان کررے۔ وہ عدیل کے بیتھے ہی با ہر نکل گئے۔ X X دد بهت خوب صورت سونے کے جزاؤ کنگن تھے 'جو بشریٰ نے اپنی پرس سے نکالے تھے۔ ہاتھوں میں لیے انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔مثال ہاں کے پاس پالکل خاموش میشی تھی۔ بشریٰ نے چرے پر ہلکی م سکراہٹ لائے کی کوشش کی مگر پھرا بیک سرد آہ بھر کررہ گئی۔ نمن میرے تھے بھی ... تمهارے پایانے دیے تے مجھے شادی کے وقتے۔"وہ بت سوچ سوچ کربول رہی تھی کہ کچھ ایسانس کے منہ سے نہ نکل جائے جواس کی ابھی بھی عدیل ہے وابنتگی کو ظاہر کرے۔ ''میں اس گھرہے نکالی تو خالی ہو تھی گئے تھی لیکن بعد میں ڈائیورش کے بعد ۔۔۔''ایک دم سے بشری کے سینے میں اس کے منہ سے بےافتیار سسکی نکل۔ چرے کارنگ زردہو گیا۔ آنکھوں کے آگے چھا آاندھیرا۔۔اے لگا اس کی موت ایسے یہاں تھینچ کرلائی ہے۔ ورد کی امرجیسے پورے سینے میں تھیلتی چکی گئی۔وہ نڈھال ہی ہو کرصوفے کی پشت سے لگ گئی۔مثال نے پریشان ہو کرماں کو دیکھا۔ ماما! آربو آل رائٹ ... کیا ہوائے آپ کو .. در دہورہائے کہیں؟ "دہ بے اختیار ماں کو کندھوں سے تھام کر کا نیتی بشری زردچرے کے ساتھ آسموں بند کے نفی میں سرملاتی گئ-" آب... آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہیں۔ میں بایا کو... ڈا کٹر کو بلا کرلاتے ہیں۔" " نسیس مثال بیٹا ... میری جان!" بشری نے پورا زور لگا کرخود سنبھالا۔ اس کی پیشانی محندے کیسنے میں نما گئی تھی۔ دردسینے میں ابھی بھی تھا تگراس کی شدت کم تھی۔ '' اما پلیز! آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بایا کوبلا تی ہوں کال کرے۔''مثال کی آٹھوں میں آنسو آگئے تھے۔بشریٰ ''قصالہ میری بیٹی اکاش میں ای کی بات نہیں مانتی۔ میں احسن کمال سے شادی نہیں کرتی تو آج مجھے یوں تہمیں خودے جدا نہیں کرتا پڑتا اور اثنی دور کہ جہاں ہے والیسی کی بھی کوئی امید نہیں۔یہ دوری کا جان کیوا احساس جیسے جھے ختم کر رہا ہے۔ کاش! میں نے احسن کمال پر بھروسانہیں کیا ہو یا۔" 💨 الهنامة شعاع أكتوبر 2014 😘

اتے سالوں بعد گرے ملال نے آھے آھے را تھا۔ " بليزمما إالي باتيس نهيي كريب يول بهي بير آپ كي تقدير ميس لكها تها آپ چا بتيس يا نهيس-اس طرح هونا تھا۔"مثال چروجھکائے سنجید کی سے بول۔ ''ہاں اس طرح ہونا تھا۔وو بے حس' کشور مردول کی زندگی میں مجھے ایک کٹریٹلی کی طرح آنا تھا اور ....''وہ ودهما پلیز- <sup>۱</sup> مثال کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کھے۔ دونهیں مثال! میں اپی صفائی میں کچھ نہیں کہنا جاہتی۔نہ تم یہ سیجھنا کہ تمہاری ماں خود کو ہرالزام سے بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہے۔ "وہ نقابت زوہ کہتے میں رک رک کرپول رہی تھی۔ ومیں نے آپ کو کوئی الزام نہیں دیا ممال مثال ہے ناثر کیجے میں بولی۔ "تمهاری یہ بے روح زندگی جس میں کوئی خوشی تموئی دلولہ مئوئی آمنگ نہیں ہے۔ ہم دونوں نے اپنی ضد اور خود غرضى ميں ايک الزام بناديا۔ مثال إنهم دونوں چاہيں بھي تو خود کوبري الذمہ قرار نہيں دے سکتے۔'' وہ کسی دائمی مریض کی طرح کمزور کہتے میں بوآں رہی تھی۔مثال کولگا۔اس کی ماں شاید آخری دموں پرہے۔وہ اس وقت بشری کافون ج اٹھا۔وہ بے تاثر آنکھوں ہے احسن کمال کے بلنک کرتے تام کودیکھتی رہی۔ «مما!فون س لیں۔ "مثال ایک بارفون بجنے کے بعد پھر بجنے پر آہتگی سے بول-''میں آرہی ہوں۔ تھوڑی در میں۔ راہتے میں ہوں۔''اس نے میکا نکی انداز میں فون کان سے لگا کرر کھااور ۔"مثال ناسمجھی سے ماں کودیکھنے گئی۔ ''کاش!میں تہمیںاپے ساتھ لے جا سکتی۔ لیکن نہیں اگر میں تہمیں ساتھ لے بھی جاتی تو بھی تمہارا خیال ''کاش!میں تہمیںاپے ساتھ لے جا سکتی۔ لیکن نہیں اگر میں تمہیں ساتھ لے بھی جاتی تو بھی تمہارا خیال نىيں ركھياتى-"وەيوننى كربسے بنسى-مثال اس کود ملھ کررہ گئے۔ ''ا پنابہت خیالِ رکھنامثال!اور زندگی اس طرح سے نہیں گزار تاجیے گزارتی آئی ہو۔ آٹکھیں بند کرکے 'ڈر کراور خوف زدہ ہو کر۔ ''معلوم نہیں بشری اصل میں اسے کیا کہنا جاہتی تھی۔ ''تھوڑا انڈی پینڈنٹ ہونا شکھو۔ بیہ تمہارے باپ کا گھرہے۔ تمہارا حق ہے یمال۔ میں تواپنا حق ادا نہیں کر سکی مگریہاں تم اس طرح سے رہنا جیسے کوئی بٹی اپنے باپ کے گھر رہتی ہے۔ جو بھی مسلہ ہو 'پایا کوسب سے پہلے باخبر کرنا۔عدمل بسرحال حمہیں مجھے نیا دہ جاہتا ہے۔ پتانہیں اس بات کوجانے میں اس کا قرار کرنے میں بشری نے اپنے سال کیوں لگا دیے۔ آگردہ میہ بات پہلے سمجیے جاتی تو مثال کی زندگی ایسی شغل کاک جیسی نہیں ہوتی۔وہ صرف عدیل کے ساتھ رہتی۔ بھلے مال کویا و کرتی مگراب اس محکے کابھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔وہ خاموش ماں کودیکھتی رہی۔ " بِدِكْنُ بِنَ تَفَاظِت اللهِ إِلَى رَكُمنا-بِهِ تَهمارك لِيهِ مِن فِي الْمِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى مِن فِن كِنْ ر ہوں گی اور تمہارے لیے بہت دعا نیس بھی۔ "وہ نم کیجے میں رخ پھیر کر بولی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت کچھ المنسشعاع اكوبر 2014

چىمارى تھيں اور جب بشرى گاڑى ميں بيٹھ گرجارى تھى۔مثال كولگا۔دہاپ ول كى سبند سى بهت باتيں تو كر نئی مگرمثال کے ول کی کوئی بات نہیں من کر گئی۔ ر ساں سے دل می توں ہوں ہات ہیں من تری۔ اس کے دل کی ہاتیں جواسے اپنی ایسے بھی کرنا تھیں سب دل ہی میں رہ گئیں۔ مثال کولگایہ ساری ہاتیں اب اس کے ساتھ ہی کہیں اندر فناہو جا کیں گ۔ وہ بشریٰ ہے اب بھی نہیں آل یائے گی اور نہوہ ہاتیں کریائے گ۔ اس نے آنکھوں پہ شمنی دھند کی جادر میں شام کی شیانی روشنی میں دور جاتی بشریٰ کی گاڑی کو دیکھ کرہاتھ بھی ں ہو ہے۔ وہ یوں ساکت' بے حس اور غم زدہ کھڑی تھی ہجیسے کوئی اپنے بہت قربی عزیز کو اس دنیا سے آخری ہار جاتے ہوئے ویکھ رہا ہو۔ اس کی کلائی میں بشریٰ کے ڈالے ہوئے کنگن تھے اور دل ان کمی باتوں کا بوجھ لیے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھیرے ہوئے تھے۔ عدیل کھڑی کاپردہ تھاہے بے حس و حرکت کھڑا ہو تجھل قدموں سے جاتی بشری کو دیکھ رہا تھا۔ جو گاڑی کے دروازے کے پاس پہنچ رکی تھی۔ پھھ در یو نمی کھڑی رہی 'چرجیسے اپنی ہمت جمع کر کے اِس نے آخری بار مر کرگیٹ پر کھڑی مثال کو دیکھا۔اور جانے کیسے اس کی نگاہ بلتے ہوئے بے اختیار کھڑی میں کھڑے ایک پل .... دوپل .... بهت سے خاموش ساکت پل ان دونوں کے اردگر د جیسے دِ عول اڑا تے گزر گئے۔ آج الشخ سالون میں پہلی باربشریٰ کی آ تکھول میں عدیل کے لیے شکایت عظوہ ' نفرت ' حقارت ' طنز پھھ بھی نهیں تھا۔غصہ بھی نہیں۔و کھ بھی نہیں۔ صرف جدائي تھي ... وائي جدائي-اور عدیل کی آنکھیں توجیعے برسوں ہے کچھ بھی کمنا بھول چکی تھیں قریب سے کوئی گاڑی ہارن بجاتی گزری۔ اوربشری نے بےاختیاران ان کی آتھوں سے نظریں چرائیں اور میکا نی انداز میں گاڑی میں بیٹے گئی۔ونوں طرف کے شیشے جڑھ گئے اور گاڑی چل بڑی۔ َعدیلِ اسے دور تک جاتا دیکھنا رہا۔ ''کافی خوب صورت رہ بچکی ہے 'آپ کی پہلی بیوی' بلکہ میں تو کہوں گی اس میں ابھی بھی ایک چھوڑ دو دو مردوں کو لبھانے بلکہ ٹھٹکانے کے لیے کافی خس کر سوز حسن موجود ہے۔" عفت جانے کب اندر آئی تھی۔ عین عدیل کے کندھوں کے پیچھے سے باہر کی طرف جھا تکتے ہوئے سر سراتی با مربشري كا الري كي ليل لا تثيين غيالي روشني من هم موربي تقيي-عفت کو کچھ عرصے سے تسیم بنگم کے لہج میں بات کرنے کی عادت ہوچلی تھی۔ اگر چہ دونوں میں پیچھے سے بھی کوئی قربی یا دور کارشتہ نہیں تھا لیکن پھر بھی عادتیں نہ سہی خصلتیں جمال ملتی ہوں وہاں رشتوں کے قربی یا دور '' نے '' کھی کی '' یہ ننہ'' ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔

"كيابيشه كي كي حكى كان وه؟" عديل كي خاموشي عبت كرى خاموشي عفت كوچجور بي تقى وه جائي مين

WWW.PAKSOCIET تھول رہی تھی اور کہیج میں زہر-وہ جواب میں پھرخاموش رہا 'صرف منتظر نظروں سے جائے کے ملنے والے اس کپ کو تکمار ہا جس میں عفت لمسل جمحه چلائے جارہی تھی۔ " بری کی کلاسز کب ہے اشارٹ ہو رہی ہیں۔"بہت ویر بعد جب عفت جی بھر کراپنا جی جلا چکی توعدیل نے بت غير ضروري سوال كيا تها-بهت بيناز للج مين-' پری سے پوچھ لیجئے گا۔ مجھے نہیں پا۔''وہ طلے بھنے لہجے میں کلس کربول۔ كمرے كاماحول بهت اجنبى سامور ماتھا۔ ورنہ آج توعفت نے سوچا تھا کہ وہ شام میں عدیل سے دانیال کے بارے میں بات کرے گی کہ اگر وہ اپنے بچینے میں ضدیہ او گیا ہے توعدیل کو دل برطا کر کے بچے کو خود سے بلالینا جاہیے اور آئندہ اپنا زیادہ وقت دانی کے ساتھ لزارناچا ہے۔ سرحال وہ ان کا اکلو مابیٹا ہے۔ گراس منحوس بشریٰ نے تواسے جیسے سب کچھ بھلاڈالا تھا۔ وہ تیز تیز گرم جائے پتی چلی جارہی تھی۔ ایک کے بعدود سراکب بھی بغیر شکرڈالے بی گئی۔ عدیل تووال موجودی نہیں تھا جو نوٹس کریا کہ عفت کے چرے پر غصیہ بڑھتا ہی جارہا ہے۔ ''دانیال کومیرےپاس بھیجو۔''وہ جل کڑھ کربرتن اٹھا کرنے جارتی تھی جبعد بن نے سرد لہجے میں کہا۔ عفت بے اختیار ٹھٹک کررگ گئی معدیل کے چیرے کابغور جائزہ لینے گگی کہ کمیں دانی کی کلاس تو نہیں ہونے ''اکیڈی تووہ جانہیں رہاتو پھرگھر پر ہی ہو گاناں تو بھیجواسے میرے پاس۔''عدیل اسے یوں کھڑے دیکھ کر جتانے "بال مكرية"عفت كجه متذبذب يهوكي-وكياده يهال مير عياس نهيل آئے گا؟ عديل كچھ ترش سے بولا۔ وونس بيات نمين عدل إنواب كم يجي صلحورم لهيم من بول-"بجہ ہے تو۔۔ "وہ کجاجت سے کچھ کہنے جارہی تھی۔ ''توکیااس نواب کے پاس مجھے چل کر جانا چاہیے۔ یہ کمنا چاہتی ہوتم ؟''عدیل نے اس کے کہجے اخذ کرتے ''اِس دقت اے کچھ بھی کہنا ہے کار ہو گا۔''عفتِ اجنبی ہے عدمِل کو دیکھ کررہ گئی۔ «بھیجی ہوں میں ابھی اسے۔"وہ سرہلا کر مزید کچھ کے بغیریا ہرنکل گئی۔ اور عدیل کے پاس بتواب جیسے سوچنے کو بھی پچھ نہیں رہ گیا تھا۔ وہ خالی خالی سا بیٹھا سامنے کھڑی سے باہر اندهیرے کی گودمیں اترتی شام کودیکھیارہ گیا۔ "بي توبيت خوشي كي بيت ہے۔ ميرا توبست ول خوش ہوا ہے واثق۔ اس ليے كه تنهيں اپن جاب بھي پند ألى ہےاور کام کرنا بھی اچھالگ رہاہے۔ عاصمہ بہت خوش تھی۔وا تن کے چرے پر بھی ایک ٹھیری ہوئی مسکر اہداس کے مطمئن ہونے کا اعلان کر رای کھی۔ اہندشعاع اکتوبر 2014 € 153

"اورميرے خيال ميں پي بحج تو ہے ہي بہت آچھا۔"عاصمہ نے خوش کوار ليج ميں آخري بات کی۔ ''جمھے اندازہ نئیں تھا کہ شنرادا تنافو کسٹہ برنس مین بن جائے گا۔ بہت محنتی اور کری ایٹو۔ جمھے بہت مزا آیا اس کے ساتھ کام کرکے۔ حالا نکہ اسٹوڈنٹ تووہ ابویں ساہو تاتھا۔"وا ثق کی بھیشہ والی عادت کہ ہریات عاصمہ سے ''ہو تا ہے۔اکٹر جو اسٹوؤنٹ بہت اچھے' ذہین طالب علم نہ ہوں مگر عملی زندگی میں ان کا روثیہ بالکل مختلف مو-"عاصمه سربلا كريولى-"افوہ بھئی! آپ دونوں کیا رہ بور باتیں کیے جارہی ہیں آدھے گھنٹے سے ۔خوشی کی بات رہے کہ بھائی کو اتنی ا چھی جاب مل گئی۔دیٹس آل اب کیاسارا وقت مسٹر شنزاد کوہی یاد کرتے رہیں گے۔"وردہ نے چاہے اُن کے آگے رکھتے ہوئے کوفٹ دبے زاری ہے کہاتوعاصعہ اوروا ثق ایک دو سرے کی طَرِف دیکھ کرہنس پڑے۔ دونوں بہنوں کے چلے جانے کے بعد وردہ اب خود کو بہت آگیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ بات دونوں کو محسوس 'اچِهالو آپِ بتادین ہم کیابا تیں کریں۔م**نلا″ آ**پ کی اسٹڈیز کیسی جارہی ہیں اورا تگزام...."وا ثق مسکرا کر جائے کا کیا تھا کربولا۔ " فار گاڈ سیک بھائی! اس دنیا میں پڑھائی امتحان اور اس جیسے ڈرائی ٹاکیک کے علاوہ بھی بہت ہی اچھی اچھی چزیں ہیں سوچنے کے لیے بات کرنے کے لیے۔ "وہ بے اختیار اس کے آگے ہاتھ جو ژکر یولی وہ دونوں ہنس 'اچھالؤ کون سی اچھی اچھی چیزیں اور باتیں ہیں ایسی جن پر ہم بات نہیں کرتے ' آپ بتاد یجئے۔'' " بيبات! " ده جيسے منتظر تھی اس کی دعوت کی۔ فورا "ہی خوش ہو کربولی۔ '' حتماً ۔۔ ویسے جس طرح بھائی کو جاب مِل گئی بمقول آپ دونوں کے بمت شان دار' زبردست وغیرہ وغیرہ و قالے میں کی بھی ماں کوائے خورو اپنڈ سم بیٹے کے لیے پہلاخیال بھلاکیا سو جھتا؟" وہ ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرشوخی سے بول۔ عاصمه نے کچھ ناملخجی سے اسے دیکھا۔وا ثق بھی کچھ چو نکا تھاوہ کچھ سمجھ گیا تھا کہ وردہ کا اشارہ کس طرف میں مجھیں مماجان؟°وہ پھرسے بولی۔ عاصمت فی میں سرملادیا۔ "وه جولا کربول-"وه جولا کربول-''جھائی کے لیے بہت پیا ری می خوب صورت سی ان کے جیسی حسین و جمیل دلمن ہماری بھابھی اور آپ کی بہو ... كياكهتي بن ؟ وه خوب مزال كربولي-عاصمد نے بہت چرائی۔ واثق کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر خفیف م مسکراہٹ تھی۔ "ارے بیاتی قریب کی اتنی الجھی بات مجھے کیوں نہیں سو بھی بھلا؟"وہ حرائی سے بول۔ '' تو پھرمانتی ہیں تا کہ آپ کی بھی کتنی جینٹیس ہے۔صرف تعلیمی قابلیت ہی ذبانت کی علامت نہیں ہوتی۔ پریشکل لا نف میں اس طرح کی ہاتیں سوچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔"بیدوہ خود کو سراہتے ہوئے بولی۔ ''جی پیہ صرف بہت ہی علتے لوگوں کامشغلہ ہے درنہ ذمین لوگ توالی فضول باتیں سوچ بھنی نہیں سکتے۔''وا ثق 🚓 بهنارشعاع اكتوبر 2014 155

WWW.PAKSOCIETY.COM

WWW.P&KSOCIET "مما!" ووچ کربولی" ایک وان کے فائدے کی بات کر رہی ہوں اور پیر آگے سے مجھے نکما کہ رہے ہیں تو بیٹھے رہیں پھراس فضول سے شنزاد کی تعریفیں کرنے۔"وہ ناراضی سے اٹھ کرچلی گئی۔ ''ارےبات توسنو جینیئس صاحبہ!رکوتو۔''واثق نے اسے پیچھے سے چھیڑے وہ ان سنی کرتے جلی گئ۔ "وييه واثق!ورده نے بهت ہے كى بات كى ہے۔ ميرے ول كو بھى بهت كلى ہے بيات-"عاصمد بهت مكن "افوہ ایا! آپ بھی اس کے پیچھے چل پرس-"وا ثق کھے جسنجلا کربولا۔ " چلوں گی تومیں ضرور اب تمهارے کیے بیا رہی می من موہنی اڑی دیکھنے۔" وہ اسی مسرور لہج میں بول-"دوں بھی ارب اور اریشہ کے جانے کے بعد گر ایک دم سے خالی ہو گیا ہے۔ بدوردہ تو کالج چلی جایا کرے گی تو میں بالکل گھر میں اکیلی اور تم توابھی سے شام گئے آنے لگے ہو۔ "عاصمد خودہی سب کچھ سوچ کربول۔ دوليكن مماً **بليز الجمي نهيل\_الجمي توميري جاب متجمي**ن اشارت بهي نهيں ہوئي-ميں ابھي ان جھن**جھڻو** ل مِن تهين برناچا بهتار تيلي-"وه چھ تھبرا كربولا-"ابھی تمیں میری جان الرکی تلاشنے میں تو چربست ٹائم لگے گا۔"عاصمدنے جیے اے تسلی دی۔ "اب یہ تو نمیں کہ اڑی سامنے بڑی ہے اور میں اے اُپنے شنرادے بیٹے کی دلتن بنا کرلے آؤں۔"عاصم او اس نئیبات ہے انو کھی ہی توانائی ملی متھی۔وہ اسی لائن پر چل پڑی۔ '' پھر بھی مِما!ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ کم از کم چھ سات ماہ تو نہیں اور لڑکی تو ۔۔۔ ''وہ اپنی دھن میں کچھ ہولتے "كُولَى بِ تَمْهَارِي نَظر مِين ... آئى مِن جو تنهيس پيند هو-"عاصمه فورا"اس كى بات بكر كربول-وس کے بعد مرز کا ہے۔ " نہیں ایسانو کچھ نہیں۔" وہ کچھ گھبراسا گیا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ ''اگر ایسا ہوجائے وا تق ابو میرے کیے یہ بہت خوشی اور سکون کی بات ہوگی۔ بھٹی میری جو تیاں گھنے سے پج جائیں گیاڑی کی تلاش میں۔اگرتم خودیہ نیک کام کرلوتو۔"عاصمہنے فوراس میں کہ ڈالا۔وا ثق پچھے نہیں بولا تو عاصمه بھی چائے بینے کی۔ ''توبہ کھ بڑھ رہے ہو تم اسکول میں .... بولو۔''عدیل سخت غصے میں تھا۔ سائنے کھڑے کینے ترکنے دانی کو مکھ کر گرج کربولا آورہاتھ میں پکڑی اس کی رپورٹ اٹھا کراس نے دانی کے

منه پرماردی۔ ئىسى پڑھنانىس چاہتا ... مىرادل نىيں لگتا اسٹەر يزميں۔" دەبغىرۇر خوف كےباپ كى آتھوں ميں دىكھ كركمہ

اوراندر آتی عفت وہیں **لھٹھک** کررگ گئی۔وہ تو مثال کو پچھ طعنے مارنے جارہی تھی کہ عدیل کی تیز آوا زیر چھے تھبرا کرادھر آگئ۔

بت منتوں کے اس نے دانی کوباب کے پاس راضی کرکے بھیجا تھا اور عدیل نے اسے بلا کر چیخ پار شروع کردی۔ وہ ناگواری سے اندر آئی اور دانی کی بات س کر جیسے وہیں جم کررہ گئ۔

بيدواني كس وقت انتازيا دوبدل كيا-اسے پتاكيوں نهيں چلا ... وه دل ميں ڈرى گئي اس كابے خوف لہجہ س كر-South The Color

اچھانوکیاکرنے کودل کرناہے تمہارا۔ ذرامیں بھی توسنوں۔ "عدس البلتے غصے کودیا کربولا۔ " کچھ بھی نہیں۔"وہ ای بے خونی سے کندھے اچھا کربولا عدیل اسے دیکھارہ گیا۔ پھر پچھ محسوس کرتے آگ برره كريكه سونكھتے ہوئے بولا ''تم اسموكنگ كرنے لگے ہو۔''وہ پریشان لیجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ''جھی کبھار۔'' وہ بغیرڈرے خوف کھائے اعتراف کرتے ہوئے بولا۔ اور عدیل کولگا جیسے دانیال کووہ کھوچکا ہے۔وہ چودہ پندرہ سال کالڑکا اس سے بهت دور جاچکا ہے۔وہ اسے خال خالی نظروں سے دیکھ آرہ گیا۔اس کے کندھے کچھ اور بھی جھکنے لگے تھے۔ ''بہت در بعدوہ شکست خوردہ کیج میں بولاوہ سے ٹانگ ہے کرسی اپنے آگے تھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس كاندازيس كھ تھا-عديل كولگا ابات سمجھانے كايا كھ بھى كہنے كاكوئى فائدہ نہيں ہوگا۔ «كياچائے ہوئم-"وہ بہت در بعد اس سے بولا۔ مثال ان کنگنوں کوہا تھ میں لیے کمرے میں اندھیرا کیے گم صم می بیٹھی تھی۔ اس نے پشری کی کلا ئیوں میں یہ بنگن دیکھیے تھے۔جب تک وہ اس گھر میں باپا کی پیوی بن کر رہی تھیں۔ بعد ش اس نے یہ لنگن بشری کے پاس بھی نہیں دیکھے۔اس نے گہراسانس لے کراش پھولے ہوئے لفاقے کو دیکھا جس مِن يقيناً "رقم تقى ... كتني؟ مثال جائے ہوئے بھی نہیں گن سکی تھی۔ توبشری نے اس طرح ایک ماں ہونے کا حق اداکرنے کی کوشش کی تھی؟ يه دو تنكن سوني كاوريه رويول كالفافد! بش ہی قیتِ تھی مثال کی اسٹی ما کے نزدیک۔اس کا بی چاہ ماان دونوں چیزوں کو آگ گادے۔ ''میں بیرپایا کودے آتی ہوں ممیں اس کو نہیں سنبھال سکتی۔''اس نے تیزی سے آئیسیں پونچھیں اور دونوں جزیں سمیٹ گرجائے گئی۔ چزیں سمیٹ گرجائے گئی۔ ''تو تمہاری ماں آئی تھی تم سے ملنے آئی ؟''پری اس کے سامنے دروازے میں کھڑی تھی۔ عفت اور پری دروا زے میں کھڑے ہو کر ہی اس ہے بات کرتی تھیں۔ جیسے اندر کمرے میں کچھ تھا انہیں خوفزدہ کرنے کے کے مثال نے تھیلے ہوئے دویے کو کچھ اور پھیلاتے ہوئے دونوں ہاتھ پشت سے پیھے باندھ لیے پری دہ دونوں تنهيس ملناتهاميري ماماسے؟"وہ تارمل کیج میں بولی۔ " تم نے نہیں ملایا تو مجھے لگا مودے آول کی توشایدان محرّمہ کو بھی اچھانہ لگے۔ ظاہرے تم ال بیٹی میں بہت را زونیا ذکی ہاتیں ہوں گی۔ آئی میں کچھ سیریٹس جوشاید میرے سامنے نہ کے جاسکتے ہوں۔'' بری چند ہی دنوں میں مثال کواپنی عمرے بہت بردی بردی گئنے گئی تھی۔ نبیج 'نتم آجا تیں ممیں ملوادیت۔''وہ سادگی سے بولی۔ ''دومایا ہے بھی ملی ہیں تا؟''وہ متجس کیج میں پوچھ رہی تھی۔ مثال نے تفی میں سرملا دیا۔ "مماتاتى بى ددنول مى بهت محبت مى كبعى-" ده عجيب بحيصة بوئ لبح مين بول راى تقى-المنارشعاع اكتوبر 2014 **157** 

WWW.P&KS( مثال کواس کی بات بہت بڑی گئی "بهترے تم پیرساری باتیں جاکراپی ماماہے ہی پوچھ لو کیونکہ وہ زیادہ جانتی ہیں اس بارے میں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم "وه رکھائی سے کمہ کراسے جینے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بول-'' لبھڑے ہوتے تھے بہت دونوں میں ساہے 'دادو بتایا کرتی تھیں کہ تمهاریے لیے دونوں میں بہت لڑائیاں ہوئیں۔ سارا محلّہ گواہ ہے بھروہ کیسے آج حتہیں بیشہ کے لیے یہاں چھوڑ کر جلی گئیں۔بس بی تھی اس عورت ک دکھاوے کی محبت؟ "وہ کروے کسیلم اندازمیں کمہ رہی تھی۔ اف یہ بری کمپنی... مثال کا جی جاہا آگے برد کراس کامنہ نوچ لے۔ "مہیں اگر پچھ اور نہیں کمناتو تم جاستی ہو کیو نکہ جھے پڑھنا ہے۔ کل میرابهت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ "اس نے کمہ کر نقر پیا "بری کو دہلیزے پرے دھیل کرایک دم سے کمرے کا دروازہ بند کردیا۔ پری با پر کھڑی چے رہی تھی ا در مثال جیسے اتن دیرے باندها ضبط خود پہ تھو میشی۔ دوٹوں ہاتھ منہ پہ رکھے وہ بے اختیار روتی چلی گئی۔ جانے پہ آنوبشری کے چلے جانے کے تھے۔اپی بوقعتی کے یا بری کی دل جلانے والی باتوں سے ہرث ہو کروہ رورہی تھی یا اپنے اسلیے بن کے لیے ۔ وہ سمجھ نہیں سکی مگرروتی چل گئے۔ 'کیا۔۔ ؟"عدیل کے لیے دانی کی بات بالکل غیر متوقع تھی۔ وہ شاکڈ ساہو کر بولا۔ دانی کے چرے کے ماٹرات ہنوزویے ہی تھے۔ عدیل اسے دیکھتاہی رہ گیا۔ عفت نے بھی خود کو سمارا دینے کے لیے دیوار سے ٹیک لگائی۔ "تم یمان نمیں پڑھ پارہے اور تم کمیہ رہے ہوتم با جرجا کر پڑھنا چاہتے ہو۔ ابھی تم نے کما کہ تم پڑھناہی نہیں چاہتے و چریا ہرجانے کامطلب؟ عدیل کو ٹھیک ٹھاک غصہ آگیا تھادہ پھربھی خور پر بہت صبط کرتے ہوئے بولا۔ "میں با ہرجا کر پڑھ اول گا۔ آئی پر امس-"دانیال نے یوں مزے سے کما جیسے" با ہر-" توساتھ والی گلی میں بڑا عدىل نے خود كوبہت سخت گالى دينے ہے، روكا۔ چھ درے کیے کمرے میں خاموشی چھا گئ-'' کیے روصو کے باہر جاکر' ابھی تو تم اولیول میں اسکے ہوئے ہوئے ہوئے کلیئر کرلو۔ اے لیول ہوتے ہی جمال تم کھو م بجوادوں گا۔ "عدیل نے کھور بعد خود کو کمپوز کرے قدرے زم کتے میں کہا۔ شایدوہ کی غلط صحبت میں پڑ کررہتے سے بھٹک رہاتھا۔عدیل کولگا یمان بھی غلطی اس کی ہے۔اسے پچھ توٹائم بسرحال بیٹے کو بھی دینا چاہیے تھا۔ وہ کئی ممینوں بعد اے بوں اپنے کمرے میں اکیلا لیے کر بیشا تھا۔ کمیں نہ کمیں کو ٹاہی تو بسرحال اس سے بھی ہوئی تھی بلکہ شاید زیادہ غفلت اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ میں نے کماناں میں بیال نہیں بڑھنا جاہتا۔ مجھے آپ لندن بھجوادیں۔میں آپ کوشرمندہ نہیں ہونے دول گا۔ آئی مین اخوب جی لگا کر پڑھوں گاجیسا آپ چاہتے ہیں۔"وہ ایک دم سے ٹون بدل کر سعادت مند کہے میں عدیل اسے دیکھ کررہ گیا۔ '' جھے کل ہی آس کے اسکول جاکراس کے دوستوں کے بارے میں معلومات کرنا ہوں گی۔''عدیل اسے دیکھتے ابنامه شعاع اكتوبر 2014 **15**8

WW.P&KSOCI ہوئے دل میں فیصلہ کر رہا تھا۔ " دانی آمیں نے پرامس کیا تال تم ہے کہ جہال کہو گے بھجوادوں گا۔ ایٹ لیسٹ مہیں اولیول تو کرنا ہوگا۔ تمہارے ڈاکومنٹس بنوانے میں کچھ ٹائم تو لگے گا۔ تمہیں خود کو پروف کرنے کے لیے یہاں اولیول مکمل کرنا ہوگا۔"دہ خود کو سمجھاچکا تھا کہ اب اے دانی سے غصے میں بات نہیں کرنی سوزم لیج میں کہا۔ "لیا اواکمنٹس کا مسلم نہیں۔ میرے دوست کے فادر ویرا اس میں کام کرتے ہیں۔ بت جلدوہ میرے ڈاکومنٹش بنادیں گے۔اگر آپان ہے کمیں گے تو۔"وہ جوش بھرے کیج میں فورا"ہی بولا۔ عدمل اسے بغور دیکھتارہ گیا۔ اس بات کے پیچھے کیامقصدہاسے معلوم کرنا تھا اس نے بل میں طے کیا۔ ''اوٹے۔ میں کُلُ آفس سے آتا ہوں توتم مجھے اپنے فریند کے فادر سے ملوا دو۔ میں ان سے بات کروں گا'جو دہ کہیں گے میں انہیں اتنی رقم دے دوں گا او کے!" "رئيليايا! آڀاييا کرس منظي؟ وه بي يقيني سے بولا۔ " آف گُوری انی من انتمهارے ایگزام میں صرف تین اہ ہیں۔ کل سے میں تمهارے لیے ٹیوٹر کا اریخ گھر میں کردہا ہوں۔ وہ تنہیں گھر آگر پڑھایا کریں گے۔اب آپ آگیڈی نہیں جاؤگے۔ جیسے ہی آپ کے ایگرام مختم ہوتے ہیں۔ میں آپ کولندن بھجوا دول گا۔ آپ کے ڈاکومنٹس بھی توبن جا میں گے اس دوران۔ ہے نا۔ "وہ اب کے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو دانیال نے پہلی باربچوں کی سی مسکراہٹ کے ساتھ باپ کی طرف دیکھ کر ویل ایز گذر وکل آپ ٹیچرہے گھریس پر هیں گے۔ "اس نے کنفرم کرنے کے لیے پھرسے بات کی۔ ''اکیڈی بھی ٹھیکے ہیایا!'' وہ کچھ متنڈ بڈب ہو گربولا۔ '' آئی نوجان! لیکن آپ کی رپورٹ جیسی آئی ہے 'آپ کواب اسپیشل اٹمین شن کی ضرورت ہے۔وہ صرف گھر پر آنےوالے ٹیوٹر ہی دے عیس مے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟" کچھ دَرِ پہلےوالی ملخی اور بے کتینی ختم نئیں بھی ہوئی تی تو م ضرور ہو چکی تھی۔ عفت کولگا جیسے ایں کے مزور پڑتے جسم وجاں میں کی نے ٹی روح پھونک دی ہو۔ بشريٰ اور مثال کتنی ہی عدیل کپندیدہ رہ چکی ہول کیکن وہ دونوں اب ماضی کا قصہ ہیں۔عدیل کا حال 'اس کا ستقبل بسرحال دائی تھا۔ بری اور عفت یقینا آ اوہ ایک دم سے مطمئن ہوگئی۔ جس خاموش سے وہ کھلے دروا زے سے تمرے کے اندر آئی تھی ماسی خاموش سے باہر نکل گئے۔ عدیل ابھی بھی دانی ہے باتیں کر رہاتھا مگراب اسے کوئی مینش نہیں تھی۔ "نسيں ابھی جلدی ہے بہت جلدی۔ مجھے جلد بازی نہیں کرتا چاہیے ان کو یہ سب بتانے میں 'پھر پتا نہیں مثال...وہ مجھے پہند بھی کرتی ہے یا نہیں۔'' وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا مگراس کی دہنی روبار بار بھٹک کروروہ کے شام کے چھوڑے ہوئے شوشے کی طرف جارہی تھی۔ مگردہ اے ناپند بھی نہیں کرتی۔ یہ تواہے معلوم تھا۔ اس نے تصور میں ہی اس کا صبیح چرولیوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے سوجا۔ "اورای ہے بات کرنے سے پہلے مجھے مثال کواعتاد میں لیتا ہو گا۔اس سے اس کی رائے معلوم کرنا ہوگ۔" المارشعاع اكتوبر 2014 159

"په جمي تو هو سلک ۲ . WW.P & KSOUIL, ۱ ۲ . بر ۲ . بر ۲ . بر ۳ . بر در نسبت می از در مین انوالو دو - "ول شمن خیال... " نهيس اييانهيں ہوسكتا۔" علىده كهين انگر جله مو- "دوسرا تكليف ده خيال! ''نہیں آمیرے مل کو یقین ہے۔اپیا کچھ بھی نہیں ہے۔وہ لڑکی اس کی بے ریا آئکھیں تو کوئی اور ہی کہانی کہتی ہیں۔جیسے اس کی وقعات کے آئینے کو کسی نے بہت بڑی طرح سے کرچی کرچی کیا ہو۔ جيهے دہ اس بھرے جمان میں بالکل اکیلی ہو۔۔ میں جب بھی اس ہے ملاؤہ آگیلی اور تنہا ہی تو تھی۔۔ '' ججھے پھراس نے ملنا چاہیے۔اگر میرے پاس اس کائیل نمبرہو ٹاتو میں ابھی ۔۔۔ ابھی میراکتنا جی جاہ رہاہے میں اسےبات کروںاس کی آذا زسنول ...اس کودیکھول-"وہ بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا-اس کی المباری کے لاکر میں وہ اوھورے اسکی چیز بڑے تھے 'جووہ دو تین سال پہلے اسے دورے دیکھ کرینا تاریا تھا۔اس نے الماری کھول کرانہیں دیکھنا شروع کردیا۔ مرتھوڑی در میں بے چین ہو کروہ کمرے سے با ہر نکل گیا۔ ‹‹نهیں\_ کچھ بھی نہیں۔اییا کچھ بھی نہیں کہامامانے مجھے ۔ ''وہ سرچھکا کر آہ تنگی ہے بول۔ عديل اسے و مجھ كررہ گيا۔ وہ سرچھائے اس بلنگ کے کنار سے پہلی تھی جمال زندگی کے آخری کی سال نسیم بیگم نے تنمائی اور اسکیلے ان دنوں عفت اور بچوں کی مصروفیت بہت بر همی ہوتی تھیں اور وہ چاہتے ہوئے بھی نسیم بیگم سے کئی گئی دِن ملنے کے لیے نہیں آیا تا تھا۔بس دروا زے میں ہی رک کرماں کا حال احوال بوچھ کرزیا دہ سے زیادہ دواؤں کے تسخ الكربابرت نكل جاتا-کاش وہ دن لوٹ آتے اور وہ کچھے دیر کے لیے مال کے پاس ساری دنیا کے غم بھلا کر بیٹھ سکتا۔ دور کر کر کر کر ہے۔ ''تَوِ پُھرکیا کہا تمہاری ال نے تم ہے؟''بت در بعد جب اس کی مسلسل خاموشی پہ مثال نے بے چین ہو کر ات ويكنا شروع كياتها سرافها كركها '' کی بھی نہیں بایا! صرف ملنے آئی تھیں۔''وہ شرمسارے کیج میں بولی۔ جیسے اس میں بھی مثال کی غلطی ہو کہ بشری بے دجہ اس سے ملنے کیوں آئی تھی۔ "أور آنے كابھى كچھ نبيس بتايا؟"وهدهم ليج ميس سرسرايا - مثال نے نفي ميس سرملاديا -دونوں پھرخاموش ہوگئے۔ ''یمان رہوگی تم اِس کمرے میں۔''وہ ذرا دیر بعد پھرے بولا اور بولتے ہی اے جیسے اپنی غلطی کا حساس ہوا۔ "بال اچھا ہے۔ یہ کمراہمی برانہیں صرف رات میں آکر سونای توہو تاہے تم نے یمال ... دن میں توبائی گھریس بى بوتى بو-"وە پانىس اے سمجھار ياتھايا تسلى دے رہاتھا۔ "لاا أتي اكسات يوجها تقى مجهد" وهذرادرياند بهت كركي بول-عدیل نے کچھ پریشان نظروں ہے ایسے دیکھا۔ جانے کیوں عدیل کولگ رہاتھا آج کل اس کے دن اچھے نہیں عِل رہے۔ نہ آفس میں نہ گھر میں نہ ذاتی زندگی میں۔ کہیں بھی اچھی خوشی یا سکون کی کوئی خرنمیں۔ الماله شعاع اكتوبر 2014 160

"لِيا إلى كالح سے آئے كے بعد شام ميں كھركے كام كرنے كے بعد بھى دو تين صفے فارغ ہوتى ہوں۔"وہ الك عدمل نے اسے کچھ ٹاگواری سے دیکھا۔ "میری ایک فرینڈا کی اکیڈی میں شام میں پڑھاتی ہے۔وہ چاہتی ہے کید میں بھی اکیڈی جوائن کرلوں۔ایک تو ٹائم اچھا اسپینڈ ہوجائے گا۔ کچھ تجربہ ہوجائے گااور تھوڑی ائم ہوجائے گ۔ آئی مین پاکٹ منی \_\_اگر آپ مجھے میکن آسے عدمل کا چیرود مکی کربات او هوری چھو ژناپڑی۔اس کے چیرے پر سرخی اور جذباتی بین بھا۔ "كيا جنانا جائتي موتم مجمع پراپني مال كي طرخ كه مين آيك بهت غيرزمهُ دار محفص مول - ساري فيمل كابوجه يوالها سكناموں صرف تمهارا تنبیں آٹھا سكتا۔ يه كهنا چاہتی ہوتم مثال؟ وه ساري شام جس نكليف اور كرب سے گزرا تھا۔اس کا کتھارس اے ان ہی کھوں میں ہو تا نظر آیا۔

" ہی .... یمی تمہاری ماں تنہیں سمجھانے آئی تھی کہ جی بھر کراس محض کوذلیل کرنااور ستانا کیہ وہ جو بدلے مجھ

سے نہ لے سکی وہ تم لینانس ہے۔ اب میں سمجھا ہوں وہ کیوں تمہیں مستقل میرے پاس چھوڑ کر گئی ہے۔ صرف اس ليے كه تم مجھے مثلسل ٹارچر كرتى رہو۔ "وہ طيش ميں بوليا علا كہا-

مثال آنکھوں میں تمی کیے بے یعین نظروں سے باپ کود عصی رہ گئی۔

" آج تم نے بیہ بعودہ بات کی ہے۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے نہیں سنوں۔"وہ کھڑے ہو کر کڑے تبور سے بولا۔

> مثال مسم كرا ثبات ميں سرملانے كلي-وہ تیزی ہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مثال یک ملک پاپ کوجا ناد محصی دیسی -

''تواس کیے اِمامجھے یہاں چھوڑ کر کئیں کہ مجھے جو پاپایہ اندھااعتاداور بھروسا ہے بمیں اس کابھی اصل چرود مکھ

لول-"اس كى آئكھول سے آنسوشكا-

"لكين صرف ميرك سائھ بي كيول بيرسب كچھ مورہا ہے- ميں نے توان دونوں ميں عليحد كي نہيں كروائي تھي-میری دجہ سے توان دونوں کی زندگیاں مشکل میں نہیں ، پھر بید دونوں میرے ساتھ ہی ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں اور بھی بھی مجھے کیوں لگتا ہے کہ بید دونوں میرے اصلی پیرنٹس نہیں ہیں۔"اس کے اندر جوار بھانا سلکنے لگا تھا چھاس شربت کہ اس خود پر ضبط کرنامشکل ہوگیا۔

'' لما چلی گئیں اپنی جان چھڑا کڑ 'اپنا دو سرا گھر بچا کر۔ میری وجہ ہے ان کا گھر دو سری بار ٹوٹنے لگا تھا۔ اور پایا کو بھی شاید ری شنش ہے کہ میں اَب بیال آگئ ہوں وان کی مسز ان کے بچے بھے برداشت نہیں کریں گے۔ آن کے گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ سب کچھ جو اتنے سالوں میں انہوں نے بنایا جو ڑا 'فقط میری وجہ سے بر باد ہو 826

یمی غصر پایا مجھ پر نکال رہے ہیں ... بیول موں میں دونوں کے لیے ایک مسلسل عذاب ایک مسلسل اذبت کا باعث- دنیا میں آنے میں تو میرا افقایار نہیں تھا تگریہاں رہنا اور رہتے چلے جانا ذکت اور لگا آرا ذیت سہنا کیوں برداشت كرون مين-

اور بیسب کرنے ہے بھی مجھے کیا ملے گا۔ندان کی شابا شی ندان کی محبت ندان کا ساتھ -اور پایاان کی نظموں میں ان دو دنوں میں جتنی اجنبیت میں نے دیکھی ہے 'انہیں اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ میں زندہ



رہوںیا مرجاؤں۔"وہ خودآذی کی انتہار اس نے ہاتھ کی پشت ہے اپنا چہرہ اور آئیس رگزیں۔ پیروں میں جبلیں اٹسیں اور کسی بھی طرف دیکھے بغیروہ تیزی ہے کھرکے سخن اور بیرونی حصے گزرتی کھلے گیٹ سے ہا ہرنکل گئی۔ '' آپ سوگئے ہیں عدیل ؟'عفت - عدیل کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کراندر آئی توہ کروٹ لیے شاید سو "جول ميں -"وه اسى طرح كروث ليے ہو تے بولا-"بيدودوه لائى تقي آپ كے ليے اگرم كى ليجيك "اے لگاكه عديل آج بهت تھكا ہوا ہے كھانا بھى اس نے دوجار لقمول میں ہی حتم کردیا تھا۔ وانی والا معاملہ جس طرح عدیل نے ہیٹرل کیا تھا۔عفت کو بہت ونوں بعد عدیل پہیار آیا تھا۔ "ركه دو اجھى جى خيس جاه رہا-"وه اس طرح كروٹ كے بل ليٹارہا-وه كلاس آيك ظرف ركھ كريونني كھڑى رہى -''عیں میں گیٹ لاک کر آؤل اور دیکھول بیچے سوئے یا نہیں۔'' وہ پچھ دیر بعد کمہ کریا ہرنگل گئی -عدیل اسی طرح لیٹارہا۔وہ مثال کے کمرے کے پاس آکر ٹھٹک کررک گئی۔ كمراخالي تقال ملحقه بائته روم كادروا زه بهمي كهلا تقاله "مثال!"عفت فيكارا-جواب میں خاموشی تھی۔ عفت کے ول میں عجیب ساوسوسہ آیا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور اعظے پانچ منٹوں میں اس نے گھر کی چھت سمیت ہر جگہ د مکھ لی۔ مثال کہیں بھی نہیں يرے خدا اِتوبيائري بھاگ گئي... چِرام خور 'ال جيسي خصلت۔ ضرور کي کے ساتھ لگار کھي ہوگي 'اس ليے تو ماں یمال چھینک عی اور اب سربر الزام کے گا کہ سوتیلی ماں کی وجہ سے نکل گئی آمیں منحوس!" عفت كوسخت غصبه آرما تفايه ''عدیل ....مثال بورے گھرمیں نہیں ہے۔ میں سارے میں دیکھ آئی ہوں۔ آپ دیکھیں اٹھ کر۔''وہ اندر آکر كَمِيرانَى بوئي آوا زمين يولى-عديل كوجيبي بزاروالث كاكرنث لكاتفا وهايك بي جست مين الميم كر كفزا هو كيا-''کیا بکواس کررہی ہو؟' وہ عفت کو غصے سے دیکھ کرچلایا۔عفت کچھ بھی نہ بول سکی۔عدیل کے چرے پر سخت



(باتی آئندهاهان شاءالله)

ناك كى كيفيت تھي۔



میں میں کا وقت تھا۔ میں نہا دھوکر ٹازہ دم سا پورے کھر میں چکراتی میری بھوک بردھا رہی تھی۔ ڈاکنگ فیبل پر بیشا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ سنیعہ گوکہ آج چھٹی کا دن تھا گر ہم دونوں میاں 'یوی دن چن میں ناشتا بنارہی تھی۔ چن میں مرچ کے آملیٹ اور اصلی تھی کی خوشبو تھی کہ میج کے آٹھ ہے جب بلڈ تگ کے آدھے۔۔۔ ہری مرچ کے آملیٹ اور اصلی تھی کی خوشبو



میجھے یقین واثق تھا کہ ایسی ہوئی کی دجہ سے پوری بلڈنگ میں سب نیادہ عدم تحفظ کاشکار اس کاشو ہر ہی ہوگا۔ اسے دیکھ کر کوئی کمہ نمیں سکتا تھا کہ وہ آیک شادی شدہ عورت ہے بلکہ پچھلے آٹھ سال سے شادی شدہ ہے۔ اس وقت منبع صبح اس کی آمد نے گویا میری

چھٹی کے دن کوسوارت لگادیا تھا۔ دوکیسی موجہان

اسی وقت کچن سے ناشتے کی ٹرے لے کر سنیعد نگل ان میں بران اس کی مران میروں ا

باہر نگل اور میرے اور اس کے درمیان موجود واحد ریکاوٹ لینی ڈائننگ ٹیبل پر تاشتے کے لوازمات رکھنے

گئی۔ چند لحوں کے لیے سنبیعد کا دجود میرے اور حیا کے پچ میں حاکل ہوا تو میں غیرارادی طور پر دونوں کا

موازنہ کرنے لگا۔ یے بعد دیگرے تین بچوں کی پیدائش نے سب عد

کی ساری جسمانی خوب صورتی کو گهنادیا تھا۔اے خود پر توجہ دینے کاشوق بھی صرف چرے اور ہاتھ پیروں کی صفائی تک ہی تھا۔ اپنے برجھ ہوئے بیٹ اور ون

صفائی تلک ہی کھا۔ اسپے بوقطے ہوئے پیٹ اور دن بدن نشودنممایانے والی ڈیل چن سے اسے کوئی سرو کار نہ تو ا

تعلی خوداس کے 'تین بچوں کی ماں بن جانے کے بعد اسے خودسے زیادہ بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت

ہے۔ حالا نکہ وہ یقیناً ''جانتی ہوگی کہ میں جتنا شوقین مزاج تھا 'اس حساب سے تواسے خود پر عام خواتین سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی۔بسرصال…

یادہ وجد دری جائے ہے۔ ہی جمال سے مجھ اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ میں صرف نظریازی

اور سنیعه کا دو سری عور تول سے موازنہ کرنے کی حد

مگراب معاملہ تھوڑا سابد لنے نگا تھا۔ سامنے بیٹھی حسن دخوب صورتی کا مرقع ہماری پردس آنے بہانے

سیں۔
اس وقت ایک مانوس نسوانی آواز نے میری توجہ
انی جانب تھینچ کی۔ لوے کی گرل والے دروازے سے
گردن او کی کرکے حیا جھانگ رہی تھی۔
''حیادرانی۔''
میری بانچسیں غیر متوقع طور پر اسے دیکھ کر مشرق
سے مغرب تک چر گئیں۔

زياده فليك سنافي اور نيند مين ووب موع عني

جارے فلیٹ میں مزیدار خوشبو کیں چکرانے لگی

ہے مغرب تک چر گئیں۔ وہ دروازے کی گرل میں ہاتھ ڈال کر کنڈی کھول چکی تھی اور اب اندر آرہی تھی کیونکہ سنبھ نے اسے کچن میں کھڑے کھڑے ہی اندر آنے کی دعوت دے ڈالی تھی جو حسب عادت اس نے فورا" قبول بھی

ری ہی۔ ''کیاحال ہیں عماد بھائی!'' یعیں نے گہری نگاہویں سے اس کا جائزہ لیا۔ ڈھیلی

(مُربت زیادہ نئیں) آتی گلابی قیص میں اس کاگورا چہو بالکل ابنی شرٹ کی رنگت سے مشاہمہ ہو گیا تھا۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ قیص کارنگ زیادہ آتتی ہے یا اس کاوجوں۔۔۔۔

میں اووں۔۔۔ وہ دھم سے ڈائنگ نیبل کے گرد رکھی کری پر میٹھی اور گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بھرے بھرے

بیعی اور انهی ساخیس لیتے ہوئے اپنے بھرے بھرے سڈول بازو میل ہر پھیلادیے-اب میری نظریں چوری چوری حسرت آمیزستائشی

انداز میں اس کے بازووں پر پھٹ ربی تھیں۔ ساہ چست یاجامے میں اس کافیکو کسی حد تک نمایاں اور

و عویت نظارہ دیتا ہوا تھا گراہے اس بات کی چنداں فکر نہ تھی کہ وہ کسی مرد کی نگاہوں کا مرکز نی ہوئی ہے۔ جانے وہ انجان ہی تھی یا جان کر انجان بتی تھی مگر

اس جانے انجانے میں میرے دل میں دہی کی خواہشیں انگزائیاں کے کربیدار ہوجاتی تھیں۔ شایدوہ ایسی ہی تھی 'جے میرے جیسے شادی شدہ ہویوں سے چھپ چھپ کراور کوارے سرعام دیدہ دلیری سے لطف لیتے

کو بھول ہی جائے۔" آج ول میں سنیعہ کے غیر متناسب سرابے اور غیرمناسب رویے کادکھ الگ،ی اندازمین ایمراتها-جبکه میری نظرین مستقل سمیتاجی یر ہی علی تھیں۔جوسنیعبے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں بکڑا ڈونگا ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔معا" سنيعه زورس كهنكهارى اوريس چونك كرخفيف ساہوگیا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہواتھا کہ میں کبسے سميتاكو كهور عجار باتها-"جا چکی ہے۔" سنیعد نے میرے آگے ہاتھ الرایا اور حیادرانی زورے بنس روی-''یہ سنیعہ بھابھی بھی تا! عماد بھائی کی اچھی خاصی مصروفيت مين خلل دال ديا- "اس فينت موسايي بات ممل كرك ميرے آگے ہاتھ كھيلايا اور ميں نے اس کے ہاتھ پر مالی مار دی۔ وہ بلڈیگ کے سارے فلیٹ والوں سے ایسی ہی بے تکلف تھی۔ مج توید تھاکہ وہ غورتوں سے زیادہ مردوں سے بے

جی تو پید ها که دہ تورتوں سے زیادہ خروں سے ہے ککلف تھی اور دن کے بیشترونت گھرسے باہر ہی پائی جاتی تھی۔ جیسے اس وقت جاگنگ کے ہمانے نگلی ہوگی اور بیٹھ گئی ہمارے ساتھ تاشتا کرنے۔ گھر میں تھاہی کون ایک بوڑھی ساس کے سوا۔ شوہراس کا ریال کمانے پر دلیں میں بیٹھاتھا۔

# # #

دگاجریں سستی ہورہی ہیں۔سوچ رہی ہوں پانچ کلومنگواکر حلومیناؤں بہت دل چاہ رہاہے۔" رات کو بستر پر جانے سے پہلے وہ اپنے چیرے کا مساج کررہی تھی۔ میں نے اس کے چیرے پر نگاہ ڈالی۔

و کوئی ضرورت نہیں ہے۔"الیااعتراض میری

طرف سے پہلی ہار آیا تھا۔اس کاچو نکنا بردا فطری تھا۔ ''ہیں۔۔۔ کیوں بھئی؟'' ''سنیعہ! تم کنٹی موٹی ہوتی جارہی ہو دین بدن۔۔۔

این پرواہے' نہ خیال... وہ... سمیتا کو دیکھا ہے۔

میری توجه شیخ لیتی تھی اور میں بے اختیار حیا درانی کے بارے میں سوچے چلاجا تا تھا۔
''سنیعدی۔ سنیعدی۔''
میں اب بھی جانے کب تک ناشتا کرنے یا شاید
اس کے بعد بھی اپنی یوی کے بجائے فرخ درانی کی یوی کے بارے میں سوچتا کول ہیں اس کے بے درانی کی دوخ صن کو سراستار ہتا۔ گرا کیک بار پھر میری توجہ بنانے والی یہ آواز ہمار کی دو سری بڑوس کی تھی۔
والی یہ آواز ہمار کی دو سری بڑوس کی تھی۔
''سمیتا بردی۔''

جیساکہ نام سے ظاہر تھا کہ یہ خاتون مسلمان نہیں تھیں مگر ایک مسلمان گھرانے کا اہم حصہ ضرور تھیں۔

میں نے سنبعد کے مشرائے کبوں کو آن داحد میں سکڑتے دیکھا۔ وہ جیسے بادل نخواستہ اٹھ کر دروازے تک گئی تھی۔

'سنڈے میگزین وے دیجئے' کچھ کام ہے۔ اہارے نیوز پیر میں سنڈے میگزین مسنگ ہے شایدہاکر کیالایروائی کی وجہ ہے۔''

میں ہوں پر میں وجعد کے ساتھ ہی اندر آگئی تھی۔ حیاکی اس کی جانب پشت تھی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ اس کے آنے پر اس کامنہ بن گیا تھا۔

میں نے حسب عادت سرسے پیر تک اس نمکین حسن کو نگاہوں میں تولا اور پھر سنیعد کو اور ہمیشہ کی طرح ہار سنیعد کی ہوئی۔

سرخ بارڈر والی سیاہ ساڑھی میں سیدھی مانگ کے جوڑے اور ملکے میک اپ میں سمیتا بہت تکھری می لگ رہی تھی۔ بول لگ تفاوہ کمیں جانے کے لیے تیار موئی ہے یا ابھی بھی کمیں سے والیس آئی ہے۔ مرابیا

نہیں تھا۔ وہ اکثر ویشٹریوں ہی نک سک سے درست ملتی تھی اور ایک بیر بے وقوف عورت" میں نے گرم چائے کے گھونٹ حلق سے اتارتے

میں نے رم چاھے سے صورت میں سے ہارہے ہوئے سوچا۔ ''اپیابھی کیا گھرداری میں خود کوغرق کرنا کہ بندہ خود '''سیابھی کیا گھرداری میں خود کوغرق کرنا کہ بندہ خود



بس آک لمحہ سرعت سے ہمارے درمیان رکا۔ شکائ مسکرایا اور آگے نکل گیا اور ہم دونوں شاید اس لتنی آسارٹ ہے۔'' ''اچھا جی ۔۔'' چند لمح مجھے گھورنے کے بعد اس نے جیسے بات کا سرا پکڑلیا۔ لمح كے زراز آگئے تھے۔ بجب ہی آج اسے اتنا گھور گھور کر دیکھا جارہا "سميتا آئی تھی آج پھر۔"سنیعہ سرسری کیج "ہاں تو کیا ہوا'تمہارا اور اس کا کمپیریژن کرنے میں ہتارہی تھی۔ کے لیے ہی دیکھ رہا تھا اور افسوس ہی ہوا۔ کیونکہ صبح ' حیا اور سمیتا دونوں سے گئی گزری لگ رہی دونهیں بس.... کهه رہی تھی که حیا کی سرگر میاں یں۔" سنیعدرخ موڑ کر مجھے دیکھتی رہ گئ۔ شاید پچھ مغکوک ی ہیں۔" میں آج ہے پہلے اتنا تھلم کھلا نہیں بولا تھا۔ " اجهامثلا"\_"میں چو کناہو گیا۔ "اوروه کے کر کیا آئی تھی مبح مبح۔" چند دن میلے والا وہ بانکا سا رومانوی صورت کیے ''رس ملائی لائی تھی۔'' ''لو کمال ہے' تم نے مجھے دینے کے بجائے ماسی کو مسكراً تالحه بجرت سامنے أن كھزا ہوا۔ ''بِس مِی کہ اس کا گھرے زیادہ باہرول لگتاہے اور وہ بلڈنگ کے مردول سے پچھ زیادہ ہی فری ہونے لگتی ''توادر کیا کرتی'غیرمسلم ہے دہ-ہنروعورت- یہ ۔ آپ بھی اس سے در ہیں۔ رہیں۔ ''میں کیوں میراز کر کہاں سے آگیان پیمیں۔'' '' عسب مجمع ، ٹھک شہیں گئی۔ ہے۔ آپ بھی اس سے ذران کے رہیں تو بمتر ہے۔ لوگ پاک ٹایا کی کاکوئی خاص خیال نہیں کرتے۔ویسے بھی مسلمانوں کو پتانہیں ان کا گھانا کھانا بھی جانسے یا ورتس مجھے نویہ عورت بھی ٹھیک نہیں گ ایک تو چوبیں کھنے ساڑھی چڑھا کے رکھتی ہے اپنا ر نقط كندهما چكاديه-حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ سنبعہ بھی خواتین کا انبان اپنے آپ کو خطا کا پتلا کہتا ہے۔ چلوٹھیک فكر ويكفتي تقى- وه بات كرتے ہوئے بھول كئى كه سامنے کوئی دو سری عورت نہیں اس کاشو ہرہے اوروہ ہے۔غلطی کے بغیر بھلا کس کی زندگی گزر سکتی ہے۔ مگر اس جہلے کی آڑمیں کچھ غلطیاں جان بوجھ کرجھی تو ک وئي عورت تُعيك بھي لگتي ہے سنيعد!" ''ہاں کیوں نہیں۔۔۔ حیا ہے تو۔۔۔ کتنی منسار اور حیا درانی جم جانے کے لیے اپنے فلیٹ سے نکل میں اس کی دہری بیان بازی پر دنگ رہ گیا۔اس نے رہی تھی اور میں یوں ہی آوارہ گردی کرنے۔ میں اے دیکھ کر بردھتے بردھتے رک گیا' جانے اس تیزی سے حیا کے بارے میں یہ دو سرابیانِ داغا کہ ملک کے سارے منجھے ہوئے سیاست دانوں کو مات وےوی تھی۔ وہ جھے دیکھ کررکِ گئے۔ پتانہیں کس لیے۔ میں نے اسے ویکھا' اس نے مجھے ... اور ... ہم ' گیرابھی تو تم اس کے بارے میں کچھ اور ہی کہہ دونول ہی مسکر ادریے ... معلوم نہیں کیوں؟

بھی مکمل طور پر بھیگ گیاتھا۔ ابھی لفٹ کے دونوں دروازے مکمل طور پر جڑ نہیں پائے تھے کہ میں نے حیادرانی کی بھلک دیکھی اور لفٹ کو روکنے کا بٹن دبا دیا۔ وہ تیزی سے لفٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سامان سے بھرے شارز تھے اور وہ بھی میری طرح بھیگ چکی تھی۔ محمول کر جھے اپنے کیڑوں سے شدید البھون ہورہی تھی۔ مگراس کا حلیہ ایسا ہورہا تھا کہ جھے اپنے لیلے جسم کے باد جو دماتھے اور ہھیا ہوں میں نے سرے سے نی

اترتی محسوس ہوئی۔ وہ بے نیاز تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دونوں شاپرز فرش پر ڈالے اور کھلے بالوں کوجو ڑے کی

شکل میں کیبیٹ کر اٹسکار نسمیں لگا کیبچو نکال کر لگایا۔ میں چور نظروں سے اس کے بازوؤں کی حرکت دیکھ

رہا ھا۔ چہوصاف کرتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا اور ملکے سے ہنس دی۔ میں بھی مسکرایا مگر فورا"ہی اس کے سرایے سے نظریں ہٹالیں۔

وہ آیک لمحہ جو ہمارے مابین ٹھرکر کہیں چیکے سے آگے نکل گیاتھا۔وہ شاید پھر کہیں سے جھانک رہاتھا۔ آگے۔ نکل گیاتھا۔وہ شاید دس سینڈ لگتے اور ہم اپنے

اوپر کی طرف سبک خرای سے سفر کرتی ہوئی لفٹ اچانک جھنگے سے رکی اور لفٹ کی چھت پر لگابلب بجھ

اندھراہونے سے پہلے میں نے دیکھاتھا۔ وہ جھک کرائی قمیص کا دامن جھاڑ رہی تھی۔ یوں جھٹکا لگنے سے جھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے ذرا سالڑ کھڑا سی گئی۔

''ادہ سوری۔''اندھیرے میں اس کی تھسیانی آواز گونجی۔''بید کیاہوا۔''

" " تا نمیں شاید کوئی خرابی ہوگئی ہے۔" میں نے جلدی سے اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کی۔لفٹ میں ''ارے وہ تو اس کی مصرفیت اور اس کے ماڈرن
لک سے جلنے والیاں اس کے خلاف الی ہی بھدا اڑا تی
رہتی ہیں۔ اس کی عادت ہے بے تکلفی کی 'ورنہ کیا
میں جانتی نہیں۔ وہ کوئی الی ولی عورت نہیں ہے۔
ورنہ اتنی حسین بیوی کو کوئ آوی پول آسانی ہے چھوڑ
کرفارن جا تا ہے۔ "اس نے کان پرسے مکھی اڑائی۔
''ہاں۔۔۔ مگروہ سحیتا۔۔۔ بھتی تجی بات ہے۔ میراول
نہیں مطلت ہیں تو بھی اس کے ہاتھ کی لائی ہوئی کوئی
جزیھی نہیں کھاتی۔ "

اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔وہ رات کا کھاناتیار کررہی تھی۔ بچیلڈنگ کے احاطے میں ہی سائمکل چلانے ہاہر گئے ہوئے تھے۔ معا<sup>س</sup> گرل میں ہاتھ ڈال کر کسی نے بیرونی دروازے کی کنڈی کھولی اور تینوں بچے ہاؤہ وکرتے اندر آئے۔

''ارٹے تم تیوں اندر کیسے آئے؟''شزامیری بٹی آتے ہی میری گود میں چڑھ گئے۔ بچوں کا قد ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ گرل پر گلی لوہے کی پیٹوں پرسے ہتھ ڈال کراندرے کنڈی کھول سکتے۔

''سمیتا آثی ہے تھلوایا ہے۔'' نشا احد اپنی دھن میں جلدی ہے بول کر کمرے 'یں بھاگ گیا۔ میں اور سنیعما لیک دوسرے کو د مجھ کر

اس دن میں آفس ہے جلدی اٹھ گیا۔ موسم کے تیور تھیک نہیں تھے اور میں بارش شروع ہونے ہے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتاتھا۔ کیونکہ ذرا سی تیز گرج چیک عے ساتھ ہونے والی بارش تمام شر کے رائے ایسے بند کردی تھی۔ جیسے وادی کاغان کے رائے برف باری...

رائے برف باری ... جلدی جلدی کرتے بھی بلڈنگ کے اصاطے میں داخل ہوتے دقت ہلکی بوندا باندی نے تیز جھڑی کی

شكل اختيار كرلى اوريس لفث ميس داخل موتے موتے



روا کھو کیلی ہیں آکیل۔.."
دوا کھو کیلی ہیں آکیل۔.."
دواصل میں مجھے اندھرے اور خاموشی سے گھراہٹ ہی ہوتی ہے۔ "میں جلدی سے اس کی بات کا سے کریول پڑا۔ اندر کا ماحول کچھے زیادہ ہی مجیب سا ہو گیا تھا۔ موسم میں ختلی تھی۔اس لیے گری تو نہیں ' مرجیب می تھن کا سااحساس ہونے لگا تھا۔ ''ہاں ظاہر ہے ' آپ ایسلیم جو نہیں ۔.. مجھے تو اب عادت ہی ہونے لگی ہے خاموشی اور تنمائی کی۔ '' عادت ہی ہونے لگی ہے خاموشی اور تنمائی کی۔ '' فام کر کردہ ہی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیوں۔۔ اسے یہ ظاہر کردہ ہی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیوں۔۔ اسے یہ طیل دھیان بٹانے کے لیے اپناوالٹ نکال کراس کا جائزہ کینے لگا۔ کیونکہ اس سوال کا جواب۔۔۔ شاید میں جائزہ کین کہ اس سوال کا جواب۔۔۔ شاید میں

سوچناہتی نہیں چاہتاتھا۔ لیدر کا والٹ اوپر سے ہاکاسیلن زدہ ہوگیاتھا۔ مگر اندر کی چیزیں'میرا آئی ڈی کارڈ'اپ ٹی ایم کارڈ' پیسے اور دوسرے ضروری کانذات وغیرہ محفوظ تھے میں نے سِب چیزیں جیب میں ڈالیس اور والٹ ہاتھ میں

کے کریوں ہی ٹاریج کی روشنی میں اس کا جائزہ کینے لگا۔ وفعۃ اسم مجھے حیرت اور بے یقینی کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ حیا درانی نے والٹ میرے ہاتھ سے نری سے لے لیا۔ وہ میرے بالکل برابر میں آچکی تھی۔ میں نے اپنے

یہ بیرے جسم پر چیونٹیال می ریٹنی ہوئی محسوس کیس اور چرہلاارادہ میرے لبول سے بے آواز سرگوشی نگی۔ ''لانا نہ خو

" بھائی جی \_ دروازہ کھولیے گا۔" مترنم 'خوب صورت آواز دالی ہیہ کوئی اور نہیں' میں میں میں میں میں میں اور نہیں

ہاری پڑوس سمیتاہی تھی۔ میں جو ڈائنگ تیبل پر رکھ گرم جائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ کے مرغولوں میں جانے کیا کھوج رہاتھا چونک اٹھا، کھراٹھ

نے کوئی جواب نہیں مرغولوں میں جانے کیا نے کوئی جواب نہیں کردروازہ کھولا۔

چند کمھے ہم دونوں نے ہی لفٹ کے دوبارہ چلنے کا انتظار کیا۔ پھراس نے ایک گھری سانس کی اور دیوار سے ٹمیک نگائی۔

يدهم اندهيرا وكياب

''آج آفس سے جلدی نکل آئے آپ۔'' ''ہاں…''میری ٹاریج کارخ زمین کی طرف تھا۔ ''اس روما میک موسم میں بھابھی کو سرپر ایز دینے

اس رومانیک مو م یل بھانی کو سربرا کردھے جارہے ہیں۔''اس کی آواز شوخی سے بھر پور تھی۔ مجھے شمجھ نہیں آیا' آگے کیا کموں۔ ''ہاہ۔۔ آ۔ ہمیں تو کوئی ایسا سرپرا کردھنے والا بھی

نہیں۔" ہلکی روشنی میں اس کے لیوں سے نکلے الفائل جتنے غیر متوقع تقے۔ اسنے ہی معنی خیز بھی۔ بے ساختہ اور بے ارادہ میں نے ٹارچ سیدھی اس کے چرے پر ڈالی۔ یہ ایک بالکل غیرارادی حرکت تھی۔ میں اس

کے لیے تیار نمیں تھا۔ نارچ کی روشنی سیدھی آنکھوں پر پڑے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں مگراس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔اس نے بلک تک نہیں بھیکی۔وہ سیدھا میری آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراس ٹارچ اس کے منہ پرسے ہٹائی۔کوئی لمحہ بھرکی بات تھی

نارچاس کے منہ پرسے ہنائی۔ لوی محد هرکی ہات سی مگروہ لمحہ۔۔۔ کتنا بھاری لمحہ تھا۔ جو میرے اعصاب پر اپنا بھاری بھر کم پیرر کھتا ہواگز را تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کیسے کیا تھا۔

کوئی حسرت بکوئی خواہش بکوئی جبتویا اظهار یا پھر یکوئی دعوت لائٹ آنے اور لفٹ کے چلنے کے کوئی آثار نہ

تھے۔ 'دکیا سوچنے لگے آپ… کچھ کہیں گئے نہیں… مماد۔''

ماد۔ اس کالعجہ گمبیر بھی تھااور سرسرا تاہوا بھی۔مزید یہ کہ اس نے پہلی ہار مجھے صرف میرانام لے کر مخاطب کیا تھابھائی کالاحقہ ہٹاکر۔۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔خاموثی سے تھوک نگلا۔ چند کمحوں بعد پھراس کی



گی 'جب دین اسلام کو خوب انھی طرح پڑھ کر سوچ سمجھ کر اپنے ول کو اس کی جانب مائل پاؤں گی اور دیکھیں ۔۔۔ میں نے صرف ارادہ ہی کیا اور اللہ رب العزت میرے لیے رائے کھولتا چلا گیا۔ میں نے ایک قدم بڑھایا اور اللہ نے مجھے تھام لیا' بھٹنے سے بچالیا۔''

وه این آنگھیں صاف کررہی تھی۔اس دن سمیتا دیر تک بیٹی سنیعدے یاتیں کرتی رہی اور سنیعد کے حواس بحال ہوئے تواس نے خود سمیتالینی صاجرہ کے ہاتھ سے مٹیمائی کھائی۔

' فہمہ رہی تھی آج وہ اور ہاشم بھائی تجدید نکاح کے لیے جائیں گے۔اس نے کلیہ توتب بھی پڑھ لیا تھا گر دل سے مسلمان نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے ابھی تک جے بھی نہیں۔''

بعد میں سنیعہ نے تفصیدا "مجھے بتایا۔ اس بات سے بے خبر کہ میں اس کی بات ڈھنگ سے من بھی رہا تھا کہ نہیں۔ میرا ذہن تو حاجرہ کے ان ہی جملوں کی وھک سے گور جمر ما تھا۔

وهک سے گونج رہاتھا۔ ''اللہ نے جھے تھام لیا' بھٹلنے سے بچالیا۔''

a a a

انسان کی زندگی بھی کیا ہے۔ پانی کا بلبا۔۔۔ مجھوتوں کا سفو۔۔ مشکلات کا پہاڑ' عدوجہد مسلس' یا عجیب وغریب مسائل کا منبع ۔۔ ہر محض کے نزدیک اس کی زندگی کے معن 'اس کے بر آؤ کے حساب سے الگ ہوتے ہیں اور اس کمبح ججھے آخر الذکر مفہوم ہی بالکل ٹھیک لگ رہاتھا۔۔ بالکل ٹھیک لگ رہاتھا۔۔ بالکل ٹھیک لگ رہاتھا۔۔ بالکل ٹھیک لگ رہاتھا۔۔

عیب وغریب میائل کامنیع۔ عجیب وغریب میائل کامنیع۔ ہوجاتا ہے۔ بھی کوئی کردارالیا مسئلہ بنما ہے کہ اداکرتا مصیبت۔ بھی کوئی فرض مسئلہ بن جاتا ہے، قرض کی طرح شانوں پردھراتو بھی اپناہی حق اپنے سامنے مسئلہ بن کر کھڑا ہوجاتا ہے۔ مانکے نہیں ملتا اور چھیننے کی نوبت آجاتی ہے اور بھی۔۔۔ بھی بھی بھی۔۔۔ کوئی دقت' اورمیری نظریں آس کے سمالیے پر۔ حیران ... حیران نظریں ... وہ جھینپ سی گئی۔ آف وائٹ اسکارف ہے اس کا سرڈھکا ہوا تھا اور اس نے ساڑھی کے بجائے شلوار قمیص پین رکھی تھی۔ ''کون ہے عماد!'' پیچھے ہے سنیعہ بھی آئی۔ میں

"مهاجي جي بي گھريد؟"اس كے قدم وہليزر تھے

ار ما کے بیات میں اور کا میں ہیں گئی۔ میں دکون ہے گا۔ ''پیچھے سے سنیعہ بھی آئی۔ میں نے والی لیٹ کاراستہ دیا۔ ''پیر میں مضائی لائی تھی بھابھی جی!'' اس نے مسراتے ہوئے مضائی کی پلیٹ سامنے کی۔ آزہ گلاب جامنوں پر چاندی کے ورق اور پستے کی ہوائیاں جی تھیں۔

دوچها... بهت شمریه 'رکه دو- میں بعد میں کھالوں گی اصل میں آج میرے دانت میں درد ہے۔" سنیعیہ نے بیشہ کی طرح بهانہ بنایا۔

''کوئی بهانه نهیں جلے گابھابھی! ترج تو میں آپ کو اپنے انھوں سے کھلا کر ہی جاؤں گ۔'' ''لچھا۔۔۔ کیوں۔۔۔ کوئی خاص بات۔'' سنیعداس کی بات سن کر تھو ڈاگڑ بڑاسی گئی۔۔

دبہت ہی خاص ' بلکہ خاص الخاص ... میں ... بھابھی میں ... مسلمان ہو گئ ہوں ... میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ "

قبول کرلیا ہے۔" خبرواقعی خاص الخاص تھی۔ اب کی بار سنیعہ گڑ بردائی نہیں 'بکد ٹھیک ٹھاک ہڑ بردا گئی۔ ''اس کے منہ سے بے روط الفاظ نگلے۔ ''اس کے منہ سے بے روط الفاظ نگلے۔ ''اس نامین ناسمیتا جی۔۔۔ اندر تو آئیں۔'' میں اسے ہمیشہ انڈین اٹائل میں سمیتا جی کہتا تھا۔ اس وقت

ہی سکتہ ٹوٹالوالویں بول پڑا۔
''سمیتانمیں بھائی جی ۔۔۔ حاجرہ ہاشم۔''
وہ سنبعد کو مٹھائی کی پلیٹ پکڑا کر سامنے بیٹی تو
اس کے آنکھول میں نمی تھی اورلیوں پر مسکراہٹ۔
''ہاشم بجھے مسلمان کرکے شادی کرنا چاہتے تھے۔
میں نے بھی ہاشم کی خوشی کے لیے ہای بھرتی تھی مگریہ
شرط رکھی تھی کہ میں مسلمان اس صورت میں ہول

### WWW.P&I Y.COM

دروازه کھلا۔ بیہ میرا مطلوبہ فلور نہیں تھا تگر میں بول نكل كر بھا گا جيسے لفٹ ميں حيا دراني نميں كوئي بدروح

تھی۔بال... لیکن اس قدر تیزی میں بھی میں اسے کمنا نہیں بھولا۔ 'وہم سے کم اپنے نام کی لاج تو ر کھیں۔ مسزحیا درانی!

رات کے ساڑھے گیارہ بجے تھے۔ اِس واقعے کو چوہیں گھنٹے سے زیادہ وفت گزر چکا تھا۔ مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ابھی ابھی ایک طویل اعصابی جنگ لڑ

كرتهكا بارا بيفامول-شامين كى وقت سميتان حاجرہ بن جانے کی خوش خبری بنائی تھی۔ جب سے سنيعد مسلسل اس كاذكر كرربي تھي وُكر خيري...

ووربيل بجي-''اس وقت کون 'آگیا۔ تم ہی دیکھ لو' میں تو بہت

تھک گیا ہوں۔" میں نے سلمندی سے سنیعہ سے کما اور محسوس ہوا' میں واقبی کتنا تھکا ہوا ہوں۔ سنيعه تھوڑي ديريس واپس آئي-

"حیا آئی تھی۔ میں نے بہت بلایا۔ پر اندر نہیں آئی۔ یہ تمہارا خالی والٹ دے کر گئی ہے۔ تقا۔وہ اب شاید ہی جھی میری موجودگی میں گھر آئے۔

"بتارتی تھی۔ تم دونوں کل لفٹ میں چسس گئے تھے۔ تم نے تو نہیں بتایا۔ کانی ٹائم ضالع ہو گیا ہوگا۔"

میں نے جواب نمیں دیا۔ عاجره نے ٹھک کماتھا۔

الله رب العزت واقعى تقام ليتا ہے۔ سنجال ليتا ہے۔ بھٹکنے نہیں ویتا۔ بس۔ سے مل سے بکارنے والا ہونا جائے ہیں میں اس دن بالکل انجانے میں میں نے اللہ کو نیکارا۔۔ اور۔۔ وقت تو کافی ضائع ہوا مگر

اس نے تھام لیا تھا۔

کوئی بل مکوئی لمحہ مصیبت بن جاتا ہے۔ کالے نہیں كلتا ... جي اس دن ... بند لفث ميس ... جس ك کھلنے کے آثار نہ تھے اور جن کے کھلنے کا گمان تک نہ تھا۔وہ۔وہ پوشیدہ را زیناخواہش کے کھلنے کو بے تاب

وہ کیسی کیفیت تھی۔ کیاشعور تھا۔ کون سی آگمی

ھی۔ جس نے میرے ہوش و حواس پر اپنے پنج گاڑتے شیطان کو جھنجھو ڑا۔

كتنا اچھا موقع تھا' دل ميں چھپي ګاشعور ميں دبي بظا ہر بے ضرری خواہشوں کو عملی جامہ بہنانے کا۔ وبال خاموشي تقى- تناكى تقى اوروبال رضامندي بهي مي- كُونِي ويكھنے والا نهيسِ تھا۔ كوئي بوچھنے والا نهيس تھا

اور كوئى كسى كوبتانے والا بھي نہيں تھا۔ تب .... ہاب تب ہی جب میرے لبول سے خیر کا کلمہ نکلے زیادہ در نہیں ہوئی۔ خیراتر گئی۔ میرے ول پر'میری سوچ پر اور

میرے شعور پر دستگ دی۔ دوس سے چھپ رہاہے تو۔۔۔ دنیا والوں سے جس اس نالہ جو ان میں ك يوچيخ اور بتانے ب ڈر رہا ب اس فائی جمان میں رہے والے خاک خطاکے بتلوں سے؟"سوال ادھورا

تفائمر جواب مكمل تهوس-وه ایک لمحه.... جو بے حد بھاری تھا ممیرے اعصاب یر بوجھ کی طرح سوار ... بول نگا چاروں طِرنِ سے بند

نین میں ہر جگہ آئھیں اہل آئیں۔ گھورتی 'متنبہ رتی آئھیں 'تسخرے جھے دیکھتی 'ذیان اڑاتی۔ ۔ بے و قوف ... دنیا والول سے ڈر تا ہے 'اللہ کے

بندوں سے خوف کھا تا ہے اور اور اور اللہ سے ریب تھاکہ خردِاور خیرہار جاتے'شرجیت جاتا'مگر

بجريالكل اجانك بي أيك جهما كأموااور هر طرف روشني ہو گئی۔لفٹ میں لگاسنہری روشنی والابلب جل اٹھااور وہ برائی جواند هیرے سے فائدہ اٹھاتی میرے اس قدر نزديك عقى بجس كانصور بهي محال تفا- يكدم دور چلي

شاید جزیر چلا دیے گئے تھے۔ فورا" ہی لفث کا

الماله شعاع اكتوبر **→**2014





్లు మామాన్నాలు మామ్మాలు మామాన్నాలు

f racebook.com

WWW.PAKSOCIETY.COM



ا مرجہ کی پیدائش کے دقت انقاقی طور پر رونما ہونے والے چند ناگوار اور نقصان دہواقعات کے سبب وہ اپنے خاندان میں ''منحوس''منتہور ہوجاتی ہے۔ اس کے بابا ''اماں' دادی اور تینوں بمن بھائی دانیے 'عماد اور علی اسے اکثر جمنی جلی منحوس' کالی نظر اور کالی زبان کتنے رہتے ہیں۔ یمال تک کہ اس کی منگئی بھی ان ہی افواہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنی نبی سے کہ صبح شام قصص کر ام حرجہ خدرتری کا شکل ہوگریں تی ہے۔

# مُكِلُ ول



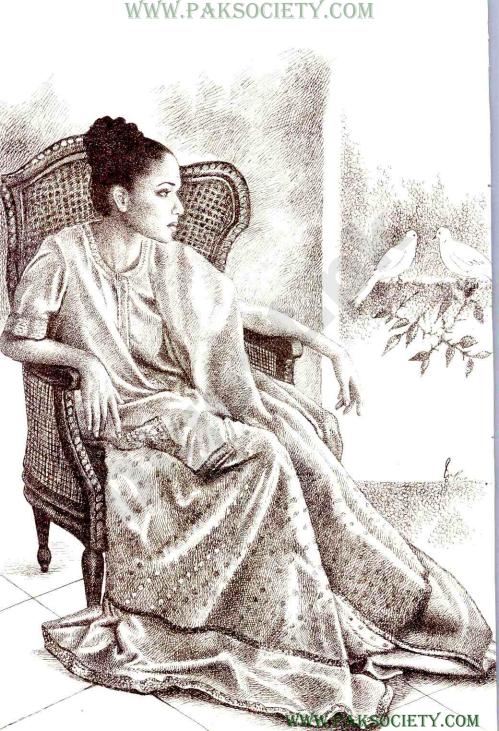

بعد امرحه کواپن رہائش اور اخراجات کاخود بندویست کرناہ و گا۔ یہ سب باتیں اے برطانیہ بہتنے کے بعد دائم تا تا ہے۔ دادا جی ا مرحہ کے لیے بینے اُنکھے کرکے اے برطانیہ بھجوا دیتے ہیں۔باتی اے خوداپنبل بوتے پر کرناہو گا۔عذرا 'شرکی بمٹی او اورللی کول سے اس کی ابتدائی ملاقات ہوتی ہے۔

کھی درے اس میں بیر مان مان ہوئی ہوئی۔ امر حہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک کافی شاپ میں جاب کرنے لگتی ہے اور لیڈی ممرکے گھراس کی رہائش کا بندوبست

بھی ہوجا آہے۔لیڈی مرب اولاد خاتون ہیں۔ انہوں نے اپنے شنل کاک نامی اپنے ہائٹل نما گھریں مختلف بچوں کواولاد کی طرح رکھا ہے۔ان ہی میں ایک عالیان بارگریٹ ہو یا ہے۔ وہیں سادھنا 'ویرا آور این اون سے اس کی دوشتی ہوجاتی

ے۔ جاب کے دوران دہ ڈیر ک کے ساتھ مل کرڈاکومنزرز فلم بنانے لگتی ہے۔ اس دوران امرحہ کے بابا جن کی اعظم مارکٹ میں قالین کی دکان ہوتی ہے 'آگ لگ جاتی ہے جس سے ان کا ہیں،

بچیس لاکھ کا نقصان ہوجا تا ہے۔انسیں انمیک ہوجا تا ہے۔ا مرحہ انسیں تسلی دیتی ہے اور ڈاکومنزی فلم سے ملنے والے پیتے آن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتی ہے۔اس کے علاوہ لیڈی مرجھی آئے آیک چیک دیتی ہیں۔ امرحہ وہ رقم بھی

پاکستان بھجوا دیتی ہے۔ امرحہ کے والد بہت خوش ہوتے ہیں۔ امرحہ اپنی کمرے کی گھڑی میں کھڑی ہوتی ہے جب عالمیان ہارگری<sup>ے کسی</sup> اسیائیڈرمین کی طرح اس کی کھڑی میں جھانکتا ہے۔امرحہ کی چیخ نکل جاتی ہے۔ عالیان بتا آئے 'یہ اِس کا گھرہے' وہ اس کے تمرے کی کھڑئی ہے کود کربا ہرِنکل کیا 'تھو ڈی دیربعد گھرییں آوا زیں گو مجنے

لگیں تو سادھنانے بتایا کہ لیڈی مرکامینا آیا ہے۔وہ لیڈی مرکے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ لیڈی مبرکے بیڈر پر بیٹھا انہیں کیک کھلا رہا تھا۔اے یاد آیا کہ لیڈی مرنے اٹیک بار بتایا تھا کہ ان کا بیٹا بھی اس کی پونیورٹی میں پڑھتا ہے اور بہت قابل

ا مرحہ کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کیے اس کانام عالیان تھااوراس کی ہاں کانام ہار گریٹ۔اے بجیب سِالگا 'ناجائز'؟ دو سرے دن لیڈی مرکی سالگرہ تھی 'جوان کے بچوں نے بڑے اہتمام ہے منائی۔ انہوں نے امرحہ کوعالیان کے بارے میں بتایا کہ اِنہوں نے اے ایک ادارے سے لیا تھا اور بڑی تن دہی ہے اُس کی تربیت کی ہے۔ امرحہ کوافسوس ہوا کہ اس ک امال نے بھی بیٹوںِ کی تربیت پر توجہ نہیں دی تھی۔

ویرا کا ساتھ امرچہ کواحساس دلارہا تھا کہ عورت بھی بہادیرہ و علی ہے۔عالیان کی توجہ نے امرچہ کوایک عجیب احساس ے دو چار کردیا 'وہ لاشعوری طور پر عالیان سے متاثر ہورہی تھی۔

لیڈی میرکی لاڈل پٹی مور حمن کی شادی میں امرحہ اور سادھنا شہر بالیاں تھیں۔ کالے سوٹ میں ملبوس عالیان کی نظریں

مَا خِنْسُرُونِ وَرَبِيَّن بِيدُ (ن يال كي بيدُ) تقى امرحه كي حيني كلاس فيلوي سن في امرحه كويريُد مين حصر لينخ كاكها-

ا مرحہ وُر یکن کے کباس میں تھی عالیاً ن نے پریڈ کے دوران امرحہ کورٹرپوز کیا۔ اس نے صاف انکار کردیا اور جھوٹ بولا کہ اس کی پاکستان میں متلقی ہو چکی ہے اور اس کی واپسی کے بعد اس کی شادی ہوجائے گی۔عالیان بی<sup>م</sup>ن کرشدید صدمہ کاشکار ہو گیا۔

ا مرحہ انکار کرکے خوش نہیں تھی۔ویرانے اس سے اس کی ادای کی وجہ یو چھی۔

ہارے راک کیفے میں ڈی جے ایک خاص ڈسک جو کارل نے دی تھی لگا آ ہے۔ کیفے میں عالیان بھی موجود ہو آ ہے۔ ڈسک کے چلتے ہی ۔۔۔ یفیے میں موجود تمام اسٹونٹس عالیان کو دیکھنے لیکے ہیں۔ بیروہ گفتگو ہوتی ہے جو امرحہ نے ویرا کے عالیان کے بارے میں کی تھی۔ اٹ ناجائز ہونے کی گالی دی تھی۔اس کی ماں کے کردار پر شبہ ظاہر کیا تھا۔عالیان کی ماں۔اس کی اب تک کی زندگی واحد محبت" مار گریٹ جوزف"

عالیان کی ماں مار گریٹ جو زف اپنی لبنانی شوہر کو ٹوٹ کر جاہتی تھی۔وہ ایسے چھو ژ کر چلا گیا۔مار گریٹ گویا جیتے جی مر گئی اور جب اس کے شوہرنے اے لعنت قرار دیا تووہ اس دنیا ہے رخصت ہو گئی۔

مار گریٹ جو زف کے مرنے کے بعد عالیان کو بے سمارا بچوں کی دیکھ بھال کے ایک پرا ٹیویٹ ادارے میں داخل کردا دیا



گیا۔اس ادارے سے لیڈی مرعالیان کو گود لے لیتی ہیں۔لیڈی مرئعالیان کی زندگی میں اپنی ماں کے بعد دوسری عورت تھی جس نے اسے پیار دیا۔بے لوٹ محبت کی۔

عالیان کی زندگی بین آنے والی تیسری عورت''امرحہ ''مختی جے اس نے ٹوٹ کر چاہا اور اس کے ہاتھوں ذلت سمی۔وہ امرحہ اور دیرا کی باتوں کا ٹیپ من کربری طرح ٹوٹ جا تا ہے۔

بت دنوں تک عالیان یونیورٹی نتیں آیا۔ کارل امرحہ کے پاس آگراس سے کتاہے کہ اگر وہ عالیان کوڈھونڈ کرنہیں

لائی تودہ اپناسامان باندھ کررتھے پھرملکہ الزبتھ بھی اسے برطانیہ میں نمیں رکھ سکے گی۔ امرحہ کارل کی باتیں من کرحیران ہوتی ہے۔ کارل امرحہ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے اور دیرا کے درمیان ہونے والی تمام

امرحہ قارل کی بائیس من کر حمران ہوئی ہے۔ قارل امرحہ لوبتا ویتا ہے لہ اس نے اور ویرائے درمیان ہونے والی تمام باتوں کی ریکار ڈنگ اس کے پاس ہے اور اس ریکار ڈنگ کوعالیان نے بھی من لیا ہے۔ امرحہ کو کارل کی بات من کراییا لگتا ہے اس کے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہے اور اس کیفیت میں گھری وہ بزنس اسکول کی طرف بھا گئی ہوئی جاتی ہے عالیان کوڈھونڈتی ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتا۔ امرحہ سوچی ہے کہ عالیان تو کھا کر ناتھا کہ وہ خود کو مار ڈالے گا کیکن کلاس نہیں چھوڑے گائوکیا اس نے خود کو مارڈ الا تھا ۔۔۔؟

## - ٢٦ -چى قىرىل

<u> ہوں اور دہ اس پر راضی ہو۔</u>

ہونی ہو چکی ہے مطلب …… اس کی سب تدبیریں حساب کتاب الٹا ہی ہوا۔۔۔۔ وہ نالا کُق کی نالا کُق ہی

رہی۔ ۔ اسٹوڈ نٹس آجارہے ہیں۔۔۔۔ برفیلی ہوا چل رہی

ے... دهند ہرفتے کوانی کپیٹ میں لے رہی ہے اور ایباکرتے بہت خوفناک لگ رہی ہے۔

آکسفورڈ روڈ ایسے رواں دواں ہے جیسے ابھی ابھی شرمی ترجیخی حکی ہوتی میں جی کے سا

وہاں سے شور مجاتی چیخی چکھاڑتی پرائے آنجی کی ریل گاڑی قطعا "نہیں گزری…. گاڑی قطعا" نہیں گزری….

باغ کے ایک کونے میں وہ اکملی بیٹھی ہے۔۔ جیسے ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے۔۔ اور اب وہ۔ اب وہ اکملی رہ گئی ہے۔۔ بالکل اکملی۔۔ جسے باغ میں سمجھی گھاس بخزال میں پوست بمارے دور اکملی۔

سیاہ بلوری پیالے آنسوؤں سے بھر بھرگئے۔۔۔گود میں ہاتھ رکھے وہ آتی ہوی پہنی میں۔۔۔ اتن بردی ونیا میں اکملی ہوئی بیٹھی ہے۔۔۔ افسوس۔ برائے نام جھے میں آئے ہی سسی وہ عالیان کو کھو چکی ہے۔ اور محبت کا ایک

ئی پنجروب" دنیا"اس کالیک ہی تصور ہے۔" دنیا دار ہونا" اس پنجرے پر ایک ہی مالا لگتاہے "روایات

کراس بیگ بهت وزنی ہوچکا تھا۔اس کاوزن آمرحہ سے اٹھایا نمیں جارہا تھا۔ وزنی تو اس کا اپنا وجود بھی ہوچکا تھا۔امرحہ کے لیے اسے قائم رکھنا محال ہورہا تھا

که عزت بھی رہ جائے اور چوٹ بھی نہ گئے۔ اے یادی نہ رہا کہ اے اپنی پہلی کلاس کینی ہے۔ اگر کوئی اے اس وقت ایکار باتو آھے میں بھی یا دنہ آ باکہ

امرحہ نامی لڑکی خودوہی ہے۔ ایسے چاتی جے چلنا تو ہر گزنہیں کتے 'وہ باغ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی' چپ نے طاموش۔

''دنیامیں اتناسناٹا کیوں ہے۔'' ''دنہیں! بیہ شور۔۔۔ اتنا شور۔۔۔ بیہ کماں سے پھوٹا ''دنہیں! بیر شور۔۔۔ اتنا شور۔۔۔ بیہ کماں سے پھوٹا

پڑتا ہے...؟ کان پھٹ رہے ہیں.... کچھ سائی نہیں دے رہا .... کان بسرے ہو چکے ہیں۔"

ابوہ گودمیں ہاتھ رکھے بیتی ہے بھیے دائرے کی صورت اس کے گرد الاؤ بھڑ کانے کی تیاریاں کی جاتی

دواگراہے کمیں جانا ہو تووہ کماں جاتا ہے۔۔اس كا....اس سوال كا اس سوال كا....اس خوف كا\_اس انجام كابسه به وهد بس سب سواليد سركشي كي نے مجھے نوٹس دینے کے لیے کما تھااور ا**ب** اس کا اجازت نهيں .... بغاوت كا حكم نهيں .. کچھا آپائی نمیں "اس کی سجھ میں نمیں آرہاتھا کہ اپنی آواز کو کس ردھم رہے آئے کہ اس کی چوری نیہ پکڑی جائے' آنش دان کے قریب آگروہ سلاخے اس پنجرے کی سلاخوں کی بنیادیں 'خود غرض معاشرے کے کھو کھلے ' بھر بھرے اصولول سے ہری بھری دھرتی کے سینے سے بھوٹتی ہیں۔۔۔اور اصول و آگ کوبلاوجہ کریدنے گی۔ "جائے گا کمال .... وہ مجھے بتائے بغیر شر نہیں ضوابط کی فضامیں غرورہ تکبرسے تن جاتی ہیں۔ چھوڑاکر تا۔" یہ پنجرو...اس پنجرے کاقیدی حساب کتاب کیوں نہ کرے ۔۔۔ وہ سارے سوالوں کا جواب نکال کے گاتو آگ کو کریدتے اس کے ہاتھ رک سے گئے ''لیعنی ى مالا كھلے گانا \_\_ اِس بار وہ یہ تافرمانی کرچکا ہے وہ اپنی مال کو بغیر بتائے اور سب سوالوں کے جواب کون فاتح ہے جو نکال "متم يونيورشى سے كيول أكسكين؟" امرحه اتنى عقل مند تھی کہ عالیان کو پہیان گئی تھی ''بن ایسے بی ... ول نہیں جاہ رہاتھا کلا سر لینے اورا تنى بى بےو توف كداسيانہ سكى. اور ذرا بتائي مشرق ميں وہ ملم دوات كهال ملتى ب ''اچھا۔۔ تم نے توایک پار کہا تھا تم مرجاؤ گی اپنی جوالیی "محبت" کرنے کی تحریری اجازت دیتی ہے۔۔۔۔ سنر نہیں چھوڑوگ-"لیڈی مہرنے ہنس کر کہا۔ الیی محبت جس کی اہمیت مٹی کے کچے ٹوٹے ہوئے اس نے آتش دان کی کارنس پر اپنے دائمیں ہاتھ کا ے سے بھی گئی گزری ہوتی ہے ....وہ اٹھی اور ینجہ گاڑویا۔ عالمیان سے سیکھ کراس نے یہ بات دو تین لوگول سے کی تھی۔ وہ گردن اکر اکر یہ بتانا چاہتی آپ کی عالمیان سے بات ہوئی؟"اس نے آتے تھی کہ اس کے لیے اس کی تعلیم کس قدر اہم ہے ہی لیڈی مہرسے یو چھا۔ اتنی زیاده که صرف موت بی در میان میں حایل ہو کر ''دودن سے اِس نے مجھے فون نہیں کیا۔۔۔ اس کا روک عتی ہے۔ توکیاموت حائل ہو چکی تھی؟۔۔۔ فون بند ہے۔۔۔۔ کل تم اس سے یونیور شی میں مل سکتی ایابی مواہے بقینا" کھرتو ہو ... بوچھنااس کے موبائل کے ساتھ کیا ہواہے... "جاب رِ جانے سے پہلے تم Anselm ہال چل کل ضرورِ وقت نکال کراس سے مل لیتا .... وہ زندگی کاساراونت نکال کراس سے مل لیتی مگر وميں چلی جاوک گی۔۔۔ آپ پریشان نہ ہوں وہ اجازت دے دی جاتی .... اس بریہ اجازت جائز کردی دروہ میرابیٹاہے 'وہ اپنا خیال رکھنا جانتاہے 'اپنے لیے وه لِيڈِی منزکو بٹانہ سکی کہ وہ بونیور شی نمیں آیا۔ امرحه کوایک دم سے احساس ہواکہ وہ کافی دریسے اور یہ بھی کہ ان کے فرمال بردار گاڈ لے بیٹے کے مند پر آگ کے اسنے قریب کھڑی ہے 'لیڈی مسرکی اِس بات اس نے تھٹردے مارے ہیں اب دکھ اور شرمندگی کو ليے وہ خود کو چھپارہا ہے ... خود کو کم کرے وہ تلاش نے اسے جو نکا دیا تھا۔۔۔ ہاں وہ ٹھیک ہو گا۔۔۔ کس کے

کے نہیں... صرف امام کے لیے...

كرتا بحررياب

''دوبالغ افراد 'غصہ کرنے لڑنے سے پہلے آرام سے بیٹھ کربات کرسکتے ہیں۔'' دیرا نے اپنے قد کی طرح ۔ لمجا تھوں کواس کے شانوں پر رکھ کر نری سے کہا۔ ''بالغوں میں سے ایک بالغ کچھ بھی کر سکتا ہے۔۔۔۔ کچھ بھی۔۔۔ خاص کر آگر وہ چھپار ستم بھی ہو تو۔۔۔'' شانوں پر سے اس کے ہاتھ جھنگ کراس نے تیز آواز

میں کہا۔ ورا کو اس کے انداز پر ایک جسٹکا لگا اس کی گلابی رنگت چھیکی می پڑگئی۔ اس کی آنکھوں سے گمراملال حصلنے لگا۔

. ''تم اتنی می بات پر ایسے ری ایکٹ کررہی ہو؟'' اس نے یہ کہتے محسوس کیا کہ زندگی میں پہلی باراس کی آواز ایسے ارتعاش کاشکار ہوئی ہے۔

دا تنی می بات .... تم نے میری ساری باتیں ریکارڈ کر کے عالیان کو دے دیں۔ "کس قدر شرمناک حرکت ہے .... جانتی ہو .... اے کارل نے بھی سنا اور چھدد سرے اسٹوڈ نس نے بھی ..." در ای آنکھول میں ملال کی جگہ خوف نے لی۔

کمانڈو کی طرح ساری دنیا کواپنے پیچھے رکھنے والی نے کسی قدر سم کر امرحہ کو دیکھاییں۔ ایسا کرتے ویرا م

سبه به تعالیات کو نهیت می در منظمی این منظمی می این منظمی می این کو نهیس می کارل کوا مرحد...!"

''دیکھو'وھندنے آج انجیٹر کیسی پلغاری ہے۔'' وہ کھڑی کے پاس بیٹھی انجیٹر پر اترنے والی دھند پر نثار ہورہی تھیں۔ امرحہ نے ان کی پشت سے ان کے چرے پر چھائی معصومیت کو پچھتاوے کے احساس میں گھر کر دیکھا اس کا جی چاہوہ ان کے قدموں میں اپنا سرر کھ دے اور عالیان سے پہلے ان سے معانی مانگ لے۔ انہیں بتائے کہ ان کا میٹا نہ جانے کماں چلاگیا ہے اور ایک صرف اس کی دجہ سے۔۔۔۔

ئیلی بار وہ عالیان کے ہال ST -Anselm کیلی بار وہ عالیان کے ہال ST - Anselm کئی۔ برجو دن میں یونیور شی نمیں آیا تھا ، وہ شام تک ہال کیے آئی۔ سٹمرز صبرے اس کے دیں انگلیاں جامد تھیں ، وہ حرکت کرنے سے انکاری تھیں ۔۔۔ ایک معمولی سے جوتے کا اس نے دس ہزار پونڈ کا بل معمولی ہے جوتے کا اس نے دس ہزار پونڈ کا بل معمولی ۔۔۔ جوتے کا اس نے دس ہزار پونڈ کا بل

''مرحہ۔۔! میں آچکی ہوں۔'' ویرااس کے سرپر کھڑی تھی' پچھلے دس منٹ سے کھڑی تھی۔ امرحہ اپنے کام میں مصوف رہی۔اس نے ساہی

نہیں کہ اے خاطب کیا گیا ہے۔ ''امرحہ!'' ویرانے دس منٹ مزید صبرے کھڑے رہے کے بعد اب نخاطب کیا۔

''معیں فارغ نہیں ہوں۔'' ''محیک ہے۔۔۔ ایک گھنٹہ ہے تہمارا دورانیہ ختم

"مُعیک ہے۔۔ آیک گھنٹہ ہے تہمارا دورانیہ ختم ہونے میں۔۔ میں کیفے میں۔۔" "میرے لیے انظار کرنے کی ضرورت نہیں۔۔ تم

ہاستی ہو۔۔۔۔" "تہیں ساتھ لے کرجاؤں گ۔" "مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں جانا۔۔۔"

"یہ نیملہ ہم بات کرنے کے بعد کریں گے۔" "نیا

''نیملہ ہو چکا ہے۔۔'' دہ دیرا کے کمرے کی ایک ایک چیز تهس نہس کر آئی تھی۔ ایک گھٹے بعد دہ اسٹورے نکلی تو دیرا جو اسٹورے ایک طرف تمل

المندشعاع أكتوبر 2014

امرحه كوبات مجھنے ميں كچھ وقت لگا "كول... اس كاخيال تفاييسب ST- Anselm بال میں ہوا ہوگا' پر وہ تماثما تو ہارٹ راک میں نگا تھا جمال كيول كيااسا ... كيامصيبت آئي تقي تم پرورا .. ؟" بونیورٹی کے اُسٹوڈ نٹس کاجم غفیرہو تاہے... تواس د کارل نے مجھ سے کہا تھا<u>۔۔۔۔ اس نے عالیا</u>ن اور ہیں پریڈ میں باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ تھوڑا بہت كى زبان سے كى گئى ہتك سب نے سنى لى بىر كى ده عزت كرتى تفى اس كى سرعام بعز تى كردى ... ین بھی لیا تھا۔اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں 'وراً! تم نے کیا کیا؟"اس کی آواز میں آنسو تم سے یوچھوں ۔۔ وہ عالیان کا دوست ہے۔ عالیان بت اب سید تھاریڈ کے بعد سے کارل جانا جاہتا دكياكياتم ني تم مجھ سے كريد كريد كروه سوال تھااس کی وجہ۔۔ يو چفتى رېي \_\_\_\_وەسب\_\_\_وەسب جو سىچىجى تقا\_\_\_ 'وہ عالیان کا دوست نہیں ہے۔۔۔ "امرحه کس پونه کارین مسترون جست اور جو جھوٹ بھی تھا۔۔۔۔ تم مجھ سے وہ کیول پوچھتی قدرسهم كرچلااتهي-رہیں۔ تم ... تم تو کہتی ہو کہ تم میرے ملک کے بارے اوہ عالیان کادوست ہے امرحہ .... صرف وہی ایک میں مجھ سے زیادہ جانتی ہو .... وہال کے میدان بہاڑوں' سمنے رول موسموں' تاریخ کے بارے "ووست الياكرتي بين جيهااس نے كيا يا جيها میں... اتنا کھھ جانتے تم نے وہاں کے لوگوں کے نے کیا۔۔ "امرحہ کو یقین ساہونے لگا کہ وہ اپنا چین و بارے میں کیوں نہ جانا ۔۔ اتم نے بہ جاننا کیوں ضروری قرار یا عمرے لیے کھودے گی۔۔۔ اور پھر بھی نہیں نه سمجھاکہ مشرقی لؤکیوں کاجھوٹ کیبانیج ہو آہے۔۔۔ سے کوکیے خفیہ بابوتوں میں لپیٹ کردفن کیاجا یا<sup>ہے</sup> کہ وامرحه!اس نے صرف اتنا کیا تھاکہ وہ ٹھیک ٹھیک سب جاننا جاہتا ہے۔ جب میں تم سے بات کررہی تھی کوئی ان کی خوشبونہ پالے یہ ویرائم تو کہتی تھیں تم عص مجهتي موسياب تم مجهد كول نه ممجهي سيس توفون بروه سن رما تها مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فون کال تو تمهاری دوست تھی ..." ورا کو "دوست تھی" کے لفظ کی ادائیگی نے ریکارڈ ترکے گا۔۔ اور مجھے پیٹھی نہیں معلوم تھاکہ وہ ہارٹ راک میں وہ ڈسک چلوادے گا۔۔" امرحہ نے دیرا کی شکل کو پہچانے کی کوشش کی۔۔۔ ورتم میری دوست ہو امرحب! ای لیے مجھے دہ مکڑی کے جاتے ہی بینائی نے بھرے امرحہ کواندھا کرنے کی کوششیں گی۔ ملکوں کی جنبش امرحہ پر سب برا لگاجوتم نے عالیان سے کما اور اس کے لیے گران گزری... "ارٹ راک فیسک پر....؟" وا تم الاسانكاركيا" "انکار!" امرحہ کو بھرے زیر لب دہرانا ہڑا۔ امرحه کی شکل کی طرف دیکھتے دیرا رود ہے کوہو گئ "حہیں چند سال ہارے معاشرے میں گزارنے وه تواتن بهادر تھی 'پھراب کیسے وہ رودینے کو ہوگئ۔ ہوں گے ورا ... میرے خاندان میرے بابا الل ان سب لوگوں کے ساتھ۔۔۔امرحہ کی جگہ آگی۔۔۔ کسی "ہاں! کارل نے وہاں ڈی جے سے چلوادی .... بھی مشرقی لڑی کی جگہ آگر۔ تم شمجھ جاؤ گ۔ انکار مارے ڈیار منٹ کے اسٹوڈ نٹس بھی تھے وہال.... اور عالیان مجھی سے مجھے بھی آج ہی یونیورٹی سے كيول ضرور موجا آہے۔" معلوم ہواہے" ' دمیں نہیں جانتی ہے سب سب بنیا دہا تیں

"اورعاليان .... ؟"امرحد بديردائي-

بیارے بچوں کے لئے بیاری بیاری کهانیاں



بجول کے مشہور مصنف

محمودخاور

کی کھی ہوئی بہترین کہانیوں یر مشمل ایک الیی خوبصورت کتاب جے آپایے بچوں کوتحفہ دینا جا ہیں گے۔

# ہر کتاب کے ساتھ 2 ماسک مفت

قبت -/300 رويے ڈاک فرچ -501 روپے

بذر بعہ ڈاک منگوانے کے <u>لئے</u>

مكتبهءعمران ڈ انجسٹ

37 اردو بازار، کرایی فن: 2216361

امرحه ایسےاستہزائیہ ہنسی کہ ویرا کوسب جواب مل

''وہ میرا دوست تھا ویرا۔۔ باتیں کرنے کے لیے هار سياس ايك وقت تھا۔"

"وہ دوست بنانے کے لیے جائز ہے....وہ لا نف

يار شنہنانے كے ليے ناجائز كيوں ہے؟"

دمیں نے اس کی بے عزتی کردی .... وہ مجھ سے

ناراض ہو گیاہے۔'' ''تمہیں اس کی ناراضی کی فکر کیوں ہے؟'' ''وہ مجھے ناپیند کرے گااب...وہ مجھے منافق سمجھے

"تمنے منافقت کی ہے۔"

ودمیں نے منافقت کی ہے؟" سرگوشی کی صورت اس نے خود سے سوال کیا۔۔ اور ملنے والے جواب

نے اسے شرمندہ کردیا۔

''وہ تمہارا دوست ہے تو ٹھیک ۔۔ کچھ اور بے تو غلط.... ایک ہی انسان کو اچھا اور برا بنارہی ہو....

منافقت نہیں ہے کیا ہے۔ وہ تہیں برا مجھے گا۔ تہمیں اس بات کا خو**ف** ہے اور تم اسے برا سمجھتی

رہیں۔" ""تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیاویرا!!"

نے خوداینے ساتھ تھیک نہیں کیاامرحہ۔۔۔

ای لیے کمتی ہوں عقل ہے..." "عقل ہے میرے پاس ۔۔۔ لیکن اس عقل ہے

پہلے خوف ہے۔۔ برا۔۔ ہیت تاک اردها

"اس خوف کو دوبادو .... برف میں گردن تک

امرحه كوخاموش موجانا يزابه

"اسے حد درجہ تکلیف پہنجی ہے تووہ یول مم ہوگیا

اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔۔۔ جس وفت وہ امرحہ سے وہ سب باتیں کر رہی تھی اس وقت اسے گمان مجھی نہیں تھا کہ صورت حال ایسی

المارشعاع اكتوبر 2014 💎

₩₩₩.PAKSOCIETY.COM

ہوجائے گی۔ بیہ ٹھیک ٹھاکہ وہ امرحہ کے انداز اور والا... صرف اس كياس ... بهاني بهان سار جوابات سے چڑتی جلی گئی اور اس پر سوالات کی بوچھاڑ كے ساتھ رہنے والا۔ کردی اور اس دوران وہ بیہ بھی بھول گئی کیہ کارل بیہ مہیں لائبرری میں ملے گا ورنہ کہیں سب من رہا ہے ۔۔۔۔ کارل نے اس سے کما تھا کہ تہیں امرحہ کے آس پاس ملے گاورنہ عالیان کے ساتھ کچھ توابیا ہوا کہ وہ اس قدر اپ سیٹ کہیںاور ہر گزنہیں۔'' اس کی آنکھوں کی کہیلی بوجھ لینے والا۔۔۔ ہے...اوربدبات امرحہ سے بمتر کوئی تنہیں بناسکتا تھا کیونکہ اب توسب ہی جان گئے تھے کہ عالیان کیے سائے کی طرح اِ مرحہ کے پیچھے پیچھے رہاکر تا تفا۔۔۔ اس کی پیدائش کے بعدے سب اس سے دور دور ''عالیان تھیک ہوگا امرحہ۔ وہ واپس آجائے رہے والے تھے۔دادا کے بعد ایک وہی تھاجو بھاگ گا\_ وہ پڑھالکھا ہے۔ایسی ویسی کوئی حرکت تونہیں بھاگ کراس کے پاس آتا تھا۔ تھاکیا امرحہ میں کہ وہ اس کے لیے ایبامقناطیس بن چکی تھی ۔۔۔وہ اس سے امرحہ نے جیسے سناہی نہیں .... وہ اپنے بستر میں خِفَا نهیں ہو تا تھا۔۔۔وہ اس پر خفا نہیں ہو تا تھا'وہ اِس گھس گئی اور خود کو لحاف میں دبالیا....ور آگمرے سے کی باتوں پر ایسے ہنتا تھا جیتے ہنتا اس نے ابھی ابھی چلی گئی تو وہ لحاف ہے نکل اب وہ جمال کمیں بھی ہوگا۔ کتنا بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن تکلیف سے اس کی باتنس سن کرہی سیکھا ہے۔۔۔ انجان نه موگا .... وه کتنابهی بهادر موگا آیک بار تو نوناهی المُخلِّے دن وہ پھر بونیورٹی نہیں آیا۔۔ جاب پر ہوگا....اس نے محبت کی....اس کا اقرار کیا..... اور جانے سے پہلے وہ ہارث راک کیفے آگئ۔ اس کے پوچھے پرائے بتایا گیا کہ وہ اندرا بی ڈیوٹی پرے۔ اے ایسے دھتاکار دیا گیا۔ اس کاساراعلم بھی اے بیہ سمجھادیے ہے قاصر رہا ومین اس سے ملنا جاہتی ہوں۔۔ میرا نام امرحہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جوہوا اس میں اس کا کوئی قصور ہے... آپ اس سے کمہ دیں۔"اس نے کاؤنٹر كاؤنثر بوائے واپس آيا تواس كامند ديكھنے لگا۔ 'کیاوہ آرہاہے؟''امرحہ کوخودہی پوچھنارا۔ مزید دو دنِ گزر گئے 'عالیان یونیور شی نہیں آیا۔ وہ د معلوم شیں .... وہ تو خاموشی نے مجھے دیکھنے لگا کوئی جواب نہیں دیا .... "البانوی کاؤنٹر بوائے اپنے ہال بھی نہیں گیا تھا۔ کارل ایک بار پھراسے سیجیدگی سے دھمكا كيا تھا۔ورانے وہ ريكارو بك لادى تھى جو کام میں مصروف ہو گیا۔ ہارٹ راک میں جلائی گئی تھی۔ ساری رات امرحہ و ميرانام بتايا؟ امرحه كويقين تفاوه تُعيك تلفظت اس ریکارد نگ کو شنق ربی تھی۔وہ عالیان کی جگہ خود کو اس کے نام کی ادائیگی نہیں کر سکا ہوگا۔ كھڑا كرلىتى اورا مرحه كاہتك آميز' تلخ انداز سنتى.....اور البانوي كوجيے برالگا۔"خلا ہرہے۔" بےمول سی ہوجاتی امرحه نے ایک محمنن زدہ سائس لیا اے اپنول عالیان کی جگہ دہ مجھی بھی عالیان کی جگہ نہیں کی کھال سکرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ "مطلب کہ وہ نہیں آرہا۔۔۔ لیکن شاید آہی اس کے لیے باغ سے پھول توڑ کر لاتا ہوا.... بزاروں کے مجمع میں اسے بھان کراس کے ماس آنے وہ ہارٹ راک سے باہر آگئی۔وہ اپنی جاب پر جائے

2014 منتهاع وكور 2014 WWW.PAKSOCIETY.COM

اوريانج كفف بعدوه بابر آيا ....وه... أكروه عاليان مار کریٹ ہی تھا تو۔۔۔ امرحہ کواسے بیجائے میں کچھ وقت لگا.....اس کی شبیه وہی تھی ہے..وہی تاک نقشہ' وى صورت يرجى وه عاليان نهيس تقراب وه شرط لگالتی اور جیتِ جاتی وه عالیان هو بی نهیسِ سکتاتها.... اس کی آنکھوں میں سارے جمال کے اندھرے آن بسے تھے.... وہ عالمیان ہی ہو آنو ایسے اندھروں کو ایخ اندر پڑاؤ کی اجازت دیتا۔؟ نہیں بھی نہیں۔ با ہر تکلتے ہی اس کی نظرام رحہ پر پڑی اوروہ پھر بھی نہیں ر کا کسد و میکھا وہ عالمیان نہیں تھا۔۔۔ رات کے اس وقت بالسے امرحہ کوانتظار کی جالت میں کھڑاد مکھ کر بھی وہ نمیں رکا تھا \_ تووہ عالیان کیے ہوسکتا تھا \_ ؟ "عالیان!"اے لیک کراس تک جانارا۔ اس نے رکنے میں نامل کیا۔۔۔۔ عالمیان نے امرحہ کے لیے رکنے میں تامل کیااور امرحہ کوالیے دیکھا جیے كهتامو-"خاتون میں ایجھے مزاج کا مالک انسان نہیں رہا... مجھے دورویں ۔ مجھے دوروماجائے۔ اں کے اتنے قریب جاکر امرحہ کواس سے ایک قدم پیھے ہنارا۔۔۔اس کے اعصاب ایے سے ہوئے اور کھنڈا کردینے والے کیوں ہیں ۔۔۔ روشنی جواس کے وجود سے آرپار ہوئی لگتی تھی وہ کمال ہے...اس کے آس باس اتنا زر هرا کول ہے .... وہ توعالیان سے بات كرف م آئى تھى ... وہاں كہيں عاليان تھاہى نہيں تو اب وہ کس سے بات کرے۔۔ اور۔۔۔ اب وہ روفننیاں منعکس کرتے عالیان کو کہاں ڈھونڈے۔۔۔ "تم كمال تھے؟"جس شدت وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی اس شدت سے یوچھنہ سکی سوال اس نے

بوچھاتھاجكم سواليدوه اسے ديمنے لگاتھا۔ ادمیں بہت ور سے بہال کھڑی انتظار کررہی مول-"اس في اس بات كوجان بوجه كراس انداز مين بتایا که ترس کھا کر برانا عالیان واپس آجائے۔ دخمس کا نظار کررہی تھیں؟'' سوال میں لپیٹ کر کیا جواب دیا تھا اس نے 'وہ ابھی

یا نہ جائے۔ شاید عالیان باہر آئی جائے۔۔۔ ابھی بس وہ ہارٹ داک کے باہر کھڑی ہو گئی۔۔۔اینے کوٹ کی جیبوں بیں ہاتھ ہیے...مفلر کے کونے سے آنکھوں کی نمی کوصاف کرتے ... بے بی سے برنٹ ورک کے ملے کو دیکھتے اور جرت زوگی سے بنتے مسراتے چرول کی مشرابث پردکھ کااظمار کرتے اس نے خود کو پایا ... کھڑے کھڑے اس برکٹی موسم آکر عالیان با ہر نہیں آرہاتھا۔۔۔۔یعنی وہ نہیں آنے والا نھا.....اس نے اپنے اسٹور فون کیا کہ وہ نہیں آعجتی جاب بسدوہ چھٹی شیس کرتی تھی۔ایے پہلی بارفون منجرنے تشویش سے پوچھا"تم ٹھیک ہو .... گرم خطے کے لوگوں کو ٹھنڈ کا بخار بہت جلدی چڑھتا ہے۔ اس کامنیجرایک نیم مزاحیه انسان تھاوہ کسی نہ کسی طرح ہریات میں زاق کاپیلو ضرور نکال لیتا تھا۔ «نہیں بخار نہیں ہے۔ "اس نے تمشکل کہا۔ "بخار نہیں ہے تو آگیوں نہیں رہیں.... کیا گھر کی یاد کانزلہ ہواہے؟" "وه مير عوروب ..." "دردے سرمیں ج"امرحہ کے انداز پر وہ سجیدہ "بالسرنيس بس بهت درد سيسااس في جھٹ فون بند کر دیا ۔ كراس بيك كى اسٹرىپ ميں ہاتھ ديے وہ شلنے لكى ، بت سے ہائے ہیلو دوستوں نے رک کر بوچھا کہ وہ وہاں ایسے کیوں گھڑی ہے... اندر کیوں نہیں آرہی....یاجاکیوں نہیں رہی...

وہ شرمنیدہ ہورہی تھی بہانے بناتے 'جھوٹ بولتے۔۔ کیکن ظاہرے یہ شرمندگی اس شرمندگی کے آگے بہت معمولی تھی جواسی کیفے میں عالیان نے جھیلی ہوگی۔۔ پہلی بار تھیٹراورود سری بار تذلیل۔

کامل توجہ سے امرحہ کودیکھنے لگا۔ بھی لاجواب کردیے پر قدرت رکھتا تھا۔ امرحہ اس کی ہارٹ راک کیفے کے آس پاس۔ اپنے بردے دی شكل ديكھتى نەرەجاتى تۈكىياكرتى؟ یرنٹ درک کی حدود کے اندر گھڑے امرحہ کو کوئی ایک "ورا اور کارل نے مل کر .... عالیان... وہ ب....كارل نائي مرضى الدينك كي..." جهی چیزایسی نه ملی جس پروه اینی نظرین نکاسکتی.... ' میں جانیا تھا کہ میں گئی خاندان کا حصہ نہیں "میں جانتا ہوں<u>۔</u> "تم پھر بھی مجھ ہے تاراض ہو؟" وہ پھرے یہ ہوں۔میراکوئی باپ نہیں ہے <sup>الیک</sup>ن اس حقیقت سے بوچھنے کی جرائے نہ کرسکی کہ تم کمال چلے گئے تھے اور محیح معنول میں مجھے تمنے روشناس کروایا۔" وه خاموش ہوا۔۔۔ "نسيس ناراض مونے كے ليے وجد كا مويا امرحد نے جاہا کہ وہ خام وش ہی رہ اگر وہ ایے ہی بولتار ہاتووہ ابنی ہاتی ماندہ زندگی کیے گزارے گی۔۔۔ ضروری ہے۔۔۔ تہمارے اور میرے در میان اب کوئی " مجھے اتنا خراب سمجھتی تھیں تم<u>ہ مجھے تریں</u> آتا وجہ نہیں رہی۔" کمہ کروہ آگے بردھ گیا امرچہ کے ترب سے دور ہوجانے کی آج اے کتنی جلدی تھی۔ ہے خود پر 'جب جب میں یہ سوجا موں کہ تم اتنی ناپندیدگی ایخ اندر رکھ کیار گریٹ جیسی عورت کے جوردهم "كمه چكاتها وهاب تم اور ميس كمه رباتها-"عاليان!ميري بات سنو-"وه اس سے بيجھے ليكي-بنٹے سے ملتی رہیں۔تم واقعی ایک انسان دوست لڑکی ہو۔۔ بہت رحم ول ۔۔ جو کسی کو کتا بھی ناپیند کرے اس پر ظاہر نہیں کرتی ۔۔ تم نے جھ پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا ۔۔ نیکن شکریہ کامل کا۔ " "وەسبولىكى نىسى تھاسدە توسى" ''جو تم نے سن کیاوہی سب نہیں ہے۔''عالیان کو وتو تم كس بات كى وضاحت كے ليے اس وقت ویکھے بغیرائیے آنسوروک کراس نے کہا۔ "جتنان لیاہاں نے میرے کیے میراسب حتم یهال کفری میراوقت برباد کررهی هو؟" يكدم خون نے اپنی رفتار کو خطرناک حد تک برمھاکر كرديا ب- مين أيك ياجائز بجه مول-ياجائز .... ميري ماں ایک بری عورت تھی۔ جوتم کمہ چکیں وہ بھی اور خود کوجامد کرلیا .... امرحه اے ای جامد حالت میں س ی دیلھتی رہ گئے۔۔۔اس کی قسمتِ خراب ....بہت جوتم نہیں کہ علیں وہ بھی میں سب سن چکا ہول ... زیادہ خراب کہ وضاحت وہ اب بھی نہیں دے علق سمجھ چکا ہوں۔ میرا ندہب کیا ہے۔ میں عیسائی مول ميودي يا كچھ بھي نهيں ... مين وضاحت وينا ی ۔۔ اتنی ذہین تھی ہی نہیں ۔۔ اتنی بمادِر تو بھی مناسب نهيل شمجه تااور حمهي توبالكل بهي نهين..." بھی نہیں رہی تھی۔ اب وہ کسی بھی جال پر کوئی بھی "غِاليان إ"اس كِي آنسونكل بي آئے اور آواز پتا تھینگے گی بازی مات ہی رہنے والی تھی **۔۔۔** ممري مال ايك بري عورت تھي... ايك آزاد رندھ گئی۔۔۔۔ اور اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا .... عالیان کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی اور معاشرے کی دلدادہ اسی گناہ گار اخلاقی ندہبی حدود کو بھلا تگئے والی اور کیا کیا کہتے ہیں تہمارے مشرق میں اس نے جانے کے لیے قدم آگے برھادیے۔ "تم ملمان ہو-"امرحدنے تیزی سے اس کے الی عورت کو یقینا" بہت ہے نام ہوں گے الی عورتوں کے لیے بیجوتم بھول جانے کی وجہ سے کمہ نه سكتى مو-لواب كمدلوسيد من س رمامول-"اس "جب میرے باپ کائی نہیں بتاتو میرے ذہب کا کیے بتا ہوگا۔۔ اور آگر میں مسلمان ہوں بھی توتم جتنا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کیے اور مکمل فرصت اور

المارشواع اكتوبر 2014 182 2014 التوبر 2014 182 182

دو سرے خطوں کے مسلمان اڑے لڑکیاں جو آزادانہ کلیوں اور باروں میں جاتے 'ناچتے گاتے' شراب نوشی کرتے ۔

پی سرت بیں وردہی و بست مالیان نے اسے ایسی نظرے دیکھا کہ امرحہ جان پائی کہ بنا ایک لفظ کے افسوس کا اظہار کیے کیا جاتا ہے۔ اس نے جانا کہ اگر دادا استے ہیں اچھے ہیں تو وہ کیوں ان جیسی انچھی نہیں ہے۔۔۔۔ عالیان نے اس ایک نظر میں انتا کچھ کمہ دیا کہ امرحہ پر چپ کا گرا اللا

'' تجھے تم پریہ ثابت نہیں کرناکہ میں کتاا جھاانسان ہوں۔۔۔ برائے نام ہی سہی اپنا ماضی بھی تجھے تم پر نہیں کھولنا۔۔ کو تکہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔۔ کیول نہیں رہی یہ تم بہتر جانتی ہو۔۔۔ اپ تم ایک کام کرنا۔۔ جو تجھے بھی کرنا ہے یوئی میں۔۔ ما مجسر میں کوئی عالیان نہیں ہے۔۔ اس زمین پر کوئی امرحہ نہیں ہے۔۔۔ میں تمہیں نہیں جانتاہی تھا۔۔۔ وہ الی باتیں کر ابھی جانتاہی تھا۔۔۔۔ جس کے لیے وہ ''سب' تھی اب وہ اس کے لیے

تف ہے نامحبت رجوائی بیشانی پریان کے پتے کا

وكوئى امرحه نهين "بونے كاعلان كرر باتھا۔

بار رہا تھا۔ وہی معاشرہ جمال امرچہ کو منحوس ہونے گا لقب ملا۔ وہ استے اچھے مسلمان تھے کہ اس کی پیدائش کولے کر توہمات کاشکار تھے۔ اور کوئی ایک دو تہیں۔ ہرایک۔۔۔۔ جس سے اسلام نے مختی سے منع کیا تھا۔ اس کے خلاف وہ سختی سے عمل پیرا تھے۔ اس کے ماموں جو کئی حج کر چکے تھے انہوں نے اس کی نحوست کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لینے سے انکار کردیا تھا۔ اور اس کی وادی جو تہجد گزار تھیں اور فارغ وقت میں تبیعے پڑھا کرتی تھیں 'وہ اس کی موجود گی میں کوئی خوشی کی بات نہ کیا کرتی تھیں کہ مباوا خوشی دکھ میں بدل جائے۔

اس کے کئی خالہ زاد' ماموں زاد' خاندان کی تقریبات میں چھپ کر ۔۔۔ بیا اور بلایا کرتے خصہ امرحہ کے بھائی جنوں نے مضان کے علاوہ بھی نماز کی اوائیگی نہیں کی تھی۔ انہیں سنت اور فرائض کے بارے میں برائے نام معلوات تغییں۔۔۔۔ اور بونیور شی کے مشرق وسطی اور معلوات تغییں۔۔۔۔۔ اور بونیور شی کے مشرق وسطی اور

نفیب کند کروالیتی ہے لھایا یے جبایا یہ تھوک ریا۔ جان نکال کرلے گیا تھا۔ کیادہ ایساہی تھا۔ کتنابراتھا محبت شروع ہونے میں وقت کیتی ہے ، ختم ہونے میں کیول نہیں کیتی ہے؟ یہ محبت ہوجانے کے بعد خود وم بہت برا۔ اے بس سے والیس گھر آنا تھا۔ سکن وہ پیدل طلنے گئی ... منہ سے بھاپ نکالتے... کو مربند کیوں نہیں کرلیتی ... سختی سے کسی مضبوط پيرول كوبرف بر همينت آبوت میں ... فرعونوں کے خفیہ معبدوں کی مانند .... اگر ان کے درمیان بیر سب نہ ہوچکا ہو تا تو اس زمین کی تہوں میں جگہ بدلتے قارون کے فرانے کی وقت اس کے ساتھ 'اس کے پیچھے'اس کے پہلومیں عالیان چل رہا ہو تابیہ جواس کے ساتھ رہے کے لیے ے۔ یہ محبت اینے آگے پیچیے دائیں بائیں اتنے دسمن فضول نضول بهائے گھر لیا کر اتھا۔ امرحہ نے دونوں ہاتھ رگڑے کتنی مھنڈ تھی لیے کیوں چلتی ہے؟ یہ بچھ بچھ کیوں جاتی ہے۔۔۔ صرف روشن 'روشن' مانچسٹر میں.... اف پید. اتنی ٹھنڈ .... اتنی ٹھنڈ کہ وہ زنده کومرده کررې تهي ايياغضب کاموسم ... جو روشن ہی کیوں نہیں رہتی ..... اس دیب کی لوپر ہوائیں محس جادد کرنیوں کی طرح زندول کو مردہ کردے .... ایے موسم سے خدا کیوں منڈلاتی پھرتی ہیں۔۔اپنی راجد ھائی میں یہ ایسے پ ایے موسم سے خدا کی پناہ .... دشمنوں کو جگہ کیوں دیتی ہے؟اگر ایسی ہی بات ہے پھر توجیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگریمی سب ہے توبس پھر کچھ بھی تو نہیں ہے۔ گھر آتے ہی اس نے ورا کے کمرے کے دروازے ہاں کچھ بھی تو نہیں' عالیان جارہا ہے۔۔ اس کے کو دھکے سے کھولا ۔ورالیپ ٹاپ پر جیٹھی کام کررہی آگ\_اس سے دور مسر مگروہ اپنے چل رہا ہے جیسے اپ مرکزے بچھڑچکا ہو۔ اس کے دجود میں جڑپکڑ تھی۔اس نے آگے برتھ کر آیک زنائے دار تھیٹراس کے گلانی گال پر دیا۔ چکے ارتعاش کو کم بینائی والے بھی دیکھ سکتے ہیں۔۔۔ وحمرے میرے ساتھ بہت براکیا۔جو میں نہیں حال کومضبوط بنانے کے لیے اسے تردد کرنا پر رہا ہے۔ چاہتی تھی وہی ہوا۔وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا گھوڑے کاشہر سواد منہ کے بل ہے۔"وہ پوری شدت سے دھاڑی۔ گال پر ہاتھ رکھ کرویرااس کی سرخ آنکھوں کودیکھنے زمین پر گراہے .... اس کا وجود اس خاک سے اٹا پڑا ے جے سوار تاعمراہے دجودے جھاڑ نہیں یا تا۔۔۔ د مجھے نہیں معلوم تھاا مرحہ کہ بیرسب ایسے <u>ا</u> بنا وہ شدت ہے مائل جانے والی دعا کو در میان میں ہی بھوڑ دیے جانے کی عملی صورت لگ رہا تھا۔۔۔ اس پیجیدہ ہوجائے گا۔ 'ورانے اسے شانوں سے تھام کر ر كرى پر بفهاناچاپالىكن دە كارىپ برۇھىي بوقى چلى گئى-کے وجود سے بھوٹے سب ہی اشارے یا ثال کی طرف "تم توميري دوست تھيں۔اب تم نے کسي كو بھي بري وضاحت ايستاده تص امرحہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔۔ وہ چلاگیا میرادوست نهیں رہے دیا۔ ''امرحہ بیورا بری نہیں ہے۔تم۔''ورا اس کے قریب پیٹھ گئ۔ تب بھی ۔۔۔۔ جانا تو اُسے بھی تھا بس وہ قوت جو چلنے ' پھرنے ' بولنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ قوت وہ ریب بھی ہو۔ "تم بری نہیں ہو۔ یہ میرے ساتھ توبرا

کردیا تا۔ گردیا تابرا۔ اب احیصا کون کرے گا۔''

عالیان ازگریث .....وه کیساانسان تھا ....وه اس کی

ساتھ لے گیاتھا۔۔۔

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



وجود میں بھی ارتعاش تھا۔اس نے بائس کو کھولا۔ اور بیر رات کے آخری پسر کا قصہ ہے۔ چھیا ہوا ہے چھپایا ہوا۔ سر مہر بند۔ اس پر بات ابھی ممکن نہیں۔ آخری بسر کی پہلی بات ابھی نہیں۔

''اورخوش فنمی بڑے کام کی چزہے'یہ زندہ رہے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کر ہی دیتی ہے۔''ان خوش فنمیوں کو امرحہ نے گلے سے لگالیا'

نفی میں دبالیا۔ دوسرا سمسٹر شروع تھا'اور جیسا کہ یونیورٹی میں در از اس کر کا سے اور جیسا کہ یونیورٹی میں

کہاجاتائے کہ اگر آپ نے سلے سال یا پہلے سسٹرمیں چالیس فیصد رزائ حاصل کرلیا تو حقیقتا " آپ نے تیرمارلیا۔ اور امرحہ نے یہ تیرمارلیا تھا اس نے ساٹھ

فیصد نمبرحاصل کیے تھے۔ اور یونی میں ہی مشہورا کی اور مقولے کے مطابق

رورین میں اس ورمیف ورمیف ور سوسے سطان آپ کو پہلے مسسٹر میں بوئی میں موجود سب اسٹوڈ غنس لا ئق فالق' ذہین فطین محیوٹن' آئن اسٹائن ممونی پاسچر اسٹیفی ماکنگ 'رائٹ برادران یا السکرندٹر گراہم بل

ہ میں وانگ راہت براوران یا المینز ندر کراہم کی کے جان تشین یا کے پالک لگتے ہیں 'جب کہ حقیقت میں ایسا ہو نا نہیں ہے۔ گول فریم کی بردی عینک لگائے

اسٹیفی نظر آنے والا اور عمل توجہ سے لیکچرکے دوران گردن ہلانے والا اسٹوڈنٹ دراصل ایک درمیانے درجے کا اسٹوڈنٹ ہے بجس کی حقیقت رزائٹ کے

رور کے ماہ مود کے باس کی سیفت روٹ کے بعد تھلتی ہے۔ میر مقولہ بھی ٹھیک تھا امر حد کواپنے علاوہ وہاں سب

ذہین قطین نظر آتے تھے۔لیکن رزلٹ کے بعد اس کی غلط فنمی دور ہوگئی۔وہ سب ذہین فطین اس سے تقریبا س پیچیے ہی رہے تھے 'یہ وہی لوگ تھے جنہیں فریشر فلو

پوری آب و آب سے جڑھا تھا۔رات کو یہ خُود سے "ایک گھنٹے" صرف ایک گھنٹے کا دیرہ کرکے نگلتے

اور ساری رات گھوم پھر کر 'ناچ گا کر 'ڈگرگاتے ہوئے صبح کی کرنوں کے ساتھ واپس آتے۔

''دہ پھرے تمہارادوست بن جائے گا مرد !'' ''دوست اب میں انچسٹر میں ہوں یا نہیں ہوں' اسے اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا اور تم دوست ہونے کی بات کر رہی ہو۔ وہ میرا دوست بھی نہیں رہا الی یا تیں من کر کون کی کودوست رکھے گا۔'' ''دہ غصے میں ہے امرد اغصے میں انسان بہت پچھے 'کھود تا ہے۔''

"صرف غصه نهیں تھا"کاش بید میراد ہم ہی ہو۔ یہ صرف غصہ ہی ہو۔"

سرت تھیہ، نہو۔ 'کلیاتم اس سے محبت کرتی ہو؟'' ویرانے ہاتھ کی پشت سے اس کی آنکھیں صاف کیں۔

سے بیں کہ میں صفاف یں۔ امرحہ ویرائی شکل دیکھنے لگی۔اور خاموش رہی۔ ''تم اس سے محبت نہیں کرتیں۔ نہیں رسکتیں' نہیں اس کی دوستی کی قدر تھی اور یقین

جانوا مرحہ! میں نے بھی یہ سوچاتھی نہیں تقاکمہ تم اس کے بارے میں ایسے سوچی ہوگی۔میری غلطی بے بر

شک ہے۔ لیکن نے قصور تم بھی نہیں۔" امرِ حہ جانتی تھی دیرا ٹھیک کمہ رہی ہے۔

"ابھی وہ ناراض ہے۔ زیادہ دیر تک تم سے ناراض نہیں رہ سکے گا۔ ہم دونوں پھرسے دوست بن جاؤ گے 'پھرسے۔'' دیرا دھیمی آوازے ایسے سمجھارہی تھی اور وہ ویرا کی باتیں ایسے من رہی تھی۔ جیسے یمی

آخری تریاق بچاہواس کے لیے خوش فہمیاں اور تسلیاں... وہ اپنے کمرے میں آئی اور چپ چاپ بیڈ کے

کنارے بیٹھ گئی۔ رات کا دو سرا پسر بھی بیت گیا۔ وہ ویسے ہی گم صم بیٹھی رہی ...اس میں حرکت کرنے کی جتجو نہ رہی تھی' زندگی اس میں صرف سانس کی صور ساق تھی' اک جہ داس کی تا تکھی سرک آگ

صورت باتی تھی' آیک چہرہ اس کی آ کھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔الفاظ اس کے ذہن میں پھر کی کی صورت حکم ان سے تھے۔

رات کا آخری پر شروع تھا۔ وہ اٹھی اور الماری تک آئی۔اس نے بہت اندر تقریبا "چھپا کرر کھے ایک باکس کو نکالا۔اس کے ہاتھ کانپ رہے تتھے۔اس کے

ابنارشعاع أكتوبر 2014 185

بہلالیکچرکی بینگ کی طرح ان کے ہاتھ آنے کانام اور ہروقت مدد کرنے کے لیے تیار رہے والی لڑکی تھی' ایی معصومیت میں وہ - عالمگیری حیثیت اختیار نہ لیتا اور اگر آیہ بینگ کود بھاند کر ہلز مچا کران کے ہاتھ آبی جاتی تو کلاس میں بیٹھ کران نے لیے آنکھیں ار چکی تھی کہ واہم جو موقع ملتے ہی بیگز میں سے جا کلیٹس مو کیزنکال لیا کرتا۔منجلائے نام ہرقتم اٹھا کھول کر کانوں کو ہمہ تن گوش کرکے یا چنامنا گوش كر خود ير كي جانے والے شے سے جان كركے ليكچرسناايے موجا اجيے مواميں اونچائي يرتن چهروا تا میعد ازن وه منجلا کو ٹویٹ دیتا ہوا نظر آیا ری بر نو آموز کاچلنا...اوه میں گرا... آ... آمیں گرااور ... جی ہاں ... جھوئی قتم کے ہرجانے کے طور نووه كر كيا ... ب جاره... رزلك پر امرحه كي آنكھيں كھل سي كئيں۔ يعني پے منمیری آوان۔ امرحہ کی کارکردگی اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح تیلی اس کاتوخیال تھاکہ سارے گورے ایسے ہوتے ہیں۔ بخش رہی تھی اور ظاہرہےوہ پر وفیسرز کی نظر میں آچکی یمی جیٹھے بیٹھے راکٹ بٹالینے والے وریائے ٹیمز سررابرٹ نے یادے کلاس میں وہ کارڈزیڑھے جو میں کود کر دریائے سین سے نگلنے والے سپر سیکرٹ پہلی کلاس کے دن انہیں لکھ کر<u>دیے</u> گئے تھے آور جس کہیوٹرز کے چنگیوں میں پاس ورڈز توڑ ڈالنے والے<sup>،</sup> روبوٹ سے کم ایجاد نہ کرنے والے اور شیرے کم میں اینے موٹو کے نیچے انہوں نے خود کوسوفیصد کا چیلنج دیا تھا۔ سر رابرٹ نے جو طنز کے وہ سننے سے تعلق رکھتے تھے۔ صیباکہ انہوں نے ہیک کاکارڈلرلیا۔ فكارنه كرنے والے وغيرو وغيرو وي امرحه فنا تقاكه يمك مستريس ايها رزلت ہیں ہو یونی میں ہرایک کو کمپیوٹر گیمز کے چیلنجویتا آجاتا آیم کوئی بریشان کن بات نہیں۔سب سے شان ہو اپایا جا تا تھا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی کیم ہوگی جس دار رزلت کرنا نگ (انڈیا) کی منجلا کارہاتھا جواتنی کمزور میں اس نے رات دِن لگا کر ریکارڈ نمیں بنایا ہو گا۔ فی کہ کلاس کا ہراسٹوڈنٹ اے ٹویٹ دینے کے کیے ''تم ماسٹرزانِ انگلش لیڑ بچر کیوں کررہے ہو۔ تھری بے تاب رہا کر تا تھا۔ اور اے ٹویٹ دے کر بھول جانے کی نیکی مجھاکر آتھا۔ ایک بار کلایس میں سرکین ڈی میں ہی کوئی ڈگری لے لویہ بہت نام اور بیسہ کماتے کلارک نے ایے ہی کہا کہ منجلا ضرور گولڈ میڈل کے ہیں تھری ڈی کیم ڈیزائنو۔۔'' اس کی شکل پر بے چارگ چھا گئے۔ گ تؤكلاس ك استودن ويود في بھر بور سنجيدگ سے ''طنِزنه کروآو مراب مجھے تو خود نفرت ہے اس سب س لا کرکها-"ضرور ... اگرید مانچسٹر کی سرویاں نکال ہے۔لیکن کیا کروں یہ لت جان ہی نہیں چھوڑ رہی "سرویاں نکال سکی سے تمہارا کیا مطلب تمارے پاس کوئی ترکیب اس سے جان چھڑانے ہے؟"ساری کااس کی دلی دلی تھی تھی سے یہ واضح تھا کدوہ بات سمجھ چھے ہیں فیکن یہ پروفیسرز بھی تا۔۔ "دبہلے سسٹر کی تہلی برف باری میں ہی منجلا کا وامرحه \_امرحه منجه مین آیابه تمهاری دیکها دیکھی بہت سول نے مجھے او مرا کہنا شروع کردیا ہے۔ تم اپناکیپ ٹاپ تو ژوالو۔ "امرحہ نے "او مرا" کاغصر

" منجلا سمیت کلاس ہنس ہنس کرپاگل ہو گئ۔ منجلا نکالا'''نہ رہے گالیپ ٹاپ نہ کھیاؤ گے گیمز'' اے کارشپ جیت کرہا کچسٹرونی پڑھنے آئی تھی۔انگیزامز ''کلیا ہیشہ ہی تمہارا وہاغ ایسے شاندار اندازے کام کے دنوں میں امرحہ نے ایک دوبار اس کے ساتھ بھی کرتا ہے۔او سرا۔۔؟'' گروپ اسٹڑی میں شرکت کی تھی وہ انتہائی بے ضرر ''حیلتاتو نہیں تھالیکن تم سب کے درمیان آگر

المناسشعاع اكتوبر 186 **2014 ﴿** 

گردن کے جھکے سے شانوں سے پرے کیا۔ امرحہ اسے دیکھ کررہ گئے۔ یعنی پاکستانی خواتین دنیا کے کئی بھی کونے میں رہیں۔خصلت عظیم ''ڈوہ''پر دل وجان سے خار رہتی ہیں۔ کئی تمغے کی طرح سجائے۔۔ فخروغردرسے سرشار پھرتی ہیں۔

''دوہ برنس کا سٹوؤنٹ ہے میں انگلش لیڑیج کی۔'' ''وہ اتنالا نق ہے کہ پروفیسرے اچھا انگلش لیڑیچ پڑھاسکتاہے۔''

بھا سلماہے۔ ''دہ انتالا کق ہے آخر سب کو کیسے پتا تھا۔'۴مرحہ

دنگ یں رہ گئی۔ ''تم اس سے ٹیوش لیتی رہی ہو؟''امرحہ پو چھے بنا رہ نہ سکی۔

دمتم آس کی جان چھو ژنیں تودہ کسی اور کو ثیوشن دیتا نا۔ "ہونٹوں کے کونوں کو استہز ائیدا چھا کردہ کڑوی کولی کی طرح بد مزاسی دکھائی دینے لگی۔

امرحہ شزاکی شکل دیکھتی رہ گئی۔"مررابرٹ سے اچھاکوئی نہیں پڑھا سکتا۔ میں نہیں مانتی ؟ مرحہ کو یمی جواب موجھا۔

'فنہ انو…وہ بونی کا راجر فیڈر رہے۔ساری ٹرافیاں اکٹھی کرلائے گاوہ …ویسے تم آج کل اس کے ساتھ نظر نمیں آبتیں ۔وہ بھی ڈپارٹمنٹ نمیں آیا۔''شزا نے مکمل ایمان داری ہے 'فٹوہ''کی ڈیوٹی سرانجام دی تھی اور وہ اس میں عقلت کا شکار قطعا" نہیں ہوئی تھی اور وہ اس میں عقلت کا شکار قطعا" نہیں ہوئی

> آمرحه کوئی بھی جواب دیے بغیر جلی گئے۔ شنزااس کی کلاس فیلو تھی جو

Falls کی Gravity Falls کے Pacifica کے نام سے نیادہ جانی جاتی تھی گاہے جیب وغریب بلبوسات پہننے رلیڈی گاگا بھی کماجا آاور شوں شول بھی بلیخی جبوہ قریب ہے گزرتی تو شرارتی اسٹوڈ ٹس مجھی اڑانے کے انداز سے ہاتھ لراکر ''شول شول ''کردیتے۔

کے اندازہے ہاتھ لہرا کر ''شوں شوں''کردیتے۔ شز ایا کتان کے ایک بڑے وزر کی بٹی تھی 'جن کے وزیرِ اعظم بننے کے امکامات کائی روشن تھے۔وہ اسٹوڈنٹس اور پروفیسرے ایسے مخاطب ہوتی جیسے چلنے لگاہے۔ ہوہیگا۔" بی ہوہیگا چھوٹی می مانویلی کی طرح آنکھیں جھکتے اپنی چیئر برخود کو کس طرح سے غائب کرنے کی کوشش میں تھا۔ اور فلا ہرہے دہ ناکام تھا۔

میں تھا۔ اور طاہر ہے وہ ٹاکام تھا۔ ہیگ ... چیلنج سوفیصد ... موثو ''ایسے پڑھنا ہے کہ حمران کردینا ہے۔''

بیرن رویا ہے۔ "ویل ہیک آپ کامیاب رہے۔ ہم سب کو جران کردیا آپ نے میک کی جران کن سوفیصدی کار کردگی پر پلیز نیبل بجائے جائیں۔" زور شورسے نیبل بجائے گئے۔

زوروشورے ٹیبل و تفو تفے سے بجتے رہے۔ جن کے رزلٹ اچھے رہے تھے ان کے کارڈز پر روشن ستارے بنادیے گئے۔

'' مُمَیک کما میں آردد میڈیم میں ہی بڑھتی رہی ہوں۔اچھا ہو تا تم بھی پڑھ کیٹیں۔ تو تمہارا شار بھی چالیس فیصد والوں میں نہ ہو تا اور تنہیں س نے کہا کہ عالیان جھے پڑھا تارہاہے؟''

پائہیں پاکتانی اردومیڈیم میں پڑھنے کو گالی کیوں مجھتے ہیں۔ انگریز تو انگریزی پڑھنے میں ہتک محسوس منہیں کرتے بلکہ انگریزوں کو اس وقت شرم آبا کرتی تھی۔ مقی جب انہیں خود پر جمر کرکے لاطبی پڑھنی پڑتی تھی۔ دوسری اقوام ابنی مرضی سے ساری دنیا کی زبانیں سکھ لیسے گی کیان جمال کوئی زبان ان کی زبان کی جگہ لینے گی کوش کرے ابنی زبان کے آئے ڈھال بن کر کھڑے ہوجا میں گے کہ دنیا کی کوئی زبان ان کی زبان سے اچھی ہوجا میں گئی کہ دنیا کی کوئی زبان ان کی زبان سے اچھی معنوں تمہارے پاس بیشار ہاکر آ

تھا۔"ری بونڈ۔ بالوں کو شزانے ہاتھ لگائے بغیر

المندشعاع اكتوبر 2014 187

سرِجین کی احظے اس کی شکل دیکھتے رہے۔ یہ کریشن کے بیسوں سے لیے اپنیایا کے محل نما گھر کے گھریلو ملازم سے مخاطب ہو۔ جو کباس وہ ایک بار بدنميزي كيانتها تفى بلاثة ہ یران کے ملک میں نہیں لیکن یہاں گرومنگ ''آپ کے ملک میں نہیں لیکن یہاں گرومنگ کورسزہوتے ہیں۔کلاس کے اسٹوڈ نٹس آپ کوفنڈز بین لیتی دوبارہ کوئی اسے اس لباس میں نہ دیکھ سکتا۔ اس کے جوتے ہی تی اقلم موٹ بکس ملبوسات اور ایسی ہی دوسری چیزس اتن مہنگی ہوتیں کہ انہیں دیکھ جمع كرديس كي آپ كردمنگ كلاسزليس جببات كرناكي جائي تو تجائي قائم السيكو وركاري و كرحقيقتا "اسٹوڈ نٹس کوہول اٹھتے کہ... ''اف کیااس نے انہیں فریدنے کی جرات کی۔ کیا واقعی اس نے انہیں خرید لیا۔اور یہ کیایہ تواس کے ''تَوِ آپِ گُرومنگ کلا سنر کے کر آئے ہیں؟'' الر آپ كے ساتھ ميرے دوتين مزيد مكالے ۾وۓ ٽويقنينا <sup>(آ</sup>مجھے بھی ليني پڙس گ-''ماسی کیے پاکستان میں غربت کا یہ عالم ہے۔ سارے بجٹ نے تولیڈی گاگا کے کیڑے جوتے ہی إمرجها تني شرمنده ہوئی کہ ساراوقتِ کلاب میں سر آجاتے ہیں۔ جھکا کر بلیٹھی رہی بعدا زاں وہ سرجین کے آفس گئی اور ان سے معذرت کی۔ جرمن جو ٹیل نے بڑی جرات سے اس کے منہ پر که دیا تھا اور اس لیڈی گاگانے پاک افواج کے "آپ کیول معذرت کررہی ہیں؟"وہ مسکرانے ذخیرے میں موجود سارے بارود کو آنگھوں میں جھر کر اے گھورا ... اور بس ایسے دیبوں کے منہ لگنااس کی "سراہمارے ملک میں سب بیٹنز اجیے نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کیہ استاد کا حرام کیے کیاجا تاہے۔ اگر شان کے سراسرخلاف تھا۔ بروفیسرمیرے آئے چل رہے ہول تومیں نے بھی قدم ایک دین لیکچرکے دوران دہ اپنے آئی فون کے ساتھ بردی روز ہے۔ بردھا کر ان سے آگے نکل جانا نہیں جاہا۔ میرے دادا صوفِ تھی۔ائے کی باراس حرکت پر سرزنش کی جا کتے ہیں تمہاری زندگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہوجائے تَقی۔ بر کیا کیا جاسکتا تھا وہ اتنا بارود اینے ساتھ کھی تھی کہ کوئی چھ کہہ بھی رینا تو بھی فائدہ نہ ہوا بھی آستادے آگے ہوکرنہ نکلو'استاد محترم کواپنی پشت نه د کھاؤ۔ یہ انتمادر یج کی بے ادبی ہے۔ ورمين جانتا ہوں۔"وہ مشکرائے۔ مِزیداِس نے بیر کیا کہ مزے سے پچیلی رومیں بیٹھے دسیں ان خوش قسمت پروفیسرز میں سے مول جوناتھن کی تصور کلک کی۔نیند کی وجہ سے جوناتھن جنہیں ہرسیشن میں ایسے اسٹوونٹس ضرور ملتے ہیں کے لیے مشکل تر ہورہا تھا سر کوڈھلکنے سے روکنااور جن کے لیے ہم 'ہمارا احرّام فرض کی طرح ہوتے آنکھیں بوری کھول کر متوجہ رہنا۔لیڈی گاگانے باقاعدہ کرش ہے کھڑے ہو کر پیچھے جونا تھن کی طرف بهنگ یاکتان کاطِالب دوسال پہلے میرااسٹوڈنٹ تقا 'جمال كنيس مجھے ديكھ ليتاا بي رفثار آسته كرليتا'وہ ''اگر آپ کولیکچر نہیں سنتاتو آپ کلاس سے آؤٹ گناہ سمجھتا تھا میرے آگے چلنا ممیرے سربر اپنی چھتری بان کرخور گیلا ہوجا یا تھا۔میری چھتری کو پکڑ گر ہوجائیں۔اور باہرنگل کر مانچٹٹر کی تصوریں الاریں۔"سرچین نے کسی قدر خل سے کہا۔ مجھے کار تک جھوڑ کر آنا کیک بار نشوے اس نے " تنناہے اگر عمی کام کا ہوا تو۔ "اس نے بے مِير - كَلِي جوت صاف كي اوريه كام إس في بغير

کی شرم کے کئی سواسٹوڈ تنس کی موجودگی میں کیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

نیازی ہے شانے اچکا کر کھا۔

اور مجھے یہ بھی بتالینے دو کہ دہ نشودہ اپنے ساتھ پاکستان لے گیا۔ میں ایک استاد ہوں امرحہ 'استاد میں تعصب نہیں

یں بیک ہماد ہوں ہمر رحہ اسمادی صفیب کی میں ہوتا۔ ہماری قوم کی نہیں ' ہم تعصب کو ختم کرنے والے ہیں 'تعصب بھیلانے یا پالنے والے نہیں۔ میں مانتا ہوں پاکستان میں کئی شزا ہوں گی 'لیکن خوش آئند ہات ہیہ ہے کہ پاکستان طالب عفور جیسے لوگوں سے بھی بھرا پڑا ہوگا۔"

امرحه لاجواب ہو گئی۔

ایک بارشز اسکیالیونیورشی آئے تودہ انہیں ایسے یونیورشی دکھاتی رہی جینے کہتی ہو۔

''ا گلے چند سالوں میں یہ بھی ہماری ہوجائے گی با۔۔۔ عالمیا؟''

اور سویٹ پایا کہتے ہوں۔ دکر کی میں

تو یہ شوں شوں شرا بھی عالیان کے بارے میں خریں رکھنے میں دلچیں رکھتی تھی اور بقیمیا "اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگ۔ لیکن دہ

رسائی صرف آمرحہ کی ہوسکی تھی۔ علی کامنز کے باغ میں بیٹھے وہ خود کو اواس ہونے سے روک رہی تھی۔اس کارزلٹ اجھارہاتھا اور ظاہر ہے وہ خوش ہو کر بھی خوش نہیں تھی۔ایگزامز کے دنوں میں عالیان نے اسے یونی کون (cron

َ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ تَعْمَى تَعْمَى اور عاليان كى لكھائى مِن -

Keep calm and ride a unicron into exams.

کھا تھا۔ ایگزامز کے دنوں میں کم دبیش ہر اسٹوڈٹ کے اسٹری ٹیمل پریہ ہوئی کون نظر آ باہے۔ کچھ سینیو زفریشرز کودیتے ہیں۔ کچھ گھروں سے لے کرنگلتے ہیں۔ لیکن اس بے خبرامرحہ کوعلیان نے دے دیا تھا۔ ایگزامز کی تیاری کے دوران وہ تھک جاتی تواس چیٹ کو دیکھ لیتی اور جیسے اس میں ایک نامعلوم سی

طافت عود کر آجاتی اور وہ تن دہی سے بھرسے ہڑھنے گئی۔

اگرسب کھ پہلے جیسا ہو تا تو عالیان شاید اس کے پاس آبا۔ نیلے پہلے سفید پھول لے کراور کہتا۔
''اگلی بار اس سے بھی اچھے رزلٹ پر تہمیں اس
سے برط پھولوں کا گملا ملے گا'تیسرے سمسٹرمیں پھولوں
کا گمدام ملر گل ان جہ تھ ان نائن میں۔''

ے ہربیونوں مواسے کا میرے سنریں پیونوں کا گودام ملے گا۔ اور چوشے اور فائنل میں....''دہ شرارت سے مسکراکر خاموش ہوجا آ۔

سارے مرجھائے پھولوں نے آمرحہ کے گروڈ ھیرلگا لیا۔وہ اٹھ کرلائیریری آئی۔ ددکیسی ہومینڈکی؟"

وہ اپنی کتابیں آیشو کروا چکی تھی اور یونیورٹی کا منحوس تزین انسان کارل اپنی کتابیں ایشو کروا رہا تھا۔ چیو تگم سے وہ ایسے پٹانے پھوڑ رہا تھااورا تی تیزی سے جیسے اسے جلد از جلد اس چیو تگم سے نتھامنا بم تیار کرنا ہواوروہ بم اس کے منہ میں ہی تیار ہونا ہو۔اور پھراس

نے دہ بم کئی پر دے ارتاہ و۔
امر حہ سے بمترین کون مستحق ہو گاکارل کے بم کا۔
کچھ شنز اکا غصہ کچھ سے زیادہ اپنے اندر کا دکھ
اور کچھ ہارٹ راک میں ڈیک کا چلایا جاتا اس نے
ہاتھ میں کپڑی تین وزنی نموٹی کتابوں کاسیٹ اس کے
مربر دے ارا۔

ذوجھ سے دور رہا کرو۔ مینڈک ہوگے تم منہ ارا خاندان اور آگے پیچھے کے سب فلاں فلاں اور فلانی فلانیاں ۔۔۔ ہتم سے آگے کا فقرہ اس نے اردو میں کہا اور آنھوں میں آگ بھر کراسے گھورنے گئی۔ کاؤنٹر پر کھڑے تین لا ہرین کے ہاتھ کام کرتے رک گئے۔ پچاس ساٹھ کے قریب ادھرادھ کھڑے ' آتے جاتے اسٹوڈ نٹس نے ہا قاعدہ رک کر اس منظر کو دیکھا۔ ذرا دور کھڑی منجلا کے ہاتھ سے تاہیں گر گئیں۔ بھلا منجلا کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے وزن سے زیادہ کتابیں اٹھانے کی۔

کارل کاچیونگم چبا تاجزارک گیا بم اس کے جزے

اور كارل

WW.PAKSOCIETY.COM

لی تھی۔اس کی کیکی ہی نہ تھی تھی تو پھرسے کیسے اس کے اندر ہی پھٹااور دھواں کانوں' آنکھوں'ناک سے نكلام بس نے گردن كوخم ديا اور آنكھوں كوذراسا پھيلاكر کیاس جلی جاتی۔اے دیرائے پاس جانا پڑا۔ دختم اس ہے کیوں الجھیں؟" امرحه كور يكهااليه ويكهااليني تمية تم ميندًى دى "وماغ جِل گياتهاميرا... لاست وكسة تمهاري اتن جرالت يتال بيم " کھے کرتی ہوں۔ پرسکون رہو تم..."ورا کارل کو .... اوه... آمال بين تاؤب آئي س-زر لب مسکرا مادوانگلیاں اس کی طرف اٹھا کراپی "وه كه ربابوه تهيس كل دےدے گا-" آنکھوں نے سامنے لاکر ایران کے لیے امریکی مارکہ واچنگ یو(watching you)کی دهمکی ایران "آج ہی کیوں نہیں؟"اس کی شکل پر ہوائیاں کو... امرحه کودیتالا بسرری سے باہر چلاگیا۔ "تم نے اس کے سربر کتابیں دے ماریں۔ایک لائبرری کا ماحول جو اس کے سر پر کتابیں پڑھنے دن کی خواری تووہ تہیں دے گاتا۔ "ورانے اسے ہے وہیں فرمز ہو گیا تھا۔ پھرے رواں دواں ہو گیا۔وہ ہلکا پھلیکا کرنے کے لیےبات کومزاح کارنگ دیا۔ ا بِي كِتَابِينِ سِنبِهِ التِي باہر نكلي أوربيه كيا؟ كارل ايك دم '<sup>دم</sup> گریه ایک دن کی خواری ہے تو میں ہوجاتی ہوں سے سی چھلاوے کی طرح اس کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کرلے گیا۔ دو سکینڈ بھی کم دمار تم کموتومیں ہال سے جاکرلادوں اس کے روم مول کے اس نے اس سے بھی کم وقت لیاب کام کرنے "ورا بجھلےواقعے۔اس قدر شرمنیوہ تھی کہ میں 'آلیاں کارل کے لیے اور امرحہ کے لیے ایک عدد كوشش كرقى تقى كه اس كازياده خيال ركھ سكے۔اس الانتبريري كى كتابيس لے گيا-"فريزسي حالت ميں ک کوئی بھی ریشانی ختم کرسکے۔ دونہیں کل تک انتظار کرلیتی ہوں۔" امرحہ خوف سے بربرطانی۔ "اوفد!" مرحد كاسر كلوم كيائيواس في كيا ليكن كي تي ايك دن كي خواري هر كز نهيں تھی۔ اے ویراے کمہ دینا چاہیے تھاکیہ ہاں چھاپہ کیا۔اس نے کارل کے ساتھ پنجانی پنگا کیوں لیا اوہ 'وہ لا تبرري كي ملكت كتابين لے كيا تھا۔وہ انہيں ضائع مار کراس کے روم سے کتابیں لے اور کین اب در كردك كا-اوراك جرمانه بحرناريك كا-اينا جرمانه ہو چکی تھی۔ اگلے دن کارل کتابیں لیے اس کے اس نے تواتی منگی اور تاریخی تنابیں نکلوائی تھیں۔ الله امرحه سے یو جھے اس نے اتنی فاش غلطی کیوں "بيالوامرحديميندكى من تهيس روتي موك نهیں دمکھ سکتا۔ لیکن پہلے مجھے سوری بولو۔ "کتابیں ک۔ جب وہ کارل کے وہاغ جیسا دماغ نہیں رکھتی تو کارل کے غصے جیسا غصہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا۔وہ برنس اسکول کی طرف بھاگی کارِل کو ڈھونڈ نے اس نے سینے کے ساتھ دونوں بازوں کی لپیٹ میں تھام ر کھی تھیں۔حفاظت سے ... محبت سے ر اب توجیمو بونڈ انڈیا ناجوزئی آئی اے کے آگے "سوری-"عمرحه کی مری مری آواز نکلی-تھے نے سب ہی رشتے دار بھی آجاتے تو بھی کارل کو جس وقت تم نے مجھے كتابين آرى تھيں اس وقت کمے کم دوسولوگوں نے ہمیں دیکھاتھا۔ لینی میرے پاس دوسولوگ گواہ تھے۔ چہم دید گواہ ہے ہم سجھ رہی نه دهوندا جاسکتا۔ وہ برنس اسکول کے کاریڈور میں کھڑی تھی اور یے ہونا۔اس سے کیا کیا ہوسکتا تھا۔ تم یونیورٹی سے بے بی سے عالیان کے پاس جانے کاسوچ رہی تھی 'لیکن ر آخری بار جواس کی آنکھوں سے چھلکتی سرد مہری دیکھ وخل ہو تیں پھرمیں تم پر پورے دس لا کھ پاؤنڈ کا ہتک

> ابارشعاع اکتوبر 2014 190 WWW.PAKSOCIETY.COM

کانی سے زیادہ فرق پڑا اس بار۔۔۔سبنے حیرت سے امرحہ کو دیکھا۔۔احول ایک بار پھرسے فریز سا ہوگیا۔گردنیں امرحہ کی طرف مڑگئیں۔ آگھوں میں حیرت سمٹ آئی۔

کارل نے اوائے بے نیازی سے کہ وہ توامرحہ کے کسی ملے کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس کھڑا ہے آنکھوںِ کی بتلیوں کو گول گول گھیا کر"فریز"ہو چکے

''یہ کچھ بہتر رہا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ رونے کے علاوہ بھی تم بہت کچھ کر علق ہو۔ لیخن کمال کر علق ہوسید لو اپنی کمابیں میں ہنٹ (Hint)ویتا تو نہیں ہوں الکین تہیں دے رہا

ہوں۔ پھر ملتے ہیں۔"

دو انگلیوں تے اچانک دی کا اشارہ دیتا وہ عالیان کی طرح ہی ہوا میں انتھل کر پیروں کی تالی بحلّا غائب ہوگیا۔ اور امرحہ کاجی چاہا کہ وہ والیس کتابیں اس کے سر

پردے ارے۔ مارتی رہے۔ ارتی رہے کہ آخر کاراے یونیور شی

ے نکال ویا جائے ساری کتابیں تیزبلیڈے گائی ہوئی تھیں۔ صفحات درمیان سے دو حصوں میں کیے تھے۔ دہ بھی بھی یہ ثابت نہیں کر بحق تھی کہ یہ کارِل

نے کیا ہے۔اے آئی محنت کی کمائی ہے جمع کیے گئے پاؤنڈزمیں سے بعاری جرمانہ ادا کرناپڑا۔

' کارل زمین پر موجود سب سے زیادہ منحوس انسان....

دودن وہ کھانا نہیں کھاسکی مو نہیں سکی اس کے دودن وہ کھانا نہیں کھاسکی مو نہیں سکی اس کے بھی میں آیا کہ وہ کارل کو وہ ساری بدوعا نمیں دیتی ہیں۔ بیلی دیتا ہیں۔ لیکن وہ اسے چند امرحہ ٹائپ بدوعا نمیں ہی دے سکی۔ چھے کہ ما چسٹر میں جب بادل چھا نمیں تو آسانی بحل می بڑوٹ بر ٹوٹ کیلی سکی۔ تم بر ٹوٹ برا سے گرے کے تمہیں سا ہ بھوت بنا دے۔ تم زندہ یر ہو لیکن مردول کی طرح مجونی کے بنا دے۔ تم زندہ یر ہولیکن مردول کی طرح مجونی کے بنا دے۔ تم زندہ یر ہولیکن مردول کی طرح مجونی کے بنا دے۔ تم زندہ یر ہولیکن مردول کی طرح مجونی کے بنا دے۔ تم زندہ یر ہولیکن مردول کی طرح مجونی کے

سب اسٹوڈنٹس تمہیں دیکھتے ہی چینیں ہارنے لگیں۔ ول براشتہ ہو کرتم یونیورشی ہی چھوڑ جاؤ اور یا ہیہ کہ تم ایک تومیں رحم دل بہت ہوں۔ چھوٹا سامیاؤل میاؤل ما دل ہے میرا۔ اور پھرتم سے پرانی دوستی بھی ہے۔
اب تمہارے سوری کو کم سے کم چار سولوگوں کو توسنتا
چاہیے تا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ بلاشیہ میں انصاف
پندی سے کام لے رہا ہوں۔"
دونوں انگلش ڈپار ٹمنٹ کے باہر کھڑے تھے اور
وہاں اور قریب وجوار میں اتنے اسٹوڈ نٹس تو تھے کہ
کارل کی حسرت پوری ہوجاتی۔ امرحہ نے پھرسے اس
کارل کی حسرت پوری ہوجاتی۔ امرحہ نے پھرسے اس

عزت اور قاتلانه حملے كا مرجانے كا دعواكر بالكين

وفت کو گوسا نجش وفت اس نے وکھ اور غفیے ہے۔ بھڑک کر کتابیں مارنے کی خوفناک غلطی کرڈالی تھی۔ لب جھنچ کر اس نے آس پاس دیکھا اور قدرے بلند آواز میں کہا۔ ''موری''

کارل سینے سے کتابیں لگائے ذرا سا کمراور سرکو خم دے کر کھڑا رہا ہمس کی گھری نیلی آٹھوں میں قبقہوں کے جوار بھاٹا کیٹنے لگے۔ بزی ادا سے اس نے کسی ملکہ ملاک طرح کی رکی گھر کی آپسر ایس کے ایجو میں نشا

عالیہ کی طرح گردن کو گھماکر آس پاس دیکھا 'پھر ہونٹوں کواراد یا''بگاڑلیا جیسے اس صورت حال نے اس کے قومی و قار اور باعزت شخصیت کو صدمہ پہنچایا ہو اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہو…

''گوئی متوجہ ہی نہیں ہوا۔۔۔"بگڑے ہونٹوں کے ساتھ اس نے انگل سے اشارہ کرکے امرحہ کوگردن گھما کرد بکھنے کااشارہ کیا۔

آمیں۔ آمرحہ نے قطعا "گردن نہیں گھمائی وہ توبیہ سوچ رہی تھی کہ آخروہ اسٹرز کرکے کیا کرے گی۔ یعنی آگروہ میں میں کی میں اللہ جا سامیر ہے۔

یونیورٹی چھوڑ کرلاہور واپس چلی جائے تو کیسارہے گا۔اس کارل سے کہیں زیادہ رخم دل اسے منحوس کئے والے تھے۔

" بجھے چلے جاتا چاہیے۔ میں نے اپناارادہ بدل دیا ہے۔ میں پورے پندرہ لاکھ پاؤنڈ کا دعوا کروں گا۔"کارل جانے لگا۔

''سوری'؟ مرحہ نے پوری شدت سے چلا کر کما۔ ہرجانے کا دعوا تو وہ کیا کرتا اسے لائبریری کی کتابوں کی فکر تھی۔

جانا جانتا تھا۔ امرحہ تو ناکارہ تھی اور وہ اے اتنی برق یونی میں و ہونڈ زکالتا تھا۔ اکثروہ یونی میوندیم کے کسی کونے کھدرے میں چھپی سی کھڑی ہوتی اور وہ چیچھے آگر کھڑا ہوجا تاجیعے چلتے چلتے اسے خواب آجائے ہوں کہ امرحہ اس وقت کہاں ہے۔ جیسے وہ ریڈار ہو اور اسے ٹھیک ٹھیک معلوم ہوکہ امرحہ نامی جہاز مانچسٹر یونی کے آسان پر کس طرف کو تحویروازہے امرحہ کویہ خواب نہیں آتے تھے کہ وہ کہاں ہے جمارے خواب

کیوں ہوئے؟ اس مغرب میں رہنے والے کو مشرقی آداب س

عالیان کو ہی کیول آئے؟ سب ہی المام عالیان کو ہی

دُهوندُ نکالتااور ظاهر بھی نہ کر تا۔ان گروں کا بادشاہ کب بنا؟

و دبارہ وہ عالیان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرسکی۔وہ اسے دیکی لینا چاہتی تھی۔ان کے درمیان جو کچھ ہوچکا تھا'اسے ٹھیک ہونے میں وقت بھی لگنے

والاتھااور مرہم بھی۔۔۔ مرہم وقت کے تھال پر تھااوروقت قسمت کی مٹھی میں۔۔۔امرحہ کے ہاتھ میں تواب کچھ بھی نہیں رہاتھا۔

\* \* \*

'' پیلے رنگ کے بورڈ پر نارنجی روشنائی سے پیرالفاظ سائی کی تکھائی میں <u>کھے ہیں۔ یونی میں</u> شاید ہی کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جو اس بورڈ کے مالک کو نہیں جانتا ہوگا۔''

سائی سیاہ فام نسلا″امریکی کیکن برطانوی شهری ہے۔اس کا صل نام ایڈی ہے۔ ملکے تھنگھریا لےبال' پتلا ساجس کی وجہ سے پچھ زیادہ ہی لمباد تھتا ہے۔

رات کوسووُ تو کارل ہو صبح اٹھو' ٹوی ترنیا'' کے لومڑین چکے ہو۔ اس واقعہ کے بعد وہ زمین پر موجود سب سے زیادہ دکھی لوگوں میں ہے ایک ہوگئی۔اسے پوری شدت سے محمد میں میں آتھ آگی ، اکمل میں گئی ہے۔ عالمان

ے یہ محسوس ہو تا تھا کہ وہ اکملی ہوگئی ہے۔ عالیان اے کمیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک باروہ اے دکھائی ویا بھی تواپنے آپ کوساہ ٹرمیں چھپائے۔ دواکم میں کمیں تم موجاؤں تو تم جھے کیسے

ڈھونڈوگی؟ آیک باروہ امرحہ نے پوچھنے لگا۔ وہ کیآ کیا سوچتا رہتا تھا۔وہ کم ہونے جارہا تھا۔اور اسے بیہ انتظام بھی رکھنا تھاکہ اسے ڈھونڈلیا جائے۔

"ممارے ان کمبے کانوں سے "اس نے سنجدگی سے کما لیکن ساتھ ساتھ ساتھ سیاہ پتلیاں بھی منظامیں ۔

د میری شاخت کے لیے یہ اتنا اہم کردار ادا کریں گے مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لیے ۔۔۔اور ۔۔۔اور لیے ہوجائیں ناکہ مجھے جلدی ہے ڈھونڈ

اب تو وہ جلدی ہے گم ہوگیا تھا۔ امرحہ اے ان بڑے اور کیے کانوں ہے بھان کر ڈھونڈ نہ نکالے وہ انہیں ہوڈی میں چھپا کر رکھتا تھا کیا۔ معمولی بات تھی لیکن کافی تکلیف وہ بات تھی۔

ہارٹ راک کے باہر آخری ملا قات کے بعد امرحہ نے اسے بہت سارے دنوں کے بعد آکسفورڈ روڈ پر تیزی سے سائیل چلاتے دیکھا تھا۔ امرحہ بس میں تھی۔ کاش بس کی مجلہ وہاں کوئی لاہوری رکشاہو باتووہ رکتے والے سے کہتی کہ بھائی ذرا اس سرمئی ہوڈی والے کا پچھاکرنا۔

وہ دیکھنا جاہتی تھی کہ آخرابوہ کہاں اتنا مصوف رہتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں ویتا۔اس روڈ پر اس کے ساتھ چنل قدی کرنے والا ممسی روڈے اس سے دور

وہ جیکے ہے برنس اسکول کے کتنے ہی چکراگالیتی وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ واقعی میں ذہین تھا۔ چھپ

باتوں کو لے کر پریشان ہے۔ اب اگر سمی پروفیسرنے اس کے آگے کی رومیں بیٹھے لائے کو مسکر آکر دیکھ لیا' اوربعدازاں سائی کوزرای ترجھی نظروں سے دکھے لیا تواس میں رونے کی کیابات ہے۔ پروفیسر کو توخود بھی معلوم نہیں ہو تاکہ وہ آخر کرکیا رہے ہیں۔اور اگر كاريرور ميں چلتے شرارتي الركيوں نے ایک دم سے اس کے سامنے آگر دائرہ بنا کراہے چنکیاں بھر کراس کا چشمہ انار کربھاگ بھی گئیں تواہے توانجوائے کرنا چاہیے کہ ایس تتلیال اوکیال صرف اس کے ساتھ شرارت كرتى ہيں-مزيديوني ميں چلتے پھرتے كوئي اسے پین کی باریک نب چھودیتا ہے اور متواتر ایسا کر رہاہے توبیہ توالیی خاص بات نہیں۔وہ بھی ایک پین خرید کے باریک نب کا 'بلکہ بین ہی کیوں ایک جھوٹا سانچنجر ...اوہو \_ ورنہ وہ اپنے کھل کا شنے والی چھری ہی بیگ میں رکھ کرلے آئے۔اس میں مسئلہ کیاتھا آخر چەمىينے بعد سائى نے محسوس كياكه بهت ي باتيں ووسرول کے لیے بت معمولی اور غیراہم ہوتی ہیں جبکہ وہی ہاتیں کسی ایک کے لیے بہت اہم اور غیر

پوی بیل میں کے لیے بہت معمولی اور غیراہم ہوتی ہیں بیکہ وقتی ہیں بیکہ وہی یا تیس کی ایک کے لیے بہت اہم اور غیر معمولی ہوجاتی ہیں۔ اس نے ایک بورڈ بنایا اور اس پر معمولی ہوجاتی میں گشت کر تارہا۔ جہال کوئی اس سے اس کا مطلب پوچھتا تو وہ تا دیتا۔ پہلے اس کے say it all کی ضرورت کسی کو محسوس نہ ہوئی۔ بلکہ یہ ایک مصحکہ خیز خیال کسی کو محسوس نہ ہوئی۔ بلکہ یہ ایک مصحکہ خیز خیال

ظاہرہ ہم اپنی باتیں اپنے دوستوں ہے شیئر کرتے ہیں ۔ خوف ہے تھی ہے بھی نہیں کرتے ویسے دوستوں کے ساتھ شیئر کردینے ہی وہ بی پی بی نیوز سروس کی طرح سارے میں نشر ہوجاتی ہیں تو ایک انجانے انسان کے ساتھ شیئر کرنے کا رسک کوئی کیوں کرلے گا۔ بلکہ نیتج کے طور پر ان کا کیا حال ہو گا۔ ختم ہونے والی لڑائیاں ۔ اور ٹاریخی عظیم اسٹوڈ نئس اسکینڈلز کے نہ ختم ہونے والے سلطے کا آغاز ۔ یعنی انجام ۔ بھی سب نا؟ لیکن آہستہ آہستہ لڑکے لڑکیاں اس کے پاس آنے گے۔ خاص کر

اپنے بیگ کو دونوں کندھوں پر پھنسائے کمر پر پیچھے
لئکائے۔ وہ ما چسٹریونی کا زمنی فرشتہ ہے۔ یونی کا دادا'
دادی 'نانا'نانی جی' چھا 'ماموں 'خالہ مجھائی بہن اور
دوست…دہ سب تھا۔دہ سائی تھا۔
دیونیورشی میں اس کے بیٹھنے کی ایک ہی مخصوص
جگہ تھی۔علی لرنگ کامن کے باغ کے درخت کے'
میٹ کے سے کہیں بھی روک کر بھالما جاسکیا تھا' وہ

أتكهيس كول كول اور نماياں اور ان پریشلے فریم كا نظر كا

جلہ سی۔ علی کرنگ کامن کے باغ کے در خت کے ۔ ویسے اسے کہیں بھی روک کر بھایا جاسکتا تھا 'وہ اعتراض نمیں کیا کر ماتھا۔ کیونکہ وہ تو فرشتہ تھا اس تک رسائی بہت آسان تھی۔جب وہ فارغ ہو ما درخت نے آگر بیٹے جا مااور بیگ میں سے بورڈ نکال کر رکھ لیتا۔۔۔مطلب۔" دعیں فارغ ہوں۔ہمہ تن گوش ہوں آؤ میں سب

سنوں گا اور تم سب کمہ ڈالو۔ اپنے درد ... اپنی سنوں گا اور تم سب کمہ ڈالو۔ اپنے درد ... اپنی تکلیفیں ... وہ سب نفول کی باتیں جو کوئی اور نہیں سنتا۔ تمہارے نہ بننے کی وجوہات مہماری خالی جیب کی بدقسمتمال مہمارے کمروں سے کھانے کی اشیا کا غائب ہوجانا شیہوز بیفومز اور الی ہی دو سری چزول کی کمشر کی کا آئے دن وقوع یذیر ہونا۔ اسائمتش کا مکمل نہ توا۔ پڑھائی آیک ہوجھ لگنا میں گئے میں اڑ جانا ایک جو سے زیادہ تمہارا وھیان پارٹی میں گئے رہنا جھر کی یاد ریادہ تمہارا وھیان پارٹی میں گئے رہنا جھر کی یاد

مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں توسب سننے کے لیے دل وجان سے تیار ہوں'' ایڈی لینی کہ سائی یونی کاچار سالہ پر انااسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی ہاریخ کے بارے میں مختلف باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔

مختلف بالمیں کروش کر کی رہتی ہیں۔ کچھ کتے ہیں کہ جب وہ نیا نیا بوئی آیا تھا تو کچھ معاملات کو لے کر اتنا پریشان رہا کر ما تھا کہ فلال فلال درخت تلے بیٹھ کر رونے لگتا۔ اس نے ایک دو اسٹوڈنٹس کو اننی بات سنانے کی کوشش کی الکین کچھ کے پاس وقت جمیں تھا اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بے کار

وہ جن کی نئی نئی کسی دوست سے لڑائی ہوئی ہوتی یا وہی برائی شرت بہن جا ٹاکیا۔ میں نے اس کے لیے بروفيسر بدو ب دي لفظول ميس كلاس ميس ان كى ب گفٹ بھی نہیں لیا۔ گفٹ میں نے اسے دیتا بھی نہیں تھا وہ کون سا دیتی ہے۔ گفٹ نہ بھی دینا ہو 'پیے تو عاسي موت بين ناسائي! جب مين امير آدى بن جاؤل گاتو بوری آیک لاکھ کتابیں لائبرری کو چندے میں دوں گا۔ چلو دولا کھ ... میرا خیال ہے جارلا کھ تھیک ہے۔ یونی کی لائبرری بھی تواتنی بردی ہے۔ اگلا آیا۔ اسین کل رات نشے میں تھامیں نے نیکسی ڈرائیور کو گھونسا مارا' وہ بے چارہ کوئی غریب افریقی تھا۔ وہ مجھے میرے کمرے کے بیڈ تک لٹاکر گیا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر گیا۔اس تے میری جیبیں بھی نہیں شولیں۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔وہ جلد ہی مجھے مل جائے گا۔ میں اسے معاف کرووں گا

نہیں۔۔یعنی میں اِسے معانی مانگ اوں گا۔ مجھے کل رات نیند نہیں آئی۔وعاکرنا آج آجائے۔میں زمین پر سورہا ہوں۔ بیڈ پر افریقی ڈرائیور سوتا ہے ...ہاں آج كل اس كابھوت ہرونت ميرے ساتھ ساتھ رہتا

ے۔ وہ مجھے کچھ کہتا نہیں ہے ، پھر بھی مجھے اس سے بت ڈر گتا ہے" کوئی اور آنا ... "لزا میری گرل فرینڈ ہے لیکن

يلكن مجھے إب اس كي دوست وي وي آن البھي لكتے لگی ہے۔ میں کیا کروں سائی .... لزاجھی اچھی ہے اور

وی وی بھی اچھی ہے۔ میں بھی اچھا ہوں۔ ہم سب البجھے ہیں 'پھرمیں کیاں کروں سائی؟''

تو آب میں سائی اگر جاکر لزا کو بتا دے کہ پیاری ووست اور منهی بھولی بھالی لڑکی تمهارا بوائے قرینڈ جوتا تھن ہمہاری دوست وی وی کو بالیڈے ان میں ووبار ڈنر کے لیے لے جاچکا ہے۔ ہاں ہال ان ہی پیمول سے جواس نے گلے میں سوزش کے علاج کا بمانہ کرکے

E 2 - 6 تولزا كواتني سي بات بتا دينے پر كيا چھوٹا ساكترينا طوفان لاۋيار مُنٹ كى ديواروں سے نه مكرا تا...

پھر سائی لائبرری آشاف کے پاس جاتا اور کہتا

بونیورشی اسٹوڈ نٹس کی کتابیں چرائے والوں میں سے

عزتی کردی ہوتی ہے کچھ صرف اسے لطیفے سنانے کے لية آتے وہ لطيفے جوبعداذاں انہوں نے كلاس ميں کریک کرنے ہوتے کہ کلاس بننے لگی بھی یا نهیں۔ کچھ گروپ کی صورت آتے۔ "سالِي ! ويمنو مم من سے كون سب سے زيادہ

سائی انگلی اُٹھا آاور ایک ایک کی طرف اشارہ کردیتا لعنی تم پانچوں کیوٹ ہو زیادہ تر اس کے پاس لڑکیا*ل* اب بیر سائی کا اصول تھا کہ برطانیہ ممریکا بلکہ یورے بورپ کی فوج بھی اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھٹری ہوجاتی توبھی وہ کسی کا بتایا ایک لفظ منہ سے نہ نكالبال- اس بم ازادياتوپ اگر كوئي اس كھ

بنا گیاہے ول کا حال سناگیاہے تو بس اب وہ سائی کے سینے میں دفن ہوچکا ہے موٹس بینگوں کے سب ہی یتے نکال کر بھی اس کے آگے ڈھیر کردیے جائیں توجھی اس کامنہ نہیں کھلے گا۔ یونی کے بہت سے اسٹوڈ نٹس اے را زوں کا بیٹم بم

کتے۔ ایک صرف اس کی زبان کھل جاتی تو وہ بریاد اب کوئی لا بسرری کی کتابیں چرا بیٹھا ہے۔ جیسے

لائبرري سے كى فے كتابيں ايشو كروائيں اور باغ ميں بمبغے یا کینٹین میں کانی 'چائے پیتے وہ ذرا ہی در کواپنی كتابون عفافل موكياتوبيه كتاب چور بھائي صاحبيا بن جي'اس عافلِ اسٹوؤنٹ کوسبق سکھانے کے کیے فورا" کتابیں لے کرغائب اور اب اس کا منمیرات

سونے نمیں وے رہایا اسے بولیس کے سائل کی آوازیں سائی دیت ہیں تووہ سائی کے پاس آ تاہے اور کہتا

' میںنے کتابیں چرالیں۔ مجھے پیپوں کی ضرورت تھی سائی! پچھلے وہ ہفتوں سے میں دی برنٹ ورک نہیں گیا کوئی فلم نہیں دیکھی -کرسٹن کی پارٹی میں کروالیتا... سائی الیی محبت کاکیا فائدہ کہ آپ اس
کے سامنے اس لیے کم بولیں کہ وہ پھرسے آپ کے
دانتوں کو لے کر بیٹھ جائے گا... وہ ہر ملاقات میں
میرے دانتوں کاذکر ضور کرتا ہے... کیوں کرتا ہے وہ
الیا... میں اسے چھوڑ رہی ہوں سائی... میں بہت
رووں گی... پر یہ روز روز کے رونے سے اچھا

موں سوں کرنے... آنسو بہانے اور صاف کرنے

او تفسسہ جب میں کیمٹری کانوبل انعام لے رہی ہوں گاتو اپنے بدیو دار بھائی کے ساتھ بیٹھے مجھے ٹی وی پر براہ راست دیکھتے اسے ضرور دکھ ہوگا۔۔۔۔ لیکن اس وقت کچھ نہیں ہوسکے گائمیری زندگی میں مارک زیک برگ

آچکا ہو گا۔۔۔۔ اور میں اپنا آوبل انعام آس کے نام کروں گی۔۔۔ ہاں ٹھیکہہ۔۔۔۔ میں بھی کروں گی۔۔'' یونی میں تویہ سب چالا ہی رہتا تھا سا تھا Anselmجہاں وہ رہتا تھا اکثر رات گئے اسے

اٹھایا جا آبادر کمرے میں کہیں رکھااس کا it all کا اور کمرے میں کہیں رکھااس کا Say Say بورڈ ڈھونڈ ڈھانڈ کراس کے پاس رکھاجا آبادر تھا ہے برانی رفیطیشن نکلی دائے دونٹر کراؤن سے ٹیک

کی کا کا جورود کوندو تصایر کران کے بعض کا موجود کی اور پھراس پرانی فرسٹریشن نکالی جاتی وہ بند کراؤں سے نمیک لگا کریا زمین پراسٹوؤنٹ کے ساتھ ہی بیٹھ جا آبادر رورو کرستایا جانے والاحال سنتا۔۔۔

" بی میں ماں کیا کھانے اتقی ہے۔ میری ماں کیا کھانے بناتی ہے۔ یہاں کے کھانوں میں بالکل مزہ نہیں ہے۔ میری آئی کے اتھوں میں وبالکل ذا کقہ نہیں ہے۔ مفتح میں آیک باران کے گھرجا آبوں سمارے ہفتے

کابچاہوا کھانا ججھے کھلادیتی ہیں۔۔۔بلیا کتے ہیں محجھے ذہر ہی کیوں نہ کھلادے۔۔۔۔ہفتہ الوار توان ہی کے گھررہے گا۔۔۔بلیا جی۔۔۔ نہیں ججھے صرف اپنی ماں کے پاس جانا

ہے۔۔۔ جالندھرکے رہائٹی پر تاپ سکھ کورونا برااچھا آ ناتھا بے چارہ سانی بھی رونے لگیا تھا۔

بے چورہ ہاں فارد کے سات ہے۔ ''قینی میں سب اسنے اچھے اچھے کپڑے بہن کر آتے ہیں۔۔ایک میں ہی کیوں غریب ہول سائی۔۔۔۔ ایک به رین بھی ہے۔اسے پکڑواسے جرمانہ کرو۔بلکہ
یونی سے ہی باہر کرو۔اور بہ بریٹر ڈونندل کیہ ہررات نشے
میں دھت ہو کر کسی نہ کسی کومار آ باہے۔ایک رات وہ
دیوار پر سے کارٹون کو دیر تک مار تاریا جمر کر پیشورنٹ کی
دیوار ٹوٹ جاتی توریسٹورنٹ انتظامیہ یونی پر ہرجانے کا
دعوا کر دیتے۔ بیسوں کے لیے نہیں بخشرت کے لیے تو
برائے مہمانی اس مجمد علی کلے کوسنجالیں۔
برائے مہمانی اس مجمد علی کلے کوسنجالیں۔

یعن ایک ساتھی کی وجہ ہے آدھی یونی جرمانہ بھرتی یا یونی خالی کرتی ہے۔ لیکن وہ سائی تھا سنتا تھا بتا یا نہیں تھا۔ ہاں تو زیادہ تراس کے ہاں لؤکیاں آتیں۔ جولا کی سائی کے ہاں بیغی نظر آجاتی۔ اس کے بوائے فرینڈ کو بہت تشویش ہوتی ہیاس کے دوستوں کو اوراگر وہ ساتھ ساتھ شوہ آئیمیں بھی رگڑ رہی ہوتی۔ تو بس بھی مرگڑ رہی ہوتی۔ تو بس بھی مرکز رہی ہوتی۔ اس تھی منی چڑیا کے آنسو شوے صاف کر رہا ہوتی۔

''سائی… میں نے اتنا منگا ڈرلیس لیا…. دد گھنٹے لگاكرميك آپ كيا تيار موئى 'بالوں كوكرل بھى كيا...اور اس نے کہا۔ کاش تھوڑے سے ہی سہی پر تمہارے دانت صاف ہوتے جب تم چھوئی تھیں تو تمہاری ماما تہارے دانوں پر لگنا کیڑا کیوں نہیں دیکھ سکیں .... اتنی عافل ماہیں تمہاری .... سائی اسے صرف میرے وانت نظر آرہے تھے۔ گلابی میک اب سے بھی میری آئھیں منیں اور میں تو ہنس بھی سیں رہی تھی بول بھی ہم رہی تھی پھر بھی اس کی ماامیرے دانتوں کو ہی گھورتے ہوئے کہدرہی تھیں کہ تمہیں دانتوں کا کینسر تو نہیں ... بیٹھ بٹھائے انہوں نے میرے دانتوں کو کینسر کروادیا ... پھراس کا بھائی آیا ... جس کے آتے ہی گھرید ہوسے بھر گیا۔ وہ مجھے دیکھارہا اور جانتے ہواس نے مجھے کیا کھا۔" میراایک دوست ے ڈھنٹسطیس اس نے دانتوں کے پیجیدہ ترین کیس نیٹائے ہیں۔ وہ تمہارے کیے بھی ضرور کچھ كردے گا\_ أكرچه ميں اسے ناكام موتے و كمير رہا ہوں...." مجروہ منہ کھول کر ہننے لگا اور بدیوے میرادم گھٹنے لگا... پہلے وہ اپنی بدیو کا علاج کیول نہیں

بانخطت سائی سے بات کرنے کے چند طریقے تھے۔ «مهي صرف بوليس وه صرف سنے.... "زيا ده تريمي "آپ بولیں ساتھ وہ بھی بولے ۔۔۔ آپ کی ""آب بوليس يجروه سوالات كرفي آپ بول چکے ہوں ِتو وہ آپ کو اچھی یا جیسی کیسی رائے رے ۔۔۔ آپ کی اجازت ہوتہ۔۔۔" امرحہ سائی کے پاس دوچار بایہ آچکی بھی ایک بار جب اہے جاب نہیں مل رہی تھی اور ایک بار جب عالیان نہیں مل رہاتھا۔۔۔اب کارل والے واقعے کے بعدوہ چھرے اس کے پاس رونے کے لیے آئی تھی لیکن ایک ہندوستانی لؤ کا راما اس کے پاس بیٹھا تھا وہ جانے گئی تورامانے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک وہ ہاتھوں کو گود میں رکھے سرجھکائے ایسے بیٹھا تھا جیے المجھٹر تونی میں اس کی مندی کی رسم اداکی جارہی موسد آپ ہس سکتے ہیں لیکن میں جے ہے۔۔۔۔ دوہ میری دوست ہے۔۔۔ بہت المجھی دوست۔۔۔۔ ہاں صرف دوست وہ جھے ہے ایک سال سینیر ہے ہی اس کا اخری سمسٹر ہے۔۔۔ پھروہ جلی جائے گی۔۔۔ فرانس ....اس نے کما کہ میں فرانس آسکتا ہوں اے ملنے.... ہاں میں چلا جاؤں گا اس سے ملنے.... ایک سال بعد جاؤل گا.... پھر شايد پانچ چھ سالوں بعد جاؤں .... پھرشايد آڻھ دس سالوں بعد .... پھريس بوڑھا ہوجاؤں گا اور ظاہرہ مرجاؤں گابید ظاہرہ ہمیں مرتا بھی تو ہوگا نا.... شاید وہ بھی بھی آئے اترىردىش جھے ملے ملنے میں اسے اپنا گاؤں د کھاؤں گا ۔۔۔ لیکن سائی! یہ سب سوچتے میں رونے جیسا كيول موجا تامول .... اور سائي وه البھي گئي نهيں .... اور میں ابھی ے اے بری طرح سے یاد کرنے لگا ہوں .... ابھی تودہ میرے پاس ہی ہے....اسے دیکھ کر مجھے رونا آیا ہے۔۔۔ بیراس کا آخری شمسٹر ہے۔۔۔ پھر

میرے پاس صرف ایک اچھی سی جینز ہے میں کب تك ات بى پىنول .... ميرا آئى فون برانا ، وچكا ہے.... چھ مہینے ہے میں نے وہی پرانا ہیرانشا کل آپنا رکھاہے تمہ جمھے لکنے لگاہے کہ میں سرحویں صدی کا كوئى جو كر مول جے و كھ كر بيج بھى شين بينے ....." آرث اسكول كانوني .... ے موں میں میں پاستا بنا کرر کھ گیا'آیا تو پلیٹ ِغائب کمرہ لاک تھا سائی... میں قتم کھا سکتا ہوں کمرہ لاک تھا 'یہ پانچویں بار ہوا ہے میرا پاستاغائب ہوائے... سناہے فی Oak باؤس میں جن ون کا سامیہ ہے ؟وہ بوجا بتاری تھی کہ کمرے میں ایک آؤ کا ٹھنڈے مرگیا آوروہ بھو کا بھی تھا۔۔۔ سائی میں کیسے بتا کروں کہ وہ کس مرے یں بھوک سے مرا۔ یا محنڈ سے سے کیا میرے كمرے ميں يوئى مجھے چھ بتاتابى نہيں ہے ميں انظامیہ کے پاس گیاتواں نے برے مصندے کیکن جلے ہوئے انداز میں کہاوہ توشاید ٹھنڈ اور بھوک سے . نه مرا ہو الیکن تم یقبینا"خوف سے مرنے والے ہو۔ چلومیں تمہارا کمرہ تمبرنوٹ کرلیتا ہوں۔۔ "وج ینات کمرہ نمبر Oak .... 302 ہاؤس بے جا خوف اور خدشات کے باعث کمرے میں مردہ پایا لیا۔ اس کے بھوت سے بیخے کے لیے اپنی ذمہ داری پر کمره لیاجائے... من \_2014 شکریہ۔" میں نے اپنی دارڈروب دیکھی توجیھے معلوم ہوا کہ 'یرے نئے جوتے جو مامانے میری سالگرہ پر مجھے دیے تھ اُورِ جنہیں میں نے ایک بار تھی استعال نہیں گیا تھا وہ تو کوئی دس بار پین کروہاں رکھ چکا ہے۔۔۔اوہ سائی میں کس قدر لاہروا ہوں ۔۔۔ میں نے روز اِپ جوتے کول چیک نہ کیے ... میں کمرہ لاک کرنا کینے بھول گیا آخر۔۔ لیکن سائی۔۔۔ آخر بھی ہم کمرہ لاک کرنا بھول ہی جاتے ہیں نا۔۔۔ ہم سب ہی۔۔۔ تو مانچیئر یونی میں جو ہارہ لڑکے کڑکیوں کے گروپ کو دوست رکھتے تھے یا صرف ایک کو ممالی کی ضرورت مجھی نہ مجھی سب کو پڑتی تھی۔۔ ایک سننے والا کان

سب کو چاہیے ہوتا ہے... بروفیسر تک اس کے پاس

تھے کہ میجوہ یونیورٹی آئی تھی اور اپنی کلاس کے لیے جارہی تھی کہ اس کے قریب سے گزرتی ایک لڑی نے " ہے... تمهارا جو تابہت خوبھورت ہے... کمال وہی عظیم عادت تعریف بریھول جانا.... تو وہ بھی جھٹ پھول ٹی گئی اور بھول بٹی گئی۔ ''اپنے اسٹور سے جہاں میں کام کرتی ہوں۔'' 'بہت خوبصورت ہے۔ اگر تھہیں برانہ لکے تو میں بہن کرد مکھ لوں.... میں آؤں گی تمہارے اسٹور اے کینے۔ ''اس نجون نہیں.... ''اس نے جھٹ جو آا آر كراس نے آگے كيا اور اس گلاني اسكرث اور گلاني گالوں والی اور نے جوتے کو پیننے کے بجائے اسے جهث اٹھایا اور پیرجادہ جا۔ "ب نده اس (Hey)" امرحه حرت زده اس (Hey) وازيس بي دي ره مي الي الين وه ري نه يلي الين رکرک کرچگاکوئی اوراس کیپس آرہاتھا.... د'کون بیس جموجیسے کون .....؟'' كارل اور كون اس کے ہاتھ میں اس کا گلائی بارلی جو تاتھا۔ '' یہ آج کے دن کے لیے میرنے پاس رہے گا۔ تمهاری یاد دلائے گا۔"جو آاس کے آگے امرا کروہ چلا كيا 'ال وه بنط دے كرتو كيا تھاكہ ميں آؤل كا .... بھلے سے وہ تفصیلات دے دیتا' ہوتا نہی تھا۔ "اف!" اس نے آس پاس دیکھا "بشکل ایک جوتے سے چلتی بیٹی پر بیٹی۔ شرمندگی ی شرمندگی تقى كوئي....يه كارل أس كِي جانٍ كُو أَكْمَا تَقا-ابُ أيك جوتے کے ساتھ وہ اندر جائلتی تھی نہ باہر۔۔اس نے ورِ اكو فونِ كيا اليكن اس كا فون بند تفاوه كلاس ميں جاچکی ہوگی ... این اون کا بھی بند تھا' مردی کے دن تھے زمین پر بیرر تھنے کے لیے جرات جاسے تھی اور پريول لنگزا كرچلنا- ناچاروه الهي دو سرا جو <mark>تا</mark> بهي ا بار

اور صرف جرابوں کے ساتھ چلتی بس اساب تک

يرا بھي آخري سمسٹر آجائے گاميں بھي جلا جاؤل گا\_ مانچسٹرمیں مل کر\_دنیا میں بکھر کر ہم کھوجا تیں گےنارائی۔۔۔" امرحہ کود میں ہاتھ رکھے آنکھوں کی نمی چھیانے کے لیے سرجھائے بیٹھے انزر دلیش کے راجا کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی اندھا بھی بتاسکتا تھا کہ اس لڑکی کے على جانے كے بعدوه سيد هے سيد هے مرجائے گا.... ''اے روک لورا آا!''سائی گومشورے کی اجازت "روک لینا اتنا آسان نهیں.... وہ فرنج ہے... خاندان کے نام پراس کے پاس ایک مال اور ایک سوتلی بمن ہے۔۔۔اس کی ال پہلے ڈانسررہ چکی ہے۔۔ میرا خاندان میں میرا کلچر....." ''کوئی ترکیب نکالو کیکن روک لواسے...وہ گی توتم بھی این اصل حالت میں نہیں رہ یاؤ گے۔۔۔ تم مرحاؤ گراما\_اپزندهریخ کے کچ کو امرحه ایک تک راما کود کھے رہی تھی جس فرنج اڑی ی بات وہ کر رہا تھا کانی مہینوں سے گاہ بگائے شلوار قیص ساڑھی چولی میں ملبوس نظراتی رہی تھی۔ اتھے رِ چھوٹی می بندی بھی لگالتی ... منے سے بالوں کو چوٹی کی صورت گوندھ کرر کھنے کی کوشش کرتی۔ جس قصے کو راما میٹارورہاہے آیسے ہزاروں قصے مانچسٹریونی کی دھرتی ہے شروع ہوکر ختم بھی ہوجاتے تھے۔ اور صرف خوش قسمت ہی ہوتے تھے جو آبیں اور یادیں نہیں ایک دوسرے کا ساتھ لے کر نگلتے تھے۔ مختلف مکولٍ' ساجوں' روایتوں کے حال اسٹوڈنٹس کا ایک جگہ اکھٹے ہو کر پڑھنا۔۔۔ ووست بنا محبت میں متلا ہوجاتا ۔۔ اور روایات کے نام پر الگ ہوجانا اور پھر پردھانے میں آہیں بھرنا۔۔۔ یہ سب کڑوی ہی سہی الیکن حقیقیت تھی۔ راما کے بارے میں سوچتے اس نے اپنی نیند گنوالی۔ وہ اپنی بات بتائے بغير بى ليك آئى تقى-

كتابول والے واقعے كو بمشكل چند دن ہى گزرے

اس نے جو تا آگے کیا جس کے گلابی چڑے کوہلیڈ ہے کمبی کمبیریں دے کر کاٹ دیا گیا تھا اور اس کی جی کارل ....وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی تقیوریں جھالری بن گئی تھی۔اب اس جوتے کو کسی ریسرچ کے کیے تواستعمال کیاجاسکنا تھاکہ اس کی ابتدائی شیکل لے رہا تھا۔۔ بس آگر بی نہیں دیے ربی تھی وہ اسٹاپ پر صرف جرابوں کے ساتھ ننگے بیر کھڑی تھی۔ آخر کیا رہی ہوگی کیکن یاؤں میں پہننے کے لیے ہرگز نہیں ۔۔ یہ ممکن بی نہیں تھا۔ ''اچھا جو ہا تھا۔۔ لیکن زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ تم و سراجو آباتھ میں بکرر کھاتھا۔۔اس نے گھور کر کچھ دور موجود کارل کودیکھا۔۔۔۔اس کے جی میں آئی کہ ہاں بس اب اب اے قاتلدین جانا جا سے .... اگر ماركيث عنياليات" اب بھی نہیں ہے گی تو آخر کب ہے گی ہے؟ کارل کا وہ تیزی سے اس سے آگے چلنے گئی ورنہ آج خون اس پر جائز تھا۔ اے ساری زندگی آئی کوفت اور شرمندگی نمیں ہوئی تھی جننی پوئی ہے ایسے آیے اور اسے قاتلہ بننے ہے کوئی نہیں روک سکے گا۔ دهتم اب تک کهال تحلیل امرحه دی مینڈی ... پانچ منٹ بنا جوتوں کے ایسے کھڑے ہورہی تھی۔ تیزی سے اپنی کلاس کے لیے بھاگتے اسٹوڈ نمس بھی مرار اس میں کب سے ہول اس یولی میں۔ تم تب سے کیول نہیں آگیں۔۔ اب سوچتا ہوں تو افسوس ہوتاہے کہ کیے بے کاراور نضول گئے وہ سب سال... لردنیں موڈ کراہے دیکھنانہیں بھول رہے تھے۔ لفرآئي جو باتبديل كيا\_ بت زیادہ افسوس ہو تاہے۔ لیکن اب تو تم یمالی ہی «كيول المُكين اتن جلدى؟ نشست گاه مين ألي وي ہوتا۔ مجھے وقت کو جمع اور ضرب دینا آتا ہے اور دیکھو، دیکھے لیڈی مرنے پوچھا۔ ''میرا جو یا۔۔'' غصے کی شدت سے وہ اتنا ہی کہہ تهاری جنتی بھی دوشیں ہیں اور بہنیں جیسا کہ میں نے ساے ایشیا میں بہت برے برے خاندان ہوتے ہیں۔ یعنی جو تمہاری چھ 'سات' آٹھ دس بہنیں ہیں۔ ہیں۔ ہاںجو بالکل تم جیسی ہیں'انہیں بھی الچسٹر بُلالو۔۔۔اس یونی میں۔۔ میں کچھ بھی کرکے فنڈرزائٹھے کروں گا' ماکیہ 'کیاہواجوتے کو۔۔اوہ ٹوٹ گیا۔" "ایک منحوس انسان ہے یونی میں 'وہ لے گیا۔" "وه چیل گواہے کیا۔"وہ ہسیں۔ انہیں آنے میں آسانی رہے۔ لیکن برائے مہانی تم ای جیسی ایک ایک کارین کالی کویمال کے آؤگ «وائن توفي ميل نهيں ہوتی إمرحه...؟» وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے مزے سے ایسے باتیں كررما تفاجيع دونول ميس كتاب بدل دوستي موسدجي ''وہ میل ڈائن ہے۔'' وہ انہیں بتانا جاہتی تھی کہ پنجاب کی دویٹا بدل دوستی کو میں نے مانچسٹرمیں کتاب يمي ہے وہ جو اس كے اور عاليان كے درميان اليي دوری کا باعث بنا ہے۔ یہ بات وہ آکثر خود کو تسلی دینے بدل دوستی کانام دے دیا ہے ... تھیک کیانا۔ امرحه رکی اور شرارے اگلتی آنکھوں سے کارل کو کے لیے سوچ لیا کرتی تھی۔اپنے کیے کاالزام ور ااور کارل بروال دیا کرتی تھی جبکہ ویر ااور کارل سے زیادہ کارل بھی رک گیا اور بہت مزے سے امرحہ کو جب وہ یونی واپس آئی'اس کی پہلی کلایں ہو چکی ويكصفه لكا بجرائي ناك پرانگلي ركه لي-تھی۔ باقی کی کلاسز لے کروہ واپس جارہی تھی کہ بندر "تم ایکسِ مین سیریز میں کام کرتی رہی ہو کیا۔۔ یہ دیکھو۔ میری کھال جل کر پھٹ رہی ہے۔" کی طرح قلابازیاں لگا تاوہ اس کے سامنے آیا۔ "بيلوا پناجو تا-" امرحہ نے کانوں میں ار فون لگایا اور میوزک تیز

المندشعاع اكتوبر WWW.PAKSOCIETY.COM

برنس استودن يرايسا كه الزام كيي لكايا جاسكتاب كرديا- كارل كاقتقهه اس كى پشت پر دىر تك فضامين رات كودرا آئي اني ننسي دباتي-بس میں بیٹھ کراس نے ایسے دانت پر دانت جمائے جیسے ان دانتوں تلے کارل کی گردن ہو... آ.. خ "نيكياب؟"اس في آئى فون إس كي آكيكا ں۔ ہن ون اس کے اس اللہ اس کی بروں کھڑی تصویر تھی اور ٹائٹلِ تھا۔ تھو۔۔۔ کیاسوچ رہی تھی وہ۔۔ کاش میں بھی کارل جیسی ہوتی یا ویرا جیسی' پھر "مانچسٹر میں سوسالہ سردی کا ریکارڈ ٹوٹنے پر دور اینٹ کاجواب پھرسے دیتی ... دوبدو جنگ ہو تی۔ "الله جي ميرے بھي ذہن ميں كوئي تركيب وال ديں جديدكي نيلس منذيلي كااحتجاج ورا کاربٹ پریپ بکڑے کی افغان بلی کی طرح کہ اس کارل 'فال'شال کوہی سب عطاکیا ہواہے۔ لوث بوت موربی تھی۔ ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے اِس کارل عالیان سے متعلق دھمکی دے کر تقریبا" سے بات بھی نہیں کی جارہی تھی۔ تھیٹر کھانے کے غائب ہی ہو گیا تھا۔ شاید وہ عالیان کو ڈھونڈ تا رہا تھا آور بعد آج دہ اس کے مرے میں آئی تھی اور ایے لوٹ جب عالیان واپس آگیا تو دوبارہ امرحہ ہے اس کا عکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ اسے پوٹ ہورہی تھی...امرحہ دیراکود مکھ رہی تھی۔ لائبرری میں چھٹر نبیٹھااور امرحہ نے چھرسے جیسے اسے شاید دافعی آہت آہت سہ کھیک ہوجائے... ایے پیچھے لگوالیا۔ كارل بھرے پہلے جیسا كارل بن گيا تھا تو عاليان بھي ویے بھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ الٹے کام ملے جیساہوہی جائے گا۔ کے بنا سے نیند آیا کرتی تھی'نہ کھانا ہی کھایا جا یا تھا امرحہ فون ہاتھ میں لے کربیٹھ گئیاوربس بیٹھی ہی اس ہے... اس کِے انسانی ڈھانچے میں سراسرنگ رہ گئے۔ کارل نے آدھی یونی کواپے قیس بک اکاؤنٹ میں اس کی تصویر پر فیک کردیا تھا۔ آمرحہ میں اتنی ہمت فكس تقي دوات كى بل جين سے رہے نہ ديت میں تھی کہ آدھی یونی کے کمنٹس اس نادرونایاب یہ اس قدر کار آری کے کہ دیں قدم انسانوں کی تصور کے نیچے پڑھتی۔اپنیالیی مفتحکہ خبرتصور دیکھ کر طَرِحِ عَلِنے کے بعد وہ گیارہویں قدم پر چھلانگ یا چھلانگ نماچال ضرورا پزالیتا۔ ہی اس کی آنکھول میں مرچیں ہی بھر گئی تھیں۔اسے آتے جاتے اسٹوؤ ٹیس کے ہاتھوں سے کھانے ک رونابھی آرہاتھااورور اکودیکھ دیکھ کرہنی بھی۔ ور آپاگل ہوئی جارہی تھی۔ وہ زندگ سے بھرپور چزیں اچک لینا توایں کے بائیں ہاتھ کی جھوٹی انگلی کا غبارے جھوڑ اور بھوڑ رہی تھی۔ چینی پریڈ کے بعد سے امرحہ مسکر انہیں سکی تھی۔ اسے بھین تھا کہ اب وہ باعر نہیں ہنس سکے گی۔ لیکن دیرا کی ہنی جیسے اسے اشارے دے رہی تھی کہ ''سب تھیک ہوجائے گا كام تقا... يعنى دوم تقول سے برگر كركر كرے منه كھولے کھانے والا ایک بڑی می مزے دارسی بائیٹ لینے کے چكرول ميس باورجبوه كترتاب تواس معلوم موتا ہے کہ برگر توہاتھ میں رہاہی نہیں... عینی شاہدین برگر پاری...ایک نه ایک دن آخرسب تھیک ہوہی جاتا شکار کی طرف ہنس کر دیکھتے ہیں اور اشارے سے بناتے ہیں۔ "کارل!" تم جانتی ہو' افچسٹرنے تہیں کیا تحفد دیا ہے۔" ا بني ہنسي کی چھڑریل کو بھٹکل روک کرویر ابول بائی۔ اب برگر شکار کارل کو بمشکل ڈھونڈ آاس کے پاس د کارل ... عمتی کارل سے نوازا گیا ہے۔ خوش جاتا ہے اور اسے شرم ولا تاہے ' تو النا كارل اسے

KSOCIETY.COM اكتربر 199 2014 199

انظامیہ کے پاس جانے کی دھمکی دیتا ہے کہ آخرا یک

"تھک جاتی ہوں تا... مشکل ہے زندگ؟" کھلی کھڑکی ہے آتی ٹھنڈی ہوا نے امرحہ کواپنی ومشكل توب-"وه دادا كوبتانه سكى كه كيامشكل موجودگی کا احساس دلایا۔ اب بیال اب بیا ایسے نیہ ہوا نرم گلی بیس سرگوشیال کرتی بیداس کے دل کو تھو ڑا --(اگر مجھے نہیں بتا سکتیں توسائی توہے نا۔" قرارسا آیا۔۔۔سکون کی آیک امراتھی۔ ''نامچسٹر یونی میں تعلیمی دوراندے سے متعلق جو ب مائی سے بہلے ہیں میرے لیے دادا۔" اصلی ہے بھی رشتے گئتے بھی قریبی ہوں ان سے ڈائریز ہم لکھ رہے ہیں ناامرحہ لوہ سب ایک طرف ڈائریز ' می تھ رہے ہیں کا حریت کے انگری میں ہوں گی 'لیکن جو یادیس تمہاری اسٹوڈنٹ ڈائری میں رقم ہوں گی تاوہ نوبل انعام وننگ ہوں گی۔ تم اپنے سب نهيل كماجاسكتا-" وادا ٹھیک کمہ رہے تھے۔عالیان کی بات کولے کر پوتے 'یوتوں کوہنا ہا کرمار ڈالوگ۔ ہر طرح کی یادوں وہ سائی کے یاس ہی گئی متھی۔دادات وہ سب کمناجاہتی يت تم الله ال مو چکي مو- كتني خوش تسميت موناتم ... دونیماری امال اور دادی دانیه کی شادی کرنا جاہتے مقناطیس کی طرح تم این طرف هنچتی ہو کہ آؤ... مجھے ہیں الیکن تمہارے مامول نہیں مان رہے کہتے ہیں شادی بہت دھوم دھام سے کرتی ہے' ابھی تم لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔" ہنتے ہنتے درا کو پھنیدا لگ گیاتو امرحہ نے جھک کر اس کی تمرمیں زوردار گھونسا مارا... وہرا منہ کھول کر حرت ہے اسے دیکھنے گئی کہ کیوں مارا۔وہ بھی اتنی زور "بيكيابات كي انهول في دادا؟" "می تومیں نے کہا تمہاری امال سے کہ بوچھوا پنے بھائی ہے 'ہم کیا بھوکے مررہے ہیں۔ آہستہ آہستہ '' کچھ تمہاری ڈائری میں بھی لکھا جانا چاہیے تھا۔ سب تھیک ہورہا ہے۔ واجد کی دکان تھیک ہورہی میں تہمارے پوتے' پوتیوں کو بور ہوتے نہیں دمکھ ہے۔ منافع آنے لگا ہے۔ وہ تمہارے دیے قرض کو عتى-"امرحه نے معصومیت سے کہا- ورانے اس جع كررا ب- خاندان كى ايك تقريب مين اس نے کے بال محصول میں بھرلیے اور اس کے سر کو جھلکے دیے گئی۔ یمی کام امرحہ نے کیا۔ دونوں کاریٹ پرلوٹ پوٹ مجتم گتھاہو گئیں۔ ی سے کمید دیا تھا کہ وہ شادی میں فضول خرجی نہیں كرے كا\_ تمهارے مامول كواس بات كى خبر مو كئے۔" "باباكياكتي بين دادا؟" "میرے پوتے" پوتیاں بور نہیں ہول گے۔ میں "واجد كاكمنائ كماس كياس ضائع كرني انہیں تمہارے قصے ساسا کرہنیا' ہنیا کرخوش گفتار لیے نفنول میے ہیں ہی نہیں' پہلے کی بات اور تھی' اب جو پچھے جمع تھا' وہسب د کان میں لگ کیا۔واجد نے گرینڈ مدر ہونے کا خطاب حاصل کرلوں گ۔وہ ہر رید پر در از سے کی مائیں ہے کہ گرینڈ مال بلیز وقت میرے ساتھ چیکے رہا کریں گے کہ گرینڈ مال بلیز اس امرحہ دی لاسٹ ڈک کی باتیں سنائیں نا۔" براونت ديكهاب كسي فيإس برعونت مين اس كا ساتھ نہیں دیا۔ خاندان میں کی نے قرض کے نام پر "میں بھی تمہارے قصے سالیا کروں گی۔ Ball "Ginger فكرنه كرو-" چند ہزار بھی نتیں دیے۔واجد بت بدول ساہو گیائے سبے۔مشکل ہے یہ مثلی رہے۔واجد نے تو دانیہ سے یہ تک کمدویا ہے کہ وہ بڑھنے کے کیے تمارے "المچسٹرے راج بنس!تمنے مسکراتا کم کردیا ہے یا یاس چلی جائے ہوتی رہے گی شادی سال دو سال کفایتِ کررنی ہو؟" دادا بوچھ رہے تھے۔ بہت بار میں۔۔۔امرحہ واجد کمہ رہاتھاکہ اس کاوہی سکہ اس کے

کام آیا'جے اس نے اور خاندان والوں نے کھوٹا سمجھ

AKSOCIETY.COM بالمرشواع اكتوبر 2014 200

يوجه عكم تقيه

لیا تھا۔بہت یاد کر تاہے متہیں۔باربار میرے یاس آ تا کمااور سائی کے پاس آئی۔جوتے والے قصے کے بعد ہے۔ کہتا ہے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوتی اِس نے لاکھ ذہن لڑایا ، لیکن کارِل کو مزا چکھانے کی كونى ايك بھى تركيب تنيس سوچ سكى۔ امرحه کی آنگھیں نم ہو گئیں۔۔ "قوبابا کواحساس " مجھے مشورہ دو۔" سائی کو ساری بات ساکر اس نے مشورہ مانگا۔ "تھوڑا بہت بدلہ تو نم سے بھی لیا ہوگیا...دانیہ کیا کہتی ہے۔" جاسكتاب-"سائي بيننے لگا۔ "صاف کبہ رہا ہے اس نے مرجاؤں گی کسی دو سرے ملک نمیں جاول گی۔ وہاں پر سو بھی کام بھی کرو کیا ضرورت ہے اتنے وہال پالنے کی مجھے کون سا مسٹر بنتا ہے کی ملک کا۔ ''یا فون پر گلی رہتی ہے باسوتی "فينية موئ تم بالكل ميرك دادا جي جي لكت دكياتهمارے دادا ميرے جيے جوان بيں يا ميں ان رہتی ہے۔ اتن آرام وہ زندگی جھوڑنے کی اسے کیا جتنابو ژهاهول-" "بنتے ہوئے تم ان جیسے معصوم اور سادہ لگتے ہو۔" ضرورت بي بعلا-" . ترام ده زندگی تو امرحه کی تقی- زندگی کی روح کام امرحہ نے ہونٹ سکیڑے۔وہ سائی کے مشورے کے ہے۔ صرف کام یے جاتے رہا۔۔۔ حرکت میں رہنا۔۔ علم کے کام میں معروف ۔۔ عمل کے کام میں معروف ۔۔۔ بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخراہے جم کاخیال کیوں میں آیا۔ گواینٹ کاجواب بقرتو ہر گز نہیں تھا الیکن این کاجواب کچھ توتھا'وہ بھی صرف پانچ پونڈمیں۔ اتیٰ می زندگی میں انسان کے پاس اتنا وقت ہی کہاں امرحہ جم کے پاس جائے 'پہلے ہمٹیں اس کی ماریخ ہے کہ ضائع کر تا پھرے ... سو کر ... رو کریا موج مستی یہ زندگی انسان کو بھلائی کے کام کرنے کے لیے عطا تو جم کی ماریخ کچھ یوں تھی کہ وہ اکثر کلاس میں ) گئی ہے۔ خیراکٹھا کرنے کے لیے اسے کھیل او تکھنا ہوا پایا جا تا تھا۔ آب بوری بونی میں وہ اکیلا تو نہیں تھا جو یہ کر ہا تھا۔ کم و بیش یونی کا ایک ایک ? اشے کی نظر نہیں کیا جاسکتا۔ شفاف میٹھا یانی بھی یں عادی ہوئیہ کوری تعلیمی سال میں جالیس سے پیاس باراس تعظیم سانے سے ضرور گزر با۔ کچھاس ٹھہرجائے توبد ہو دینے لگتاہے۔ کیچِڑمیں بدل جا آہے انسان كيول كرخود كوتهمراكر برباد كرسكتاب كائنات كي سانح سے زیادہ گزرتے۔ کچھ کم 'لیکن فیض یاب ہرہے... ہر شے ہمہ وقت حرکت میں ہے اور آقیامت رہے گی۔ انسان ساکن ہوکر گناہ نبیرہ کا سب ہی ہوتے۔ کچھ کلاس میں او نگھتے پائے جاتے۔ کچھے ہر جگہ اور مرتکب کیسے ہوسکتا ہے۔ یہ توانسانی رہے کے منافی بت سے کی بھی جگہد مطلب کی بھی جگسد ہے۔ سراسرمناقی۔ آب بس میں بیٹھے ہیں "آکھ کھلی۔ " بنتي رہا كروامرحه! تهماري خاموشياں اِ تن گېري "اوہ میں تو بہتِ آگے آگیا۔" جلدی سے بس لیول ہوتی جارہی ہیں ؟ وادا کوایک بس اس کی ہی فکر بدل بس بل مل سات الله بعرب ألى-''اوف میں توبہت پیخھے آگیا۔''پہلالیکچرگیا۔ این ا امرحہ نے دادا کوہنس کر دکھا دیا۔ ٹھیک ایس وقت کارل اس کے قریب تے استزائیہ بنی کر گزرا... جولي كاني لين كئ ب-جولي وايس نيس أني-جولي اس كاندازاليا تقافيه كمه ربا بويد ابھى تمهارى يە بنى بھىغائب كريابون-مئلدى كوئى نىين-کافی کے مگ جو بعدازاں ایک ہوش مندر حم دل اسٹوڈنٹ نے صرف اس خیال سے اٹھالیے ہیں کہ امرحہ کو جیسے آگ ہی لگ گئ۔داداکواس نے بائے کافی ٹھنڈی ہوکر بے کار ہوجائے گی اور جولی کو سوتے

201 2014 CT FINN BAKSOCIETY.COM

ے اٹھا دینا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ بے جاری واوسية آب سمجم نهين مين آب كوبسانا جاه ربا تھا۔"مزید سختی ہے آمکھیں مسلقہوئے۔ سوہی تو رہی ہے نا اور سِوتے ہوئے کتنی پیاری بھی تو لگ رہی ہے۔ خیر جولی کینٹین کاوئٹر پر سرر کھے او کگھ رہی ہے اور کاؤئٹر مین اس پر پانی کے چھینے بھی مار چکا "ویل... تهمارے جیسے دو عین سلے ہی مجھے بہت ہنا گئے ہیں۔ مجھ میں مزید سکت نمیں رہی بننے کی۔ ہے۔ نیکن جولی بدستور او نگھ رہی ہے۔ کاؤنٹر کی طرفِ اِب یہ کام تم اپنے پروفیسرز اور یونی ڈین کے ساتھ جاکر آئے کی مہران نے اس کے کھلے منہ کی تصویر لے کر " آپ برامان گئے میرامقصدیو محض تفریح تھا۔" ومیں اس طرف دائیں رخ کھڑا ہوں اور میرے دوران گوریڈور میں 'باتھ رومز' داش رومز'بس 'یُوب' کافی مک برے بھی ہاتھ اٹھالو۔۔ یہ بھی ایشو نہیں إِرز ' تَيفِي ' ريسٹورنٹ' لامِبرري ميں تو خاص کر اور "\_Bor لینٹین میں تو ضرور ہی۔۔ کوئ تھاجومنہ کھول کراد نگھٹا اب جیکب لائبرری آیا ہے۔ ''مجھے میری مطلوبہ کماہیں نہیں مل رہیں۔' یایا نہیں جاتا تھا۔ ایگزامز کے دنوں میں تو نیبل اور «ملیں گی جھی کینے... ہم کینٹین میں تتابیں نہیں كرسيوں كے نيچ بھي اور تو اور كوڑا دان كى آڑميں چھپ کر بھی۔ جب کوئی اس او نگھ سے محفوظ نہیں تھا تو سزا صرف جہ کوئی اس او نگھ سے محفوظ نہیں تھا تھے ، سری قسم والوں ر کھتے ہے۔ ڈین کا آرڈر نہیں ہے تا۔" 'دُولَی کینٹین گئے ہے۔ ''لک ونیلا کوک۔ نہیں۔ میرا خیال ہے جمھے ایک جم گوہی کیوں۔۔۔ اوروہ تو تھا بھی دوسری قسم والوں كريم كانى لے ليني جاسيے۔ايك كريم كانى۔" يتم آئھيں بند كرے قدرتي او نگھ لينے والى ي در تھیک ہے۔۔ کتابوں کی الماریوں میں ڈھونڈلو۔۔۔ دوسري فتم أنكصي كهول كرخود برجركرك غيرقدرتي ودونیلاکوک اورایک کریم کافی میرے لیے بھی۔" اد نگھ کینے والی ... دو سری قسم میں دہ لوگ شامل ہیں جو جانسن این دوست کی تمرمین زور دار گھونسا مار کر اپے تعلیمی ریکارڈ کو بهتر بنانے کے لیے اور ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا خطاب پانے کے لیے آنکھیں میچ کر نہیں نے جھے میں بونڈ کیے تھ میرے مرنے انہیں کھول کرسوئے ہیں۔جیہاں یہ ایساممکن ہے۔ کے بعد واپس کرنے کاارادہ ہے؟" "ننیں ایگزامزمیں تہارے پیرزچیک کرنے مارش لا ئبرری ہے کتابیں ایشو کروارہا ہے۔ ''برائے مہوانی ذرا جلدی کریں اور جھھے یہ ایشو کے بعد ۔.. "پروفیسرولیم کی آواز گونجی ہے ۔.. کوریڈور جو پروفیسرکو گھونیا بڑنے پر ساکت سا ہوگیا تھا۔ فلک شگاف قہقموں سے کونج اٹھتا ہے... اوہ بے چارے كدير-"المح كوكتابون پر ركھتے ہوئے ''تیہ میراہاتھ ہے۔''لائبررین۔ ''اوو۔ میں نداق کرریا تھا۔'' آٹکھیں مسل کر۔ جانسن كاب كيامو گا...خدا يو جهاس نيند ي-"بيه ربين ميري تنن كتابين... انتين أيثو توہارا جم ان دوسری قسم والول میں سے تھا۔۔۔ چارا.... بروفیسرکامانناتھاکہ وہ رات بھر آوارہ گردی کر تا کردیں۔" "معذرت کے ساتھ۔۔۔ یہ لائبرری کی مکیت ہے۔۔۔ ہم اپنے زیرِاستعال کمپیوٹراوردیگر مشین ایثو ہے۔۔۔ ہم اپنے زیرِاستعال کمپیوٹراوردیگر مشین ایثو ب اور پھران بی کی کلاب میں ایسے او گھاہے ،جیسے ان کالیکچراس قابل ہی نہیں کہ اسے ساجائے۔ یہ تو نتین کرسکتے۔ آپ کو صرف کتابیں ہی ایٹو کی جاسکتی سراسر ب عزتی موئی نا- جبکه جم جاب کرتا تھا اور رات گئے تک پڑھتا "آدارہ گردی کا تو اس کے پاس

AKSOCIETY.COM بالمرشعاع اكور 2014 202













- 🐙 مرحبالسیغول بواسیراوراُس ہے متعلقہ در دکوکم کرتا ہے۔
- \* مرحباس پغول بلڈییں شوگری مقدار کوئٹرول کرتا ہے۔ \* مرحباس پغول دل کے امراض کی اصلاح کرنے میں معاون ہے۔ 🐙 مرحیااسپغول اسہال و پیچش کی بیاری میں کارگرہے۔

  - 🐙 مرحباسپغول وزن کم کرنے میں مفیدہ۔

🦛 مرحبااسپغول قبض ہے نجات دلاتا ہے۔

🐲 مرحبااسپغول کولیسٹرول کی مقدار کم کرتا ہے۔

f Marhaba Laboratories

UAN: 111-152-152

www.marhaba.com.pk

ساتھ...خامو<del>ثی سے ...</del>استفامت ہے پروفیسرجلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بھگالے كئے ہیں۔ اُگلے دن ياركنگ ميں جمع پھرے موجود ہے۔ گردن کا ٹھیک وہی زاویہ 'نہ کم نہ زیادہ۔ بالکل بروفیس ارکرنے انظامیہ سے رابطہ کیا۔۔انظامیہ

میرے بروفیسر پی مجھے ان سے پیار ہے میں ا نهیں دیکھ سکتا ہوں'یہ ٹوئی قابل اعتراض بات یا جرم

ں۔۔ ''داقعی یہ کوئی جرم نہیں تھا۔'' انظامیہ ٹھنڈا سانس تھر کررہ گئ- بروفیسرنے دودِن کی چھٹی لی۔

تيسرے دن آئے ... فم پھرے پاركنگے ان كے

"كيا چاہے ہو مجھ ے تم؟" پروفيسرپاركرك اعصاب واب دے چکے ہیں۔ جم خاموش ... گھورنا جاری ... ان کے ساتھ

ساتھ ۔۔ سائے کی طرح۔۔ اللہ ایس کڑی آزمائش سے بچائے۔ دنوں میں بروفیسربار کر اور جم یونی میں مشہور ہوگئے۔ مختلف ڈیپار شننس سے اسٹوڈنٹس

آرہے ہیں'یہ تماشادیکھتے' تصوریں لے رہے ہیں۔ ویڈیو بنارہے ہیں۔ گروپ کی صورت اسے زیر بحث لاکر قبقے لگارہے ہیں۔ لیکن جم خاموش ہے۔ سنجیدہ

ہاورائے کام سے لگا ہے۔ تو كوئي سفة بعد جم في بروفيسرباركر كي جان جِھوڑی... ظاہرہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کے بعد پروفیسرنے کلائ میں بیہ معلوم کرنے کی قطعاً'' کوئی کوشش نہیں کی ہوگی کہ 'دم تحریبہ خرالوں کی آواز

نيانياجم اوربروفيسريار كركاواقعه هواتفاتوا يكباثر كاجم کے پاس آیا اور آسے پانچ یونڈ دیے۔ "جو پر وفیسر کے ساتھ کیاہے وہی مسز بینڈ انو اسٹیون کے ساتھ بھی كردد-"جم نے پانچ بونڈ رکھے اور آيک دن کے ليے

سزميندُ آفُ اسٹيون محمج بيھيے ہوگيا۔ آہستہ آہستہ جم

وقت ہی نہیں تھا۔ایسے میں بے جارہ مجھی کبھار کلاس ميں او تکھنے لگتاتھا۔ ای معاملے کولے کردونوں کے درمیان سردجنگ ى شروع بوگئى-اب دە مكمل موش د حواس ميس بھي

ہے تو پروفیسرپار کر اے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہتے

''ہاں۔ ہاں او نگھ لوجم چوز ہے۔ میں لوری ہی تو سارماموں... چلودىرىنە كرواوراد نگھلو-"

اس خاموش' سرد' طنزیہ جنگ ہے تنگ آگرایک دِن جم باقاعدہ خرائے کے کر او نگھنے لگا۔ اسے جنجھوڑنے کے بعد پروفیس<sub>یا</sub>ر کرنے اے جن نظرول

ے دیکھا۔ اس کا بی چاہا کہ گریجویش کرنے کے اپ خواب کو آگ لگائے اور گھر چلا جائے۔ لیکن پھراس نے ہمت کی اور این اور پروفیسرے ورمیان کی

سرد جنگ كو ختم كرنا جابا اليكن كوئي فائده نهيس. پهر اس نے ایک عملی صورت اِفتیار کی کہ پروفیسر کو سمجھا سکے کہ ایسی طنزیہ اور سردجنگ ایک اسٹوڈن کے ساتھ روال رکھنے کتنے تکلیف ہوتی ہے۔

اس نے پورے پانچ دن پروفیسر کو وعیصے میں

بروفیس بارکر کوریڈور ہے گزر رہے ہیں۔ اپنی كِلَاسْ لِينَے جَارہے ہیں 'جم ایک ہاتھ كافاصلة رکھے اُن کے ساتھ ساتھ خلتے آئییں اس افریقی قبائلی کی طرح د کھ رہاہے جو بورپ کی گوری میموں کو دیکھ کر منہ بند کرنااور آنکھیں جھیکنا بھول جاتا ہے۔

جم مكمل سنجيده ہے... جم خاموش گھور رہاہے۔ " What "پروفیسپار کرچلا کریو چھرہے ہیں۔ نوجوابِ…بس گھورنا۔ یروفیسرکلاس سے باہر آرہے ہی جم ساتھ ساتھ ۔۔

گھور ناچاری \_ گردن کا زاویہ ایک سا یہے شکنج میں س دیا گیاہو عین بروفیسر کے منہ کی سمت 'نہ کم ادھر

بروفیسِراُسے ہفں میں بند' آفِس کے باہرجم کھڑا ہے۔ پروفیسراگلی کلاس کے لیے آفس سے باہر۔ جم

کی خدمات دو سرے اسٹوڈ نٹس نے بھی حاصل کرنی ڈیڑھ سوبونڈ کے لفظ پر جم نے اسے برمے غور ہے شروع کردیں توجم نے پچھاصول وضع کرلیے۔اب ريكھاكە «مين"!اتنے پىيے خرچ كرلىتى ہوسەبار<sup>ن</sup> فيل جب کام کرتا ہی تھا تو ذرا طریقے سے کرلینا چاہیے تھا نهیں ہو تاتمہارا؟" إمرحه ني جوت كي قيمت حسب زنانه عادت برمها ایک دن کے بونی کے صرف پانچ پونٹر بس چڑھا کر نتائی تھی۔ ورنہ وہ دور 'دور تک اتنے کا نہیں یُوب سے شکار کے پیچھے بیچھے رہائش گاہ تک دس پونٹرنسید درمیان میں دو گھنے کا بریک بید رات اور تھا۔اتے کاہو تاتوا مرحہ کی پہنچ سے دور ہی رہتانا۔ جم نے سرملا دیا 'کعنی ہاں۔۔ "ویے امرحہ کاول چوبیں گھنٹے کے بیں پونڈ یعنی شکار کے پیچھے پیچھے میں بونڈ پہنے کیے گوچاہ رہاتھا۔ پر کارل پروہ اُسے پئیے لگانا نمیں چاہی تھی۔ ای دو کلاسز لینے کے بعد امرحہ کا ول کارِل کا حال دیکھنے کے لیے جِابا۔ وہ اس کے مَم بازارول 'گليول' رئينثور نش' شاپنگ سينفر تک جائے گا... صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر... زومبی... ایٹائلِ میں گردن کو ایک ہی زاویے پر ڈیپارٹمنٹ آئی تو آھے معلوم ہوا کہ آھے آرٹ اسکول کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ کارل کا آرث اكزائج جماز گھورنگ زیادہ تر صرف بونی کاہی **دیجہ لیتے۔** بہت کم دوسرا اسکول میں کیا کام معنی جم بھی وہیں ہوگا۔ جب وہ آرٹ اسکول داخل ہوئی تو کوریڈ درمیں اسے تین لوگ میں بونڈ کا پیکے بھی لیتے جم کے فن کے دو سرے نظر آئے۔ کارل ۔۔ جم۔۔ آنا۔۔ آناجم کی مگیتر ہے۔ اف وہ کارل تھا۔ امرحہ اے ہرا نہیں علق تھی۔ منظر رہنمااضول "اسے رشوت نہیں دی جاسکتی ہے شک شکار اے اپنا کریڈٹ کارڈ بکڑا دے یا بچاس ہزار پونڈہاتھ کچھ یوں تھا کہ جم آپ انداز میں گردن کو کارل کی طرف فکس کے گردد پیش سے بے گانہ ہوئے گھور شکار کاکوئی قصور ہونا ضروری ہے۔ معصوم لوگوں کو رہا تھا اور ٹھیک جم کے ہی انداز سے کارلِ جم کی بھولی وہ تنگ نہیں کرے گا اور اگر بعدا زاں ثابت ہو گیا کہ بھالی'سرخ گالوں والی پیاری می منگیتر آنا کو گھور رہاتھا۔ شکار معصوم تھا تواسے پانچ پونڈ دینے والے کے ساتھ اب جهال جهال آنا وبال وبال كارل اور سائه جم وه يي سب مفت كرے كا- توجب جم ديوني ديتاتويوني آتے جاتے سب اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے' میں قبقیے بلند ہوتے۔ بلکہ جاتو کوئی نہیں رہاتھا۔ بلٹ بلیٹ کروایس ارہے جماز آن بزورک (جمایخ کام پر)۔" شن از بیلا۔.. ویپار شمنٹ بیالوی۔.. عمر ہیںِ تھے۔ دیکھنے کہ اس براہ راست شو کا کیا اینڈ ہو تا ہے۔ مصفح دیسے نبہ ک برہ درست کو تا میں ہو ہا۔ آنا خون خوار نظروں سے جم کو گھور رہی تھی' ساتھ اِیسے کھری کھری سنارہی تھی۔اسے دھمکی دے رہی يال... انتائى تيز طرار بدتميز نمك مرچ اؤگی قِصور ابني كلاس فيكوروزلين في لمباقد ير بهتيال كسنااورائب مسزايفل كے نام سے ڈيريار ممنث ميں میں نے کما جم بند کرو' اپنی میہ نضول حرکت

مضهور كردينا-ہ ''جم۔۔ ابھی کوئی ردعمل نہیں۔'' ''جم۔۔ اگر تم نے ابھی کے ابھی یہ سپ فضولیات ہاتھ میں یانچ یونڈلے کرامرحہ جم کے پاس آئی۔ كَارِلَ ' بَرْنُسِ وْ بِهَارِ مُمِنْ أَ بِهِ تَمْيِزُ الْمَتَأَكِّي بِهِ تَمْيزُ میرے ہاتھ ہے کتابیں چھین کرلے گیا' پھرانہیں نہیں چھوڑیں تو میں بت برا کر گزروں گی تمہارے ضائع كرديا- مجھے بھارى جرمانه بھرنا پڑا۔ پھر ميرا جو يا ساتھ...جم..."تاجلائی۔ جم ہنوزاینے کام میں مصوف كاث ديا - يورے ڈيڑھ سوپونڈ كاتھا مُيراْجو يا۔'' 205 2014

کارل پاگلوں کی طرح ہنس رہاتھا۔اس کابس نہیں چل رہاتھا مانچسٹریونی کو انگلی پر فٹ بال کی طرح گول گول تھماکر اپنی فتح کا واضح اعلان کرے اور کے کون ہے جو جیچے زچ کرسکے۔

# # #

ما مجسٹر یونی اسٹوؤنٹ سوسائٹی اور چند دوسرے
ملکوں کے اسٹوؤنٹ کی سوسائٹیوں نے مقامی برطانوی
خاندانوں سے ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ ان ملاقات کا
مقصد ایک دوسرے کے معاشرے ' رسم و رواج'
تاریخ'عادات و اطوار' ربحانات وغیرہ کے بارے میں
جاننا تھا۔ ایسی ملاقاتیں قربت کا باعث بنتی ہیں۔
دوریاں کم ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کو براہ راست
سجھنے کاموقع لمتاہے۔

امرحہ نے اپنانام دائم کو پہلے ہے، ی دے دیا تھااور
امرحہ کو ادک کردیا گیا تھا۔ مختلف ملکول کے
اسٹوڈ نٹس کا بیس رکنی گروپ مسٹراینڈ مسزباؤل کے
گھر پہنچ گیا جمال باؤل خاندان کے ساتھ دواور خاندان
موجود تھے۔مسٹراینڈ مسزایڈم اور مسٹراینڈ مسزگلرل او
ران تین خاندانوں کے جارعدد شرارتی اور ایک سکینڈ

میں ساٹھ سوال پوچھنے بیتے ہے۔

ملا قات کے لیے لان میں نشست کا انظام کیا گیا

قطا۔ دھند سے اٹے لان میں کو تلے کی دو بڑی بڑی

انگیمشیاں رکھی گئی تھیں۔ اس کے چار اطراف
نشتیں لگائی گئی تھیں۔ پھولوں کے گلدستے جابجا

رکھے گئے تھے۔ بھالوسے سفید کتے بھی ادھرادھر
گشت کررہے تھے۔ گھر کی عمارت دھند میں لک
چھپ جارہی تھی۔ ایسالگ رہا تھا جیسے وہ کی اور ہی
چھپ جارہی تھی۔ ایسالگ رہا تھا جیسے وہ کی اور ہی
جھپ جارہی تھی۔ ایسالگ رہا تھا جیسے وہ کی اور ہی
توقع ہرگز تہیں تھی۔ امرحہ کے پاس صوفے پر ایک نو
سالہ بچی اسکرنے میں ملبوس میٹھی تھی اور امرجہ حلف
سالہ بچی اسکرنے میں ملبوس میٹھی تھی اور امرجہ حلف

ی۔ "م کس نسل ہے ہو؟" یہ اس کا پہلا سوال تھا'وہ

اٹھانے کو تیار تھی کہ بچی بہت ہی معصوم نظر آرہی

غصاور شرمندگی سے آناکے گال اور کان اور سرخ ہوگئے۔ اس نے آس پاس نظرود ژائی سب انہیں ہی دکھ رہے تھے۔ ہم کارل کے پیچھے پڑا تھا توبد لے کے طور پر کارل جم کی مگیتر کے پیچھے۔ آنانے غصے سے الجتے ہوئے جم کے ہاتھ پر ذوروار

انا ہے ہے ہیں ہوئے جائے بھی کی ہو۔ چنگی بھری ہر مجال ہے جو جمنے سی بھی کی ہو۔ ''اب آتا ہے چاری کی آواز بھیگ گئی۔امرحہ کی قسمت ہی خراب کیا ضورت تھی جم کو یونی میں اپنی منگیترر کھنے کی۔ اس طرح برنس تو نہیں ہوتے تا۔اس کے پانچ پوتڈ ضائع گئے۔کارل کو کیا کوفت ہوئی 'الٹاجم کوفت کا شکار

ضاع کئے کارل و کیا کوفت ہوئی النا ہم کوفت کا شاہر : ورہا ہو گا اندر ہی اندر ۔۔ اب پانچ یونڈ کے لیے وہ اپنی سویٹ ہارٹ کو ناراض تو نہیں کرے گالقینا" اس کا کو کی ٹین ملس مرجہ اسٹیڈیٹش نے کہا ک

اور پھرکوریڈور میں موجوداسٹوڈنٹس نے دیکھاکہ بندرہ 'میں منٹ تک مزید جم کو بے نقط سنانے اور نم آئنگھیں رگڑنے کے بعد بھی جم کے انہماک میں فرق نہ آیا اوروہ مکمل توجہ اور ایمان داری سے ڈیوٹی ہی کریا رہاتو آرٹ اسکول کی سب سے خوب صورت لڑکی آٹا نے انگلی سے انگو تھی ایار کر جم کی جیب میں ڈھونس

''نیا ٹھیک کہتے تھے'تم انسان کے نام پر ایک بن مانس ہو۔اس سے زیادہ کچھ نہیں۔'' سوں سوں کرتی آتا چل گئ۔سب توبیہ نوقع کررہے تھے کہ آتا جم کو ایک تھیڑسے نوازے گئ'کیکن دہ تو اسے بن مانس فابت کرکے چھوڑہی گئی تھی۔

سے کہ آتا ہم کو ایک سپرسے کواڑے کی میان وہ کو اسے بن ان ہو کو اسے بن ان وہ کو اسے بن ان کا گئی تھی۔
امرحہ دورے بھی دیکھ سکتی تھی کہ کارل زیرلب ہنا ہے۔امرحہ پاؤں پنحتی وہاں ہے چلی آئی۔کیونکہ جم آخر کارسوں سول کرتی آتا کے پیچے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔
اگر دادی میہ منظرد کچھ لیتیں تو جم اور آتا کے پاس حاتیں اور کہتیں۔

جامیں اور مسیں۔ ''بیٹا جم! مل گیا سبق… اب اس امرحہ سے دور رہنا۔ کمو تو میں تہمیں اس کی ہسٹری شیٹ سنادوں۔ لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ تہمارے ساتھ جو ہونا تھاوہ

توموچكااور كافى براموچكا-"

اتنى معصوم تقي ہے۔ایشیامیں ریڈانڈ ہنز کے جینز نہیں <u>ملت</u>ے" امرحہ نے تم کس شہرہے ہو۔ کس زہب مکس ماشاء الله جس باریے میں امرحہ پہلی بار س رہی ذات كي مو عصي سوالات توسف تصي كيد لسل والاسوال تھی 'نوسالہ بچی اس پر تحقیق بھی کر بھی تھی۔ "بس میں توریڈ اِنڈین ہی ہوں۔ جھے نہیں معلوم اس في يمل جمهي نهيس سناتها-''مین پاکتانِ ہے ہوں۔۔ پاکتانی مسلمان کہ تمہاری ریسرج کیا گہتی ہے اور تم بھول رہی ہو ہوں۔"امرحہ نے گزیرطاکرادھرادھردیکھاکہ کوئی اور تو تمهارے برے سوسال تک ہندوستان رہے ہیں۔ایسا ان كى تفتكو نئيس س رہا۔وہ كيا گھو ژائھى جواپني نسل كا "میرے برے رہے ہیں الیکن ریڈ انڈونز نہیں۔ ے 'میں نے تعارف میں س لیا تھا۔ تم تجھے اپنی رپورٹ دکھا سکتی ہو۔" نسل کا پوچھ رہی ہوں۔" ''وہ پاکستان میں ہے۔'' امرحہ کو یقین تھا کہ بچی کو ''تم مَن 'شل ہے ہو؟''امرحہ خاک نہ سمجھی۔الٹا ثالناناممكن ساتها\_ ''تم اینے خاندان سے کہو' تنہیں میل کردیں۔ اسے ہی پوچھ کیا۔ اس کامنہ بن گیا۔ ''میرے سوال کاجواب تو دیا ہی ميں ابھی پڑھناچاہتی ہوں۔"ِ نہیں' میں نے آبھی اپنا ڈی این اے نہیں کروایا۔ میں اپنے سب کام خود کرتی ہوں۔اتے معمولی لیکن مجھے شک ہے کہ میں ریڈ انڈین نسل سے سے کام کے لیے بھی میں اپنے خاندان والوں کو زحمت دینا نہیں چاہی۔"امرحہ تو ایک جھوٹ بول کر پھنس گئے۔ بھلا کمہ دیتی جھے نہیں معلوم میں س نسل سے ہ مجھے یاد آگیا۔ میں بھی ریڈ اندمین .... نسل سے بی شک ہے اسے دیکھتی رہی اور انگلاسوال اس ''تم نے اپناڈی این ا**ے کب پردایا تھا۔** کس عمر کے منہ سے نکلتے دیکھ کر امرحہ نے انگل سے اسے یمن ؟" بچی جو ہیری بورٹر کی خالہ تھی نے شک ہے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کورین لڑکے کی طرف اشارہ کیا ہو کسی ایک مسزی فرماتش پر اپنا دیسی گانا سنانے جارہاتھا۔ ایڈم خاندان کے کیارہ سالہ جری نے اسے گھورا۔ ریڈ انڈین نہیں ہوسکتیں۔" بچی نے با قاعدہ يى أنكموك كيتلول من اپن أيكس ريز پتليان گار گٹار بجایا۔ ساتھ وہ سب جائے کے ساتھ فش اینڈ چیس کا بیٹ پائی کھاتے رہے۔ برطانوی لوگوں کو پائی کی نت تی قسمیں بہت مرعوب ہوتی ہیں عائے تودیسے اینی بھنوول کی بناوٹ دیکھو۔۔ تم سکندر کی نسل نے ہو سکتی ہو اکین ریڈ انڈھنز سے ہر گزنہیں ا میرامشاردہ مجھے دھوکا نہیں دے سکتا۔ " کورین کا گاناختم ہوا توانہیں ایسٹرپر نت نے انداز سے بینٹ کیے جانے والے انڈوں کے بارے میں بتایا أمرحه گھوم كرره گئ- وجھنوؤں سے كيا ہو تا ہے۔ گیا اور نوکری بھر کر انڈے ان کے آگے بیش کیے میری رپورٹ کی کہتی ہے کہ میں ریڈانڈین نسل نے كِيْك النيس في لحِيرِ خانداني البعد وكهائ كئه ساتھ انہیں موقع دیا گیا کہ ان کے خاندان 'رہن سِن اور ای بول-" بچی نے اپنی پتلیوں کے ایکس ریز تیز کردیہے۔"تم دیگر باتوں کے بارے میں وہ سب سوال جواب کریں۔ اس دوران ڈی این اے بچی مسلسل امرحہ کاجائزہ کیتی ہو ہی تنہیں نکتیں۔ میں نے بہت ریسرچ کر رکھی

KSOCIETY.COM اکتر 201

مراد ہاری برصغیرہ و آہے۔ تم لوگ ہمیں پوریین کہتے ہو۔ ہم نہیں چڑتے 'جبکہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی تبھی الیابی ماحول تھاجیساانڈیا اورپاکستان میں ہے۔ ہندوستان سے مراد ایک خطہ ہے جو بلاشیہ ماریخی اہمیت کا حامل ہے۔ جنے پورپ میں ''جادد مگری'' کما جاتا ہے۔ میرے رشتے کے چاجب اپ کاروبار میں وبواليه مو كئ توانهول نے مندوستان كاسفركيا- يملےوه بنارس گئے اور پھر سندھ ۔۔ واپسی پران کا کمنا تھا کہ ان شروں کے سفرنے انہیں پاگل ہونے سے بچالیا۔ بنارس میں وہ سادھووں کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور سندھ میں بیروں فقیروں کے ساتھ۔" امرحہ خاموش ہوگئی اور مسزایڈم کے پوچھے گئے سوال کے بارے میں سوچنے لگی۔ امرحہ کوڈر تھاکہ اس ے بیسوال بوچھاجائے گادروہ بوچھ لیا گیا۔ ''آبیا نہیں ہے۔جہاں تعلیم آور سوچ کی کی ہے۔ بیت یں ہے۔ ہماں یم اور سوچی کی ہے۔
وہاں یہ سب ہو بائے اسلام نے تو تحق سے لؤ کالڑی کی
مرضی پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو اسلام جر
کا مخالف ہے۔ جبر کی کوئی شخبائش نہیں اسلام میں۔ "
اور سے جو غیرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں۔
اندن میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی
ذری میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی ناركرية خافي من وباديا تعابيه مسزليدم بوليس-امرد كيمون خنك موگئ «جسنے ایک انسان کا قتل کیا'وہ کل انسانیت کا قاتل ب- اسلام ممیں یہ سبق دیتا ہے- زور زبردسی کی کوئی طنجائش نہیں 'تو قتل کی کیسے ہوگی 'وجہ کچھ بھی ہوجولوگ ایماکرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ آن کے زہنی جنون ہیں ' مارا نهب ٔ هارا قانون ٔ هارا معاشره نیه اس کی اجازت دیتا ہے'نہ ہی تعلیم'یدایے گناہوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ اف وں بیہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں ایک اچھا ملکان ہر حال میں وہی کرتاہے جو چودہ سوسال ہلے ہمارے بیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نہ تم نه زیاده مخیک میک وی به جم سب بھی ایسے لوگوں کو اتنا ہی مالیند کرتے ہیں' جتنا آپ لوگ کرتے

208 2014

ربی کہ وہ کیسے ہنس ربی ہے 'کیسے کھاربی اور کس فتم کے سوالات یوچھ رہی ہے۔اس نے چیکے سے امرحہ کیا یک تصور بھی لے لی۔ بقینا"امرحہ کی میہ تصویر اس کی ذاتی ریسرچ گاہ۔ اس کے اساتذہ اور اس جیسے ہی دوسرے بچول کے سامنے ہوگی کہ معلوم کیا جائے کہ بدلزگی ریڈ انڈین امریکن ہے۔ آسٹولیلی یا ریداند اندافریقین ۔۔ ہے بنگال مالا ہے لوک کہانی سننے کی فرمائش کی گئی اور اِس نے سنادی۔ امرحہ کوانی فکر لگ گئی۔ یہ برطانوی لوگوں کو آخر کمانیوں کا اتنا شوق کیوں ہو تا ہے۔ مارے ہاں بچ بھی اسنے شوق سے نہیں ہینتے جتنے شوق ہے ان کے برے بوڑھے سنتے ہیں۔ لوک کمانی تو امرحہ کوبالکل ہی نہیں آتی۔ بھی اس کے گھرمیں ایسی بِاتُونَ كَا تَرُودِ بَى نَهْمِينَ كِيالِمِياتِها- وَبِالْ تُوسِبِ اوْهُرُوالُول لى باتين ارهروالول كى باتني فلال كى شادى فلاكِ كا رشتہ' فلال کیڑے جوتے' یہ وہ۔ سب بے کار کی باتیں ہوتی تھیں۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پنجاب کی لوک کمانیاں ہیں گون کون کی۔ تھوڑی می در کوایک طرف کوہوکراس نے دادا کو فون کیا۔ دوتم ہیررانجھا سادینا۔" دادانے مشورہ دیا۔ سندست اتھا۔ اس نے قا یہ توائے خیال ہی نہیں آیا تھا۔اس نے فلم دیمھی تھی' اے کمانی یاد تھی' لیکن اس کی نوبت ہی نہیں ہے' رینے کمانی باد تھی' لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔انہیں لوک کمانی سے زیادہ صوفی ازم میں دلچیں فی اور وہ امرحہ سے مختلف صوفی بزرگوں کے بارے میں سوالات کرنے لگے ساتھ ساتھ انہوں نے دلیمی کھانوں کے بارے میں معلومات کیں۔ "سناہے.... ہندوستان میں زبردستی شادیاں کروادی جاتی ہیں۔ ''مسزایہ مرنے بوچھا۔ 'دقیں ہندوستانی کمیں گیا کستانی ہوں۔''امرحہ بردی 

کملائے جانے پر اتنا چڑتے کیوں ہو۔ ہندوستانی سے

النج بوے ہوجائیں ، خاص کر ان کی شادی ب اس کی باتوں کو بغور سنجیدگی سے سنتے رہے اور ہوجائے توانسیں الگ زندگی شروع کرنی ہی ہوتی ہے۔ ہرایک کو پرائیوی چاہیے ہوتی ہے۔ یو نو پر سل بِاری باری پھرسب کے خاندانوں کے بارے میں "کیابات کررہی تھیں منزِ گذل ... "امرحه محنڈا ''<sup>ی</sup>قنی تمہارے وہاں ابھی بھی خاندان بڑے ہی سانس بھر کررہ گئے۔"پاکستانی ہائیں کیاجانیں 'پرسنل ہوتے ہیں۔ گٹسہ کیا گھر بھی بردے بردے ہوتے ہیں اسپيس يا برائيولي ... انهين تواپ لال ايي آگھوں رہے تے کیے؟"امرحہ نے آپے خاندان کے بارے میں بنایا تواس سے یو چھا گیا۔ ربب وہ انہیں اتنا پیار کرتی ہیں کہ ان کے بغیرا یک امرحه گزیردا کئی آفینی کچھ کنبے جتنے زیادہ برے تھے۔ بل بھی نئیں رہناجا ہتیں۔" ''اور بیٹے۔۔۔ وہ کیا کتے ہیں؟"مشتر کہ آؤ کے بعد گھراتنے ہی چھوٹے تھے۔ان کے اس سوال کامقصد طِنز نهيسِ تھا۔وہ صرف يه معلوم كرنا جائے تھے كه كيا لوگوں کے پاس اسنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ برے " بیٹے بھی وہی چاہتے ہیں جوماں جی چاہتی ہیں۔" کنے بناکراٹس بال بھی لیتے ہیں۔ امرحہ کماں سے AWW فِي اللهِ عَنْوِل خُواتِينِ إِنِي ثُمْ أَبْكُصِيل صاف كرنے لگيں۔ وہ پاکتانی مشترِکہ خاندانی نظام چھوڑتی اور کمال سے بتاتی ان کے گھر صفائی کرنے سے متاثر نظر آرہی تھیں۔ امرحہ انہیں دادا وادی والی آیا کے گیارہ یجے تھاوروہ ایک کمرے کے کرائے یانا کانی وغیرو کے کرداروں کے بارے میں مزید بتانے کے کھریں رہی تھیں۔ دادا کے ایک دوست کے سات شادی شدہ بیٹے یا کج لگی کہ کیسے وہ بچول کی تربیت کی ذمہ داری اپنے سر كمرول كالك كهرمين رہتے تھے۔ لے لیتے ہیں اور خاندان کو جوڑے رکھنے میں سب ے اہم کروار اواکرتے ہیں۔ مب مل جل کررہنا پند کرتے ہیں۔"سوباتوں كى ايك بات امرحه نے كردى۔ 'اسی کیے مشرقی لوگ جو مغرب کاسفر کرتے ہی تو " أَكْرِ مَن خاندَان مِن جِإِربانِج ' بيني مون تو... كياوه اینے گھروں کو یاد کرکے روتے ہیں۔"منزایدم نشو ایک ہی گھرمیں ہیشہ رہیں گے۔ ہے آ تکھیں رگڑنے لگیں۔ "گُھر کی سربراہ ماپ پانچوں بیٹوں کو ایک ہی گھر میں امرحہ ترجیحی نظروں سے متنوں خواتین کو دیکھتی اینیاس کھناچاہیں گ۔ ربی-اس نے یہاں آئی بھترین پرفار منس دی تھی۔ ڈی این اے بچی خامونتی ہے امرحہ کے پاس بیٹھی ''آیک ہی گھر میں ... پانچوں کو ان کی بیویوں اور بچول کو؟» اسے ہمہ تن گوش من رہی تھی۔ امرحہ کو صرف ایک "جی سب کو ... اگران میں سے کوئی ایک بھی کسی اس بکی سے ڈر تھا کہ کمیں وہ اسے غلط ثابت نہ وجہ سے کہیں الگ رہائش اختیار کرنا جاہے گاتو والدہ رو'رو کراپنا براحال کرلیں گ۔" ''کیول' وہ روئیں گی کیول؟" مینوں خواتین نے ""تم این گھر کویاد کرکے روتی ہو؟" ڈی این اے بچینے یو چھا۔ مشتركه AWW (آو)كيا-اب أمرحه اس كيابتاتي كه اسي تواس خيال سے ''وہ کی ایک کو بھی خودے جدا نہیں کرنا چاہیں ہی رونا آجا تا تھا کہ اسے بھی تووا پس گھرچانا ہی ہے۔ · . \* دَنْنِين \_\_ ابھی مجھ پر بیہ نوبت نتیس آئی۔ "

AKSOCIETY.COM اکتر 209

(Star\_Flyer) جھولاتھا۔ "امرحه... دیکھوگی که دوسو تمیں فٹ کی بلندی ے انچسٹر کیسالگتاہے؟" یونی کے باغ میں مم صم بیضا دیکھ کرورانے قریب آکراہے لائج دی اور زبردسی اے اپنے ساتھ بٹھا کر پکاڈلی گارڈن کے آئی۔۔ کچھ وہ اداس مھی کہ قریب سے گزرتے عالیان سے اس نے ہائے کماتو وہ اتنی تیزی سے آگے برس گیا جیسے وہ اس سے کوئی خیرات مانگ رہی ہو اور وہ اسے خیرات دیے دیے تھک گیا ہو۔۔۔اور کچھوہ اپنے ذہن کو کہیں

لیکن دوسو تمیں فٹ کی بلندی ہے اسے مانچسٹرتو کہیں بھی نظر نہیں آرہاتھا....وہاں سے توموت نظر

اور نگانا جاہتی تھی' ٹاکہ کم سے کم سوچ سکے کہ وہ مانچسٹر كو 230ف كى بلندى سے ديكھنے كے ليے جھولے

ی سی سیموت.... ویرانے اس کی کمرمیں گھونسا جڑا۔''خاموش بیٹھو

ن امرحہ نے دور ۔ بہت دور دھند لے ہونے مانچسٹر کو جیسے 'آخری بار دیکھا اور سارے مانچسٹر کو گواہ بنایا کہ میں مرنے جارہی ہوں .... آؤاور مجھے بچالو...

ہائے مجھے بحالو وہ ایسے چلائی \_\_ ایسے چلائی اور چلاتی ہی رہی کہ بت ے وقتی بھرے ہوگئے ہول کے بونی کے گئی اسٹوڈنٹس اشار فلائر میں موجود تھے گول گول گھومتے جھولے میں بیٹھے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ورانے سختی ہے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا۔ وہ مرنے جارہی ہواور جلائے بھی تا۔ دادا۔ دادی

وہ تواس لیے بھی اشار فلائر میں بیٹھ گئی تھی کہ روسی کمانڈووراکے آگے اس کی سبکی نہ ہو۔۔۔ پر سبکی بهتر تھی۔۔ بہ نبت موت کے ہے نا "تم اتنا ڈرتی ہو۔" زمین پر آتے ہی ورانے اس نے بازومیں زوردار چنکی

بھری ممرحہ س سی نہ ہو چکی ہوتی تو اس چٹکی پر چلآ

''پاکستانیوں کی کوئی ایک بروی خولی بتاؤ؟'' ''وه بد ترین حِالات میں بھی زندہ رہنا جانتے ہیں۔'' "مانچسٹروالوں کی کوئی ایک بردی خوبی بتاؤ؟"امرحه نہم بدترین حالات کوبدلناجائے ہیں۔"اس نے مضبوط قوت ارادی کے ناثر کے ساتھ کہا۔

بوطورت روں امرحہ دنگ ہے دیکھتی رہ گئی۔ ان سب کے ساتھ گروپ فوٹولی گئیں۔ مسٹرانا نے ان کے لیے ایک چھوٹی می تقریر کی جس سے آخری جملے کوامرحہ نے ڈی این اے بچی کی طرح نوٹ بك ميں نوٹ كرليا۔

Thereare never any winners or any looser participation is Remember that and enjoy the challenge of each moments

as it arises now امرحه اینے ساتھ ابی غیراستعال شدہ ایک گرم شال اوراً یک مشمیری طرز کاشولڈر بیگ لے گئی تھی اور ایک جو ژبوں کاسیٹ تھااس کے پاس- یہ نتیوں چیزیں اس نے تینوں خواتین کو پیش کیں اور ان متیوں کے چرے ایسے د کمنے لگے جیسے انہیں پیش قیمت جواہر بیش کردیے گئے ہوں۔ جاتے ہوئے ان سب کو ہوم بائی دی گئے۔ وی این اے بی نے اسے ابناای يل الدريس دياكه امرحه برصورت اساني ربورث

امرحہ اسے ضرور بھیج دیے گی اگر وہ اپنا ڈی این اے کروانے میں کامباب ہو گئ اور خوش فشمتی سے وہ ريداندين بھي نکل آئي تو۔

ما مچسٹریکا ڈل گارڈن میں 230 فٹ او نیچاا شار فلائر



/facebook.com/snscares









عالیان کھڑا ہو۔" کروٹ بدل کر اس نے سونے کی مجھے نہیں باتھامیں اتناؤروں گی۔۔ویسے ایسے ا کیے دن شروع کے دد لیکچرز چھوڑ کراہے ایک وُرتی نہیں آج نجانے کیوں ورس می گئی...."امرحه پاکستانی گھرجانا پڑا۔۔۔سادھناکی کمرمیں بہت در د تھااور صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ وه این دیونی وینیخ نهیں جاسکتی تھی الیکن خاتون بعند "مجھے یقین ہوگیا تھا کہ یہ اشار فلائر کا آخری رائیڈ(Ride) تھاتم مرجاتیں اوپر ہی تو حکومت اسے تھیں کہ ان کے گھرشام کوپارٹی ہے اس کیے سادھنا ہرصورت اینا کام کرتے جائے .... سادھناکو کمررہاتھ بين كردى منظر تھا وہاں کارلِ نہیں تھیا۔۔۔ امرچہ آس پاس رم کھے کرائے ہوئے دیکھاتوامرد نے اس کی جگہ جاکر کام کی پیش کش کی بجو سادھنانے بہت مشکل سے شرمندہ شرمندہ می دیکھ رہی تھی۔ جولوگ ان کے مانی ... خاتون نے اس سے سارے کھر کا اتناکام لیا کہوہ ساتھ جھولے میں بیٹھے تھے وہ بھی کڑے تیوروں سے دونوں کو گھور کر گزر رہے تھے یعنی ہمارا تو مزا خراب والیس یونیورشی جانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ بوئیورٹی ۔۔۔ جاب ۔۔۔ بڑھائی۔۔۔ اسے بیسب پہلے مشکل لگیا تھا۔ لیکن اب دواس کی عادی ہو چکی کردیا نا 'مو یونی چک" (You Uni Chick)..... شی .... زندگی تھوڑی می مشکل تھی بدترین میں .... بال جو سکون اس کے پاس ہوا کر ماتھا اب وہ امرحہ رات کو سوئی تو پھرسے دو سو تمیں فٹ کی بلندی پر تھی .... آئے مھلی تو سادھنااور این اون اس کے سرانے کھری تھیں ... ویرائے ضرورت ہی کهیں نہیں رہاتھا.... میں کی تھی آنے کی۔ ای دوران اے اپ ڈیپار ٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ك ساتھ شيكيتر ك إسينج درام ديكھنے كا الفاق 'کوِئی برا خواب و مکھ لیا ہے؟' سادھنا اسے پانی ہوا ۔۔۔ شیکسٹر کے لکھے ڈامے اچھے تھے'باکمال ہوتے تھے ملکن النج پر آگر توانبوں نے عدہی کردی ہوتے تھے ملکن النج پر آگر توانبوں نے عدہی کردی لُفيك ہوں.... شكريه آپ دونوں جائيں۔ تقى....اتخ زېردست كه آنكو جھيكے بناد يكھتے جاؤ۔ این اون اس کی ہتھیا بیاں مسل رہی تھی۔ دوسرے سمسٹر میں کورس کی نوعیت بدل گئی تھی 'جب تم ٹھیک ہوتی ہو تواتیے چلاتی ہو؟''این نے اپنے دل پر رکھ کر کھااور کمرے سے جلی گئے۔ اوروہ مشکل لگنے لگا تھا۔۔۔ یونیورٹی میں مشہورہے کہ جب تک تہلے سمسٹر کی کتابوں کے ساتھ جان پھیان وکوئی پرنشان ہے تہیں امرحہ؟"سادھتااس کے اور دوستی ہونے لگتی ہے سسٹر ختم ہوجاتا ہے اور دوستی جو ہوتے ہوئے رہ چکی ہوتی ہے دہ انگرامزمیں وشمنی نبھا کرجاتی ہے۔ يں اس ميں بے جارے مرجھای گئی ہو۔۔ایے لگتاہے تمہارے اندر اسٹوڈ نئس کاتو قصور نہیں وہ تو کتابوں کو بھی ایسے ہی سر یجھ سوکھتا جارہاہے۔ یر سوار کرتے ہیں جیسے قیس بک 'ٹوکٹر' یوٹیوب کو۔۔۔ «تھک جاتی ہوں میں <sup>ی</sup> ہیں انہیں روصنے کی بھی اتن ہی بے قراری ہوتی ہے جتنیلاگ ان ہونے کی۔ 'دکاش یہ محصن ہی ہو... اور تم بالکل ٹھیک امرحه كوثرا فوردُ شائبگ سينترين بالي دودُ دُهابه مين "سادھنااس کے بال چھو کر جلی گئی۔ الجھےمعادضہ برجاب آفرہوئی تھی کیکن اس نے انکار ودکاش میہ خواب ہی ہو۔۔۔ اور کھڑگی کے پیچھے

ابندشواع اكتوبر 2014 1222 WWW.PAKSOCIETY.COM

دوسرے سمسٹرنے اس پر خوف طاری کردیا تھا۔ دوسراسمسٹر بھی ایک دن ختم ہوجائے گا، تیسرااور چوتھا بھی ۔۔۔۔۔ بس پھرسب ختم ۔۔۔۔ چلو گھرواپس ۔۔۔ اس ماحول میں جس میں وہ محص تھی ۔۔۔۔ دہ رات کومانچ سٹرمین سوتی ۔۔۔۔ صبح آ کھ تھلتی تولا ہور كرديا .... اس كاول نهيس جابا اپنا اسٹور جھوڑ كرجانے کے کیے... وہالِ سات سیار مین اور دو منجر تھے وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی۔ بغیر کسی وجہ کے ان سے وابشگی محسوس کرتی تھی۔ امرحہ تبدیلی کو پہند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خا نُف بھی رہتی تھی۔۔۔اس نے اپی زِندگی میں ایک ماول ٹاؤن اپ گھر میں ہوتی۔ دادا کے کمرے ک کھڑ کیوں سے روشنی لکیربناتی عین اس کی آنکھوں پر چیز کے لیے بوری شدت سے تبدیلی کی خواہش کی تھی۔ اپنے ماحول کے بدل جانے کی بیاکتان میں اس کے لیے بنادیے گئے ماحول میں اس کا دم گھٹتا برس ربی ہوتی۔ تلملا کروہ آنکھ کھولتی سامنے ہی دادا ادراس کی مشتر که تصویر دیوار پر جگمگاری موتی .... ده تھا۔۔۔۔وہ وہاں سے بھاگ نکلنا جاہتی تھی۔ فيخ اركرا ته جاتي-«میں لاہور کب آئی ..... ما مچسٹر کہاں گیا؟" اوراب سال سیمال اسے مرچزے ساتھ گری وابستگی محسوس ہوتی تھی۔ یونیور شی کے ساتھ۔۔۔ اس کے ول کے دھڑ کنے کی رفتار خطرناک مدتک برم جاتی شل کاک کے نیم اندھیرے کمرے میں وہ انی کلاس کلاس میں موجود انی نشست کے ساُتھ کلاس دور تک کے ساتھ یوٹی کے ایک ایک ورخت کھاں کے ایک ایک قطعے کے ساتھ بیانی میں جا بجا ایستادہ خاموش مشہور شخصیات کے مجسموں تک کے ساتھ بھی۔ ہر چزاہے اپنا آپ محسوس يكواتي بھي ۔۔اس ہے باتيں كرتى تھي ہے۔ وہ جانتي تھی وہ الجسٹرمیں مہمان ہے اور یمی چیزاہے کرب میں ے۔ \* دونہیں یہ صبح تنہیں الیکٹرک چیئز پر بٹھایا جا نا \* مارک مبتلا کردی تھی۔۔۔ آکے فورڈ روڈ پر واقع چرچ کی سيرهيول يربينه كروه بهى بهي دادات بات كرلياكرتي منتج تمهاری موت کادن ہے ..... "ور اچلا کر هي ورينه خاموش بيني آتي جاتي دِيل دُيك بسور كو تكا وہ کی باراس بے جاری کوایے تنگ کر چکی تھی۔ کرتی تھیاور ہنتے مسکراتے ہاتیں کرتے اسٹوڈ نٹس کو ى قدر حسرت ليد ديمجيا كرتى تھي بيس بھي وہ بھي "ختمیں ہے راتوں کو کیا دورے پڑتے ہیں امرحه..."وراصبح يوجهتي-اننے والوں میں شامل رہی تھی۔ بے فکری تھی۔ اب وہ اے اپنے دوروں کی کیفیت کیا سمجھاتی کہ چرچ کی سیرهیوں پر اکیلے بیٹھنے کی نویت وہ خود پر خود اس کی آنکھ جب لاہور میں کھلتی ہے تواس پر کیا گزرتی لے آئی تھی۔۔۔اور آکٹروہ وہاں پائی جاتی۔۔۔۔اور سوچا كرتى كه أكرام پاكتان جانا ب توان سب چيزوں كو اٹھا کرایے ساتھ لے جاتا ہے۔۔ بیسب جواس کا اپنا وه سائي كياس اكلي صبح آئي... نهیں تھالٹکن جسنے اسے اپنابنالیا تھا۔ "سائی! میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہورہی۔'' ''اچھا!''وہ مسکرانے لگا''کیا جھے اب یہ نہیں پوچھ یہ سب اپنا ہے ۔۔ یہ سب اپنا نہیں رہے گا۔۔۔۔ يه يميس ره جائے گاہِ اگر بيسب ميس ره جائے گاتووہ توخال ہاتھ رہ جائے گ نا۔۔۔ توکیا ما مجسٹراسے سب دے لیناچاہیے کہ س کے ساتھ؟" كرسبوايس بهي لے لے گا .... ' بان پوچھ لو۔ لڑکی کا چرو تو نظر نہیں آیا لیکن اس

ابندشعاع اكوبر 2014 **213** WWW.PAKSOCIETY.COM

"ال!" وہ شرارت سے مسکرانے لگا.... مسخری نے چولی بین رکھی تھی ہاتھوں میں گول گول مندی لگا بسنت بماری رنگوں نے سائی کے وجود کا احاطہ کیا۔ ایے کیوں بنس رہے ہو؟" ''سناہ خواب الٹے ہوتے ہیں جیسے وہ نظر آتے ہیں "مجھے تو پتا بھی نہیں کہ میں مسخری ہنسی ہنس رہا '' یہ الٹ نہیں ہو گا .... میرے دادا کہتے ہیں فجر کے "ایکبارمیری بن بھی ایے ہی ہنسی تھی میں نے 'کیآواقعی؟''بسنت نباری رنگ بھرے اس کے اس کے بال پکڑ کیے تھے۔ دوبارہ نہیں اس نے مجھے وجود کے گردا ژانیں بھرنے لگے۔ "مجھے حرت ہے کہ تم نے میرے لیے خواب مِن تهميں چرالونهيں رہا۔البيتہ تم ميرے بال پکڑ عَتَى ہو \_\_ویسے بال پکڑ کرتم کیا کرتی ہو \_\_?" " ججھے حیرت نہیں ہے۔۔۔ ہم با قاعدہ روست نہ میں نے اس کا سروبوار میں دے مارا تھا۔۔۔۔" ہی ہم میں ایک تعلق تو ہے ۔۔ تم نے کتنی بار سنا غیرارادی طور پر عالبیان اس سے ایک قدم دور سائی کی آنگھیں نم ہو گئیں وہ Say it all ہوا۔۔ اپنا سر بچانے کے لیے۔۔ امرحہ نے فلک تھا۔ پوری پونی اس کے پاس آتی تھی۔۔ او روہ ۔۔۔ شگاف قبقهه لگاماً-" مجھے یقین دلاؤ کہ تم مذاق ہی کررہی ہو ...." وہ اس ځیاس کوئی نهیں ہو گاشاید۔ دمیں جذباتی ہورہا ہوں' مجھے تمہارا خواب اچھا رك كراسے دیکھنے لگا۔ رمیں نے آبیا کیا ہے ..... "امرحہ کواس کی حیرت ''کیاتم مجھےایی شادی میں بلاؤ گے؟'' دتم بت چھوٹی ہوگی تیب نا۔۔۔ "حیرت سے اس دوکیاتم میری شادی میں آؤگی .....بال ضرور آنا.... کی آنگھیں امرحہ پر ٹھمری گئیں۔ "نہیں سیمیں فرسٹ اپر میں تھی تب مہل عالیان کے ساتھ ... اوھ "اس نے اپن زبان پکڑی ۔۔۔ وہ واقعی جذباتی ہورہا تھا اس کی زبان پھل ''اوراس کاکیابنا؟'' بائیس ہاتھ کی ٹیلیانگلی کواس ئئ تھی۔۔۔ مطلب عالیان بھی اس کے پاس آیا تھا۔۔۔شاید آدھی رات کو آیا ہو۔۔۔اے جگا کربورڈ کو نے بائیں آنکھ کے کنارے رکھا۔ دو کس کامیری بمن کا؟ ۴۰ مرحه کواس کی حیرت احچیمی اس کے پاس ٹکاکر۔۔۔یااے اپنے ساتھ چہل قدمی پر ونبیں اس کے بے چارے سرکا ....؟" بہار سے پہلے اور بہار کے بعد نجانے وہ کتنی بار آچاہوگاسائی کے پاس امرحہ سے ملنے کے بعد اور " تھیک ہی رہا۔۔۔ بس اب وہ ذرا سی تیز آواز میں بات کرے تو اس کے سرمیں نمیں اٹھتی ہے...." امرحه کوچھوڑدیئےکے بعد.... سائی کے ساتنے قبقے لگاتے ہوئے ... سائی کے امرحہ نے اپنی ہنسی صبط کرتے ہوئے کہا۔ وکیا اب بھی تم تیار ہو اپنے بال پکڑوانے کے سامنے آنسو چھاتے ہوئے ۔۔ ایک بار امرحہ نے عالیان سے پوچھاتھا۔ "م بھی سائی کے پاس گئے ہو؟" میں....بالکل نہیں...."دہایے *سرکواس*سے

PAKSOCIETY.COM

اہے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہٹ روک " پھر بتاؤ تم نے سائی سے کیا کہا.... میرے بارے لینے پر مجبور ہوجاتے تھے۔۔ آمرحہ کواس کی اس شبیہ مين بي چھ كها مو گا.... في سأكت وجار ساكروبا ... كيابه عاليان تها؟ وو حمیں یہ یقین کیوں ہے کہ تمہارے بارے میں "تم یمال ایسے کیوں کھڑی ہو؟" در ایجھے سے آئی ای کھ کہاہوگا\_ اس كے ہاتھ ميں دو كافي مك تھے۔ ' دمیں سیمیں تہمیں دھونڈنے آئی تھی۔'' دکیامیں گم ہو چکی ہوں سیکب؟'' درجی ""تهارے بننے کے انداز سے .... کیاتم نے اے ہے بتایا ہے کہ میں بھیں بھیں کرکے روتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بری لگتی ہوں .... یا تم نے اسے بیر بتایا " مجھے تمہارا فون جاہیے تھا وادا سے بات کرنی ہے کہ میں نے تہیں تھیٹربار دیا تھا۔۔۔؟ ہے... میرے فون میں کچھ مسلہ ہے الاؤ اینا فون عالیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوششیں کر ہا و کھاؤس۔" وہ ویرا تھی۔۔ ویرا۔۔۔ زیرو۔۔۔ زیرو ا بااورجب زاقا صرف اے ڈرانے کے لیے امرحہ سيونتي (0070) نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف برمھائے تو وہ قبقہہ د حتم اپنافون دے رہی ہویا نہیں...."امرحہ نے برا لگا تاہوا بھاگ گیا۔ ماننے کی اوا کاری کی۔ " پنافون دو میں ٹھیک کردیتی ہوں پاگل....." "میں ایب اسے یہ بتانے جارہا ہوں کہ وہ تم جیسی ''وہ خراب تھا میں گھرچھوڑ آئی ہوں۔۔۔''امرحہ کی قسمت خراب کہ اس وقت اس کے بیگ کی اوپری خوں خوار جنگلی بل سے نیج کررہے ۔۔ "جاتے ہوئےوہ سائی د کھھ رہا تھا کہ امرحہ جپ کی چپ ہی رہ گئی جیب میں رکھے فون پر کسی کامیسیج آیا۔۔۔ کس پاگل نے اسے اس ونت ِ میسیج بھیجا تھا۔۔۔ یہ کوئی وقت تھا "امرجسس"سالي في اي متوجد كيا-بِهلا .... وريانے دائيس آنگھ كى كمان اچكائى دريعنى فون خاموشی ہے سائی گودیکھ کرا مرحہ اس کے پاس ہے توگھرے تا مرحسے تا۔ ؟" چلى آئى ....اور برنس دُييار مُمنبُ آگئ-"اوری تومیرےیاس بی ہے..."امرحہ کی اداکاری کاش آج تو ایے عالمیان نظر آجائے.... اور عودج پر تھی۔ ''اور بھی دیکھ لو۔ کیا کیا تمہارے پاس ہی ہے جے '' کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر نکائے 'ایک سید ھی اور ایک تر چھی ٹانگ کھڑی کیے اپنے آئی فون کے تم کمشده سجھے بیٹی ہو۔" "بیکانی س کے لیے ہے؟" باته معروف ده اس نظر آگیا... امرحه کوخود کود مکه کر لگناتها كه ووات بور مانچسزمین اکیلی ره گئی ہے۔ ميرك اورعاليان كے ليے" جبکہ اے دیکھ کراس نے جانا کہ اکیلا ہونا کے کہتے نجائے کیوں لیکن اسے لگا کہ گرم کافی ویرانے اس ير انديل دي ہے... وہ ہے كون عاليان كے ليے كافي وہ ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی زبان نے بھی لے جانے والی .... اور عالیان کیوں پیے گا اس کی كلام كى زممت بى نهيس الحياتي نه ده بيه خوابش ركھتى كافى .... جى نهيں ... نهيں پيتاوہ ايسے ويسوں كى كافي ہے۔۔۔ کوئی اننا خاموش ہوسکتاہے کہ اس پر یہ مگمان ٹوئیٹ ۔۔۔ سوچ کا یہ ریلہ ایک دم سے اس کے زبن كزرب\_ عاليان پريه ممان پخته مورما تقاف جن میں آیا۔۔۔ وہ تیزی سے جانے کلی اور جاتے جاتے بمارول كوسائه ليوه جلا بحراكر تاتفائن سببارول اپ ایشین فلیگ کے نام سے مشہور ہو کیے ددیے کو

تیزی سے سنبھالنے کی آسکرایوارڈاداکاری کرتے دیرا

اہانہ شعاع اکوبر WWW.PAKSOCIETY.COM

لوخفاکیے ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا ....

میری سمجھ داری پرشک کیوں ہے آخر.....؟" لولی باپ منه میں وہائے وہ جی جان لگا کر ہسا دوتم بِاتِوںِ کو کتنے رخ دِے ڈالتی ہوا مرحہ اِتم ایسی ہاتیں کرنا کمال سے سیحتی ہو۔۔ نہ میں تمہاری جاسوی كرربا ہوں بنہ ہى دائم نے مجھے تمہارے پینچے لگایا ہے۔ ویسےاکتان میں کم کافی مقبول رہی ہوگ۔۔" امرچہ سائے میں آگئی۔۔ اسے کیسے معلوم سے ''اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے آخرے؟'' اس کارنگ فی ہوگیا۔ لولی پاپ منہ سے نکال کروہ بلند بانگ قبقے لگانے لگا.... ''تتمهاری شکل بتار بی ہے کہ میری بات کو پھر ے تم نے اپنی مرضی کارنگ دے ڈالا ہے۔ تم ہاتوں کوائی مرضی کے رنگ دیتی ہو .... اور ایسے غصہ کرتی ہو\_\_ بھڑئتی ہو\_\_ اور چڑجاتی ہو\_\_ کتنا زر خیز دماغ ہے تمہارا امرحد میں نے آج تک اتنا زرخز دماغ نئی کا نهیں دیکھا**۔۔۔۔ ا**مرحہ نت نئی سوچوں کی عظیم "بي بكروا بنالولى پاپ مين نسيس كھاتى سيد بكى نہیں ہوں میں .... "وہ برا مان گئی اور آگے بردھ گئی اور وہ لول پاپ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے ہولیا....اور تب تك أس كے بيجھے ،ى رہا 'جب تك أس فے وہ لولى ياب كهانهين ليا-خودے اور سوچوں ہے تھک کر امرحہ نے خود کو تھکاڈالا ۔۔۔ ایس محمل جو کسی آرام اور دواسے جانے والىنە تھى....

ود کھیل تماشا "کتاب دس بارے زیادہ لیڈی مرکو سائی جا چکی تھی۔ماسٹرمالی اور رجنی نے شیل کاک میں دریتک راج کیا تھا۔ لیڈی مرکاول ہی نہیں پھر تا تھا ایں کتاب کو من من کر.....ادرامرحہ کوایسے یادہو گئ تھی کہ دہ ارام ہے شروع ہے آخر تک تقریر کی طرح ایے ساعتی تھی۔ وسویں بار تو امرحہ نے کتاب كيرنے كى زحمت ہى كى تھى درنه كتاب تواسے ازبر

کی کافی گرامیٹھی۔ ''ادہ سوری ۔۔۔ "کریمی ایوارڈ اداکاری۔۔ ''کا میں کیا نہ کا کہا ان کھر ۔ ورِ ا کی دائیں آنکھ کی کمان پھر سے اچکی وبرانے اتنا ہی کہا تھا کہ امرحہ جلدی سے واپس لیٹ آئی... عالیان اس سے ناراض ہے... ٹھیک ہے ایساہی ہے... لیکن اس کامطلب بیہ تو نہیں کہ

خیالات کا بچوم اس کے دماغ میں جھکڑ کی طرح چلنے نگا<u>۔۔ وہ</u> عالمیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی۔ کیوں۔ بنیہ

سوال اس کے اندر بازگشت بن گیا .... ب ٹھیک ہوجائے گایا بس سب ختم ہوجائے گا.... ؟ امرحه بلاوجه بونيورش ميں چکرلگانے لگي.... اے کی بل چین نہیں تھا۔۔ سوجھوٹ ہج بول کر اس نے اپنے آپ کو تیلی دے لی تھی۔ تووہ تسلی

قائم کيوں نميس ره ربي تھي۔۔وه پاڳل بني بلاوجہ يسال گوہاں تھوم رہی ہے۔۔۔ دمیر کیاتم تتلی بنی چکرارہی ہو۔۔۔۔؟''کسی نے مجھی

<sup>د</sup>میں بوتی گھوم رہی ہول <u>....</u> دهیں تمہیں روز ہی یونی گھومتے دیکھیا ہوں۔۔۔ کتنا

''بجھے ایسا کرنا پند ہے۔۔ لیکن ٹھرو۔۔۔ تم روز ميرا پچھاكرتے ہو؟"

ایک وم اس کے چرے کے رنگ بدلے جیے اس کی چوری بکڑی گئی ہو۔ "واليي باتيس معلوم هو بي جاتي <del>ب</del>ير...."

"تم میری جاسوی کرتے ہونا۔۔۔۔۔؟" "اے جاسوی کانام نہیں دیا جاسکتا ہے۔ "بیک میں ے اِس نے دولول پاپ نکالے آیک خود کھانے لگا ایک

دیمیاتم دائم کے لیے کام کرے ہو۔اے یہ خوف رہتا ہے کہ یونیورشی میں میں ضرور کھھ الثا

سیدھا کر کے پاکستان کا نام لے ڈوبول گی۔۔ اسے

آئکھوں کو چوہا تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جے مجھ میں ساجائے گا۔۔۔۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتا۔ میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی۔۔۔ اس کی مال کے بعد میں ود سری عورت ہوں جس سے وہ بے تحاشا محبت کریا ہے۔ اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہوجائے گا۔۔۔ عالیان بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہوجائے گا۔۔۔ عالیان بہت سمجھ وار ہے لیکن بعض معاملات میں وہ بہت

شدت پیند بھی ہے۔"

"عالیان کے ماں باپ 'خاندان....." اس نے
ہمت کرکے بوچھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے بید ہمت
کی تھی اور لیڈی ممرنے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے
ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات کرتا

یں جائے۔ اس ہے۔ ہت سمال محامد ہے۔ دہم عالیان کی دوست ہوامرحہ۔!لیکن یہ غلطی کھی نہ کرنا۔اس سے اس کے ماضی کے بارے میں یوچھے کی۔ ایک بار میں نے کوشش کی تھی۔اس

ك: 37 - اردوبازار، كرايى - فون فر: 32735021

ATREATING ATR

کی ما مرحہ انہیں ایک محبت سو افسانے سنانے گیر امرحہ انہیں اشفاق احمد کے لکھے نہیں یونیورٹی میں لکھے جانےوالے چلئے پھرتے افسانے دربائی کی طرف سے تو کوئی مسلہ نہیں ہوگالیکن دیا گجرات سے ہاور سنا ہے اس کے خاندان دیا گجرات سے ہاور سنا ہے اس کے خاندان کے دیا ایک ساہ فام عیسائی کو پند کرنے گئی ہے تو کھی دن یونی میں رہے مشکل سے ہی اسے ایک بھی دن یونی میں رہے دیں۔۔۔"

ریں۔۔۔۔ کیڈی مرسرملاتی رہیں انہیں سائی کی کمانی نے بذباتی کردیا تھا۔

مجھے تو عالیان کی فکر ہوئے گئی ہے تمہاری ''مجھے تو عالیان کی فکر ہوئے گئی ہے تمہاری

کہانیاں من سیہ ہے۔ امرحہ نے لیڈی مہرکود کھ کر نظریں چرالیں۔ ''شارک بھی آنے والی ہے فون آیا تھااس کا\_\_\_ الیان بھی شاید کسی نمونے کو پیند کرچکا ہوگا۔۔۔''وہ

عالیان بھی شاید کی نمونے کو پند کرچکا ہوگا۔۔۔ "وہ خاموش می ہو گئیں۔
خاموش می ہو گئیں۔
"عالیان کتنا بھی انکار کرے میں جلد ہی اس کی شادی کردول گی۔۔۔وہ کہتا ہے کامیاب برنس مین بن جاؤل گا تو سوچول گا۔۔۔ لیکن تب تک شاید میں دیکھ نہ سکول۔۔۔۔ مجھے انکار تو نہیں کرے گا لیکن میں زردسی نہیں کرناچاہتی۔۔۔"

"آپاس سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟"
"دنہیں۔۔وہ جھسے بہت پیار کرتی ہے۔۔اس کی محبت جھے حیران کردیتی ہے۔۔ میں نے ایک سال سلے اس منع کیا تھا کہ جھ سے پوچھے بغیروہ گھرنہ آیا کرے۔۔ کو گھرنہ آیا سے دیکھ بغیر گھر نہیں آیا۔۔۔وہ پچھنہ نے جھسے ' میرے لیے پچھ خاص نہ کرے۔۔ مجھے خرہوجاتی ہے میرے دیں بچول میں سے سب سے زیادہ وہ بچھ کے میرے دیں بچول میں سے سب سے زیادہ وہ بچھ سے محبت کرتا ہے۔۔۔ود سرے نے احیان مندہو کر

عقیدت میں مجھ ہے محبت کرتے ہیں لیکن پہلی بار

جب میں نے اسے گود میں بٹھایا اور اس کی روتی ہوئی

نے بھی ان کی زہبی تعلیم میں اپنی خود غرضی کو آڑے آنے نہیں دیا ... میں چاہتی توبیب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کمہ سکتی تھی 'وہ مجھ سے اپنے متاثر تھے کہ فورا"میری بات مان کیتے وہ مجھے خدا کے بعد کا درجہ دیتے تھے۔ کیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہوجاتی ... میرے دو بیٹے اسلام کی اسٹڈی کررہے ہیں الله كو منظور موا تو وه مسلمان موجاتين ے۔ شارک ... مور گن مجھی غیر مناسب کباس نیں بہنتیں میرے لیے اتا ہی بت ہے۔۔ میری روایات میں سے انہوں نے کچھ کوا پنالیا ہے۔وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں بیس قرآن پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے... اذان پر خاموش ہوجاتے ہیں۔۔ انہیں باد ہو تاہے۔رمضان ك أن كاب عيد كب موكب جو احاديث فرمانِ میں نے انہیں سائے ہیں وہ انہیں یاد ہیں ۔۔۔ دیکھوامردہ اہم کچی محبت سے سب کچھ کرسکتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیکن خود غرضی تنگ دلی' تعصب کو مل سے ختم کرنا ہو تا ہے۔۔۔ دل کوصاف کرو۔۔۔ پاک کرد تو ہی محبت مقدس ہو کر اڑتی ہے جے مقدس ستيول ير خدائي پغامات نازل موتے ہيں .... محبت بھی خدائی پیغام ہی توہے۔ معبت مساب کتاب سے بری ہوتی ہے۔ ول میں بال برابر بھی فرق ہو تو"معبت" اپنا رخ بدل ليتي ہے... منه چيرليتي ہے۔۔۔ اس کے "ابدی" قیام نے لیے وجود کوپا کیزہ امرحه خاموش تقى اسے خاموش بى رہناتھا۔ چند دنوں بعد اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدی کو تیز آواز میں نشست گاہ میں بحث کرتے سا .... نشست گاه کادروانه بند تھا پھر بھی اس آدمی کی آوازیں باہر تک

و کون ہے بید ؟ امرحہ نے سادھناہے بوچھا۔ دمعلوم'نتیں۔۔ سال ڈیڑھ سال پہلے بھٹی یہ یہاں آیا تھا۔ کافی بحث کرکے گیاتھا۔ پولیس بلوانی پڑی

نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس بارے میں بھی بات نہ کروں۔ وہ تکلیف سے گزرما نہیں چاہتا'اتنے نے ذکر پر ہی وہ کئی دن کم صم رہاتھا۔ ایک دن وه تھیک ہوجائے گامیں جانتی ہوں ۔۔۔ ہرد کھ اور صدے کے بھرنے کا پناایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے... میرے کیے تو یمی بہت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے ، بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک كياتها بيب تك ده اور تهيك نه بوجائي من كني كو اسے تکلیف دیے نہیں دول کی .... وہ کوئی بھی ہو ... خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مرگئی۔۔۔ اب میں ہوں اس کا خاندان۔۔۔ اس لیے جھے ڈر لگار ہتاہے کہ وہ کسی ایشیائی لڑکی کو پیندنہ كرك\_ \_ زات يات عندان بيسب ايشيا كي لوگول

کے لیے بہت اہم ہو تاہے۔ ایک سال پہلے یونیورشی میں عالیان کا ایک دوستِ بنا تھا 'پاکستان سے تھا۔۔۔ اچھادوست تھااس کا کین جب اے معلوم ہوا کہ مالیان کی ہاں ایک عیسائی عورت تھی تواس نے آہستہ آہستہ عالیان سے تعلق ہی ختم کرلیا۔ کمال وہ عالیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سیر کے لیے بلارہا

تھا۔۔عالیان بہت آبدیدہ ہوا تھا اِس لڑکے کے سلوک سے ... زبانہ جاہلیت میں جولوگ بتوں کی پوجا كرتے تھے جو مشرك تھے اور چروہ مسلمان ہوگئے ليكن ان ميں سے بہت سوں كے گھروالے مسلمان نبیں ہوئے تھے تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس کیے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے

جب عالیان جھوٹا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے کاغذات میں دو نداہب لکھے گئے ہیں سے اسلام عیسائیت...اسے دونوں زاہب کی تعلیم دی گئی... میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ بالغ ہونے تک کوئی ایسا کام نہ کربے جواسلام کے منافی ہواوراس نے میری درخواست مانی میں نے عیسائی بیج بھی پالے ہیں امرحہ!لیکن میں

ابندشعاع اكتوبر 2014 18 2018 WWW.PAKSOCIETY.COM

وہ آنکھیں جواہے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھیں اب اسے بھانے سے بھی انکاری ہوجاتیں تو وہ رویس یرتی.... اور پھرایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی چرات کر بیشی-جرات کر بیشی-"عالیان!" وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات كررما تھا' دوست چلا گياتووه اس كى طرف بلڻا....اتني در کلی اے ملتے میں .... اسے آگی بات نہ ہو سکی اور گھبرا کراس نے بیک میں سے ایک عدد چاکلیٹ اس کے آگے کی۔۔۔ "پہلومیری طر<del>ف سے ٹوئیٹ</del> ۔۔۔۔ ایک کمجے کے کیے ہی سمی کیکن وہ حیران ہوا .... ''قبیں تمہارے کیے لائی ہوں....یٰ امرحہ نے مسكرانے كى كوشش كى جبكہ ده رودينے كو تھى۔ ''میں ٹوئیٹ نہیں لیتا۔''اس نے اپنارخ موڑ لیا۔' "تو مجھے دے دوسہ میں ابھی بھی لیتی ہوں۔... اس کی پشت سے وہ بولی .... آواز کانب رہی تھی اور وہ عالیان نے ذرا سی گردن موڑ کراس کی طرف دیکھا وہ لاجواب ہوچکا تھا۔۔۔ صرف ایک لحظے کے لیے وہ برانا عالمیان تظر آیا اور چھروہ تیزی سے آکے بردھ گیا جینے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے رو کا تھا۔

سی رود میں کتنا کچھ بدل رہاہے۔۔۔ امرحہ نے اسے دور تک جاتے دیکھا۔۔۔۔ اور جب وہ نظر آنا بند ہوگریا تو پکٹی ہے۔ جس وقت وہ پلٹی اس وقت عالیان نے اسے بہت دور سے خود کو تکمل چھپا کر جاتے دیکھا۔

(باقی آئنده ماه ان شاء الله)

سی عجد میں ہے گھر کے اطراف میں گومتا پھر تا بھی دیکھاگیا تھا۔"
امرحہ نے رات کولیڈی مرے یو چھاتوانہوں نے بختی کا ایبا تاثر دیا کہ امرحہ معذرت کرکے اٹھ آئی۔ بختی کا ایبا تاثر دیا کہ امرحہ دور بواس معالمے سے" ۔۔۔ اور امرحہ دور بوائی۔۔۔ رات کووہ اپنے کمرے کی گھڑی کے پاس رکھی کرسی بر بیٹی بار تھا کہ اس نے عالیان کو دیکھا۔۔۔ بر بیٹی بار تھا کہ اس نے عالیان کو دیکھا۔۔۔ اور یہ بہتی بار تھا کہ اس دیکھ کراسے بہت برا لگا۔۔۔ اس کی سائمل کے پیچھے دیا تیٹی تھی۔۔۔ شغل کاک کے باہراہے اتار کروہ چلا گیااور ویرا ذرا میں نظواتی ہوئی اندر آئی۔۔۔ نظوں سے اس کے پیر کو دیکھا۔ اسے اس کے پیر کی فطوں سے اس کے پیر کی قطعا سے ویٹ آئی فلا میں کے پیر کی مقی۔۔ بلکی سی چوٹ آئی

ہے۔۔۔" '"تمہاری سائیل کماں ہے۔۔۔؟" '"آج تو میں سائیل پر گئی ہی نہیں۔۔۔" '"تو تم واپس کیسے آئی ہو؟"

ورانے بوے آرام سے اسے دیکھا 'امرد! تم نے کھڑی سے دیکھ تولیا ہے کہ مجھے عالیان چھوڑ کر گیا ہے۔۔۔۔'' امرحہ کو خاموش ہوجانا را۔۔۔ لینی اس کاپاؤں ٹوٹا تو اس نے عالیان سے کہا کہ مجھے گھرچھوڑ آؤ۔۔۔ رات

کاس وقت....اوروہ بھی آگیا...."
رات گری ساہ ہوگی.... اور نیند سے اڑان
بھرلی... ساری رات آسان سے ساہی برستی رہی ...
سب چھاس ساہی کے لبادے میں ملفوف ہوگیا...
اس کے لیے آگلی گی راتیں سوناوو بھر ہوگیا۔
اس نے پھر سے ہمت کی عالمیان کے ہاس جانے

اس نے چرسے ہمت ہی عالمیان نے پاس جائے کی .... دوبارہ گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سنم کر پلیٹ آئی۔

# نايابجلاني



تعلیم کو خیریاد کرکے ملک سے باہر نکل گئے تھے۔ تنویر دبی محمار ملایشیا اور محسن این کزن مکیس منکوحہ کے توسط

ے امریکا سیٹللہ ہوگیا تھا۔ انقاق سے تنوبر عمار اور محسن آلیں میں کزنز بھی تھے۔

اگرچہ کو کب کالونی کی اس اسٹریٹ پر بروی بروی کوٹھیاں تغیرہو گئی تھیں' تا ہم ذہنی طور پر یہاں کے لوگ ابھی تک بسماندہ تھے۔ اکٹریت ان لوگوں کی بھی جوديمات اله كرآئے تصان بي ميں ايك الس

ك والد تھے۔ جوابي مختصرى زمين كو پيچ كر شير ميں آباد ہوئے تھے یہاں اگر انہوں نے کریانے کی دکان کھول کی تھی۔ شاید وہ ایک اچھی خوش حال زندگی

گزاریاتے 'اگر انس کےوالد کاانقلان ہوجا تا۔والد ک وفات کے بعد انس کی ای نے کیسے اتنا طویل اور مشكل وفت گزار كرانس كواعلا تعليم دلوائي تقي ايك

رات كوتجاجول مينه برستار بإثفاب طوفان اندر کا ہو یا باہر کا میشہ تباہ کاری ہی مجاتا

ہے۔ رات بھربر سنے والی بارش نے صرف وجود سے بالمرنهيل بلكه اندر بهى اودهم مجار كها تفا-اور بهربارش

رکنے کے بعد بھی کہیں اندر بھیگ رہاتھا۔ اس نے کھڑی کے دونوں پٹ کھول کر پٹیے جھانکاتو ہر طرف کیچڑاور گندگی کے سوا کچھ نظرنہ آیا۔ گلیوں میں مٹی اور جگہ جگہ بڑے کوڑے کے ڈھیری وجہ بهت غلیظ بدیوا تھ رہی تھی۔سڑک کے دونوں اطراف

نے نے تغمیر شدہ ذبل اسٹوری گھرتھے۔ جیسے یہ گھر جِديد طرزك تعمير موئے تھے ایسے ہی ان گھروں کے مکین بھی نئے نئے امیر ہوئے تھے۔ ایک ہی لائن میں بے تین گھر توانس کے ان تین

دوستول کے تھے جو میٹرک اور ایف ایس سی کے بعد



مُ حَلِنا فِل



کسی کی ایک نہیں چلی تھی اور محض چند مهینوں کے اندر اندر انس اور شفاکی شادی ہوگئ۔ انس شادی کے بعد بہت کم اپنے سسرال گیا تھا بس شفاسے اس کے والد آکر ال جاتے تھے یا بھرساتھ بھی لے جاتے گریہ سلسلہ آکرام صاحب کی اجانک وفات کے بعد رک ساگیا تھا۔ کچھ شنزادی اور موٹس کی پیدائش کے بعد شفاخود بھی لوکل ٹرانسپورٹ سے سفر

کرنے اور آلئے جانے سے گھبرانے گلی تھی۔ شفا کا مزاج عجیب تھا۔وہ بیک وقت طالم اور مظلوم دونوں روپ اپنا لتی تھی۔اس کے مزاج میں نخوت تھی۔ وہ انس کے گھر کی ایک ایک چیز کا موازنہ میکے والے گھرسے کیا کرتی تھی۔اگرچہ اس نے زبان سے بھی اظہار نہیں کیا تھا گرائس جانیا تھا وہ اس کے گھر جس آگر خوش نہیں ہے۔وہ بہت کم گو تھی زیادہ تر خیبیہ رہتی تھی۔

شفاکارویہ صرف انس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کی دوجھوٹی بہنوں کے ساتھ بھی ایساہی سرد قسم کا تھا۔ اور امی کو تو شاید وہ کسی گنتی میں شار ہی نہیں کرتی تھی۔ان ساڑھے چھ سالوں میں انس نے بھی بھی شفا کو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کربات چت کرتے یا ہنتے

مسكرات نہيں ديھا تھا۔ اس كى تم كوئى يا نخريلاً بن اب سجيد كى ميں بدل چاتھا۔ مجھى جھى الس كے ليے شفاك سنجيد كى كو برداشت

کرنا ایک عذاب بن جا ناتھا اور اس کا دل جاہتا'وہ چیخ چیخ کریا تو اس بت کے اندر جان ڈال دے یا پھر خود بھی مسی پھرکے بے جان بت میں تبدیل ہوجائے۔

خاموشی اور سنجیدگی اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھی۔ اتا تو وہ جانتا ہی تھابس فرق اتنا تھاانس کی زندگی میں شامل ہو کروہ گھٹ گھٹ کرجینے گئی تھی۔ شایدوہ خود بھی اس بو جھل ، گھٹن زدہ زندگی سے تنگ آچگی تھی مگروالیسی کاچو تکہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سومارے باندھے دفت گزار تا اس کی مجبوری کے علاوہ

الگ کہانی تھی۔ سلائی مشین چلا چلا کران کے کندھے جھک گئے تھے۔ نظر جاتی رہی تھی مگر انس کے اچھے مشقیل کے لیے تیار تھیں۔ نقلیم مکمل کرتے کچھ عرصہ بے روزگاری کی انیت سینے کے بعد قسمت اچانک اس پر مہمان ہوگئی تھی۔ نہ صرف بہت مناسب سیلری پیکھیج پر جاب مل گئی بلکہ اچانک اس کارشتہ بھی ملے ہوگیا۔

ہوآ کچھ اس طرح کہ جس کمپنی میں بطور میٹج وہ نیا اپائٹ ہوا تھا اس کمپنی کے سینئر آفیسر نے انس کو بطور داباد پیند کرلیا تھا۔ وہ ایک مهمان اور جو ہرشناس آدی تھے۔ اور ایک ڈپوٹمیشن کے ہمراہ آئے تھے مختصر ہی ملاقات کے بعد انہوں نے بصد اصرار انس سے فون نمبراور ایڈریس دغیرہ لے لیا تھا۔ پھرا گئے چار لیا تھا۔ پھرا گئے چار ایل کے دوران وہ کی مرتبہ پنڈی آئے رہے۔ ہردفعہ انس کے مزاج میں اور بھی اگر بھی اور بھی

تبدیکی اور نری آجاتی۔ پچھ عرصہ بعد وہ انس کی ای سے <u>ملنے ان</u> کے گھر بھی آگئے۔

امنی دنوں میں اگرام صاحب کی علالت کا پتاجلات انس اور اس کی امی ایتھے تعلقات اور اگرام صاحب کے بهترین بر باؤکی وجہ سے ان کی عیادت کے لیے لاہور گئے تھے 'وہیں ای نے شفا کو دیکھا اور پہند کرلیا۔ دیکھاجا باتو شفا اور انس کا کوئی جو ٹرنیس بنیا تھا۔ ان

کے رہن سہن اسٹیٹس ممزاج کر کھ رکھاؤ مر ہاؤسب میں زمین آسان کا فرق تھا۔ شفا کے بارے میں بھی سننے میں آیا تھاوہ صرف حسین ہی نہیں بلکہ بہت تخریل اور نازک مزاج لڑکی ہے۔ الیمی باتیں من کرانس نے دیے دیے لفظوں میں مال کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی مگراس وقت امی اکرام صاحب کے اخلاق اور شفا کے حسن سے اتنی متاثر تھیں کہ اس کی ایک نہ سی

دھے دہے سوں یں ہاں و معاصب کے اخلاق اور شفا کھی گراس وقت ای اگرام صاحب کے اخلاق اور شفا کے حت سے میں اس کی ایک نہ سنی پھر یہ بات والس کو بعد میں پتا چلی تھی کہ شفا کی ممی اور برق چار بہنوں سمیت کوئی بھی انس کے ساتھ اس رہتے پر خوش نہیں تھا گرا کرام صاحب کے سامنے

اور کیا ہو سکتا تھا۔

گ-انس کی پریشانی فطری تھی۔ ابھی تو اس کی پانچ سالبه بنی شیزادی کی نیوش قیس کے ساتھ ساتھ مولس کواسکول بھیجنا تھا۔ چھپالیس ہزار تنخواہ کے جیب میں آتے ضرور تھے جاتے کمال تھے اس کی خود سمجھ میں نهيس آياتفا۔

" "آسبال...مسية بإربي تفي خيام كارشته ط ہوا تھا اب وہاں سے بات ختم ہوگئ۔"شفانے دھیمی آواز میں وضاحت کی تھی۔ "بات ختم ہوگئی مگر کیول؟"وہ جیرت زدہ سابوچھ رہا

تھا۔ خیام میں کوئی کمی نہیں تھی۔اینے سب بمن بھائیوں میں خیام اور شفاغیر معمولی خوبضورتی رکھتے تھے۔ اگرچہ بالی سب بھی خوش شکل تھے یا ہم ان دونول کی بات کچھ الگ تھی۔ خیام کی جاب بھی بهترین

"وہ دراصل ...."شفا ہی کیاتے ہوئے بول اس کے چرب ہر واضح پریشانی کی چھاپ تھی۔ انس کو ورے الجمن ہونے گئی۔

"تهماری ممی جیسی ساس کو برداشت کرنا معمولی بات نهیں۔ یقینا "رشتہ ٹوٹنے کی سی وجہ ہوگی۔ "انس : نے بڑے اطمینان سے اصل وجہ دریا فت کرے شفا کو لاجواب كرديا تفااوراب اس كي تفيكي روتے چرب كو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چرب کی رنگت بدل رہی تھی۔ تھنی پلکوں کی جھالر پر انس کو نصے نسمے سے ستارے نظر آئے تھے مگریہ پلک جھیلئے تک کانظارہ تھا۔ شفانے نظر آئے تھے مگریہ پلک جھیلئے تک کانظارہ تھا۔ شفانے كردن موثركر كسمساتي مونس كو تفيكنا شروع كرديا

"تمیاری ممی ویل آف لوگوں کو پیند کرتی ہیں۔ میری ناقعی معلومات کے مطابق خیام کارشتہ جمال کیا گياتھا'وه لوگ خاصے غريب تھے۔"

. شفاخاموش رہی تھی۔

"تمهارا مراقبه توشاید رات بحربه محیط موگا- مجھے صبح آفس جانا ہے۔ سومیں سونے لگاہوں۔برائے مہانی لائٹ آف کردو۔ ''انس نے انتہائی غصے سے جوفاصلے اول روزے ان کے درمیان در آئے تھے وہ آج تک قائم تھے۔نہ توشفانے ان فاصلوں کو کم کرنا چاہا تھا اور نہ انس کو اپنے گرو بنائے حصار کے اندر وأخل مونے دیا تھا۔

انس کو اپنی ذات میں خوار کرنے کے لیے یہ احماس کیا کم تھاکہ وہ کی کے لیے اِن جابا ہے تاپندیدہ ہے۔وہ کی بوجھ کی طرح شفاکے صبط اور صبر كوآزما تاب

وہ جب بھی اس کی طرف برصنے کی کو شش کریا " شفاک این خودساخته حدود رویتے اور گری حیاے رک جانے پر مجبور کردیتی تھی۔ یہ گزشتہ رات کاہی توقصه تھا۔ گزری ہوئی خاموش رات جب اچانک آسان سے میندبرسے لگا تھا۔ آندھی وطوفان کے جھکڑ حلنے لگے تھے گرد کے بگولے اڑنے لگے تھے ت شفانے بچوں کے بسترلگاتے ہوئے اسے بہت سرسری اندازمين بناياتهابه

"خیام کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔"اس کالہجہ ہمیشہ کی طرح لا تعلق تقار گویا خیام اس کاسگا برا بھائی نہ ہو بلکہ

بنت وري تب شفاك مزيد بولنے كا إنظار كرنے کے بعد بالاً خُرَّ انس کوہی زبان کھولٹا پڑی تھی ورنہ وہ تو دولفظ بول کر اب بھاگ کرلاؤ کیج ۴سٹور ' کچن وغیرہ کی کھ کیاں دروازے بند کررہی تھی۔

''خیام کارشتہ طے ہوگیا ہے۔ یہ بات پچھلے دوماہ سے میرے علم میں ہے۔اس سے آگے کی خالی جگہہ بهى يُركروو-كياديث فكس موكى؟"

نا چاہتے ہوئے بھی انس کالہجہ بخت ہو گیا تھا۔ دراصل خیام کارشتہ طے ہوجانے کے بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کا مطلب تھا۔ ایک لمباجوڑا خرجا۔ وہ دل ہی دل میں گهری بریشانی کو چھپائے تخمینے لگائے لگا تھا۔ اِسے قوی یقین تھا پچھلے چار ماہ کی بجہت شفا اور بچوں کے کپڑوں 'جونوں اور پھر خیام کے لیے گفٹ وغیرہ کی خربداری میں خاک دھول ہوجائے

المندشعاع أكتوبر 2014 📚

ہوئے اسے اپنی ضروری چیزیں یاد آرہی تھیں۔اور اس کی فہرست من کرانس کے اتھے پر بل پرد کئے تھے۔ "مُم ازِيم اسِ كااسكول بيك تو چَيِك كُرِليا كرو' هر وقت مراتع لين كلونااور سوچوں ميں مم بهنا\_نكل آؤ، ماضي كى بھول بھلدوں ہے۔ حقیقت كوفيس كرو-يمي اصل زندگی ہے۔"

انس كى ب وقت جھاڑنے اور ماضى كى بھول بھلوں والے طعنے نے شفا کے دل کھیں پہنچائی تھی۔وہ بھلا کون سے ماضی کوسوچ رہی تھی۔اس کے ذہن میں تو مونس کا ایڈ میشن چکرا رہا تھا۔ گر بمیشہ کی طرح بات برمھانے کے بجائے اس نے انس کو جواب

وے کرمنہ ماری کرنے سے پر ہیز کیا فھا۔ اور انس جو اسے بولنے پر اکسارہا تھا اپنی بات ضائع جاتے و مکھ کر

ا سے برسے اور بھی چڑگیا۔ درمنہ میں کھنگھنیاں ڈال کر بیٹھ جاتی ہو'کوئی ہے درمنہ میں کھنگھنیاں ڈال کر بیٹھ جاتی ہو'کوئی ہے شک جتنا مرضی بھونگتا ہے۔ "اسے ایک دم غصہ آگیا مگر شنرادی کی موجودگی میں اے اپنے کہجے پر كنشول ركهناميرا تفاير

وتشنرادی تو ناشتا کروا دو۔ میں ای کے کمرے میں ول الله على مزاج بري كرنے إن كے كمرے ميں جلاكيا تھا۔ شفائے سينے كى قِدِي ايك تعكاتِهِكام الأسِ خارج كرنے كي و تشبق کی تھی۔وہ جانتی تھی ای کے کمرے سے باہر آکرانس کاموڈ پہلے جیسا فریش ہر گز نہیں رہے گا۔ اور بیاتو ہمیشہ

ہے ہوتا آرہا تھا۔ وہ دھندلی نظروں سے انس کی پشت کو دمکیم رہی تھی وہ جائے کے چھوٹے جھوٹے گھونٹ لیتاای کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ای ہیشہ کی طرح کرم بسترمیں دکی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اِسے

آتے دیکھ کرانہوں نے تسبیح ایک طرف رکھ دی تھی۔ "وفتر جارے ہوبیٹا! بمنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس

كمات بريار كياتها-انس فاثبات ميس سمهايا-' ماشتا کرلیا ہے؟ مان کا دو سرا سوال بھی معمول

کے مطابق تھا۔

" اِس ... ، عرب شفا کی ہلی سی آواز سائی دی تھی۔انس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔شیفا ک منمناهث براجانك الْمر آبنوالي نيندغالب أَلْمَي تقى-

تکیہ اٹھا کرسیدھا کیا اور اندرونی جھنجلاہٹ جھیاتے

ہوئے سریہ ممبل تھینج لیا۔اورجیسےاس کے پاس کھنے

""آپ سوگئے ہیں انس؟ "المري نيند میں جاتے انس کو محسوس ہوا تھا کہ شفاہت آہتگی کے ساتھ اس كاكندهالما كرجگانے كى كوشش كردنى --

سورج کی شفاف کرنوں کے بھیرنے ہی شفاکے

پروں میں در لگ جاتے تھے اگر چہ وہ انس کی پوری تاری کرکے رات کوسوتی تھی ماہم پر بھی عین وفت پر مچھے نہ کچھ ضرور رہ جاتا تھا جو بدمزگی کاسب بنآ۔ انس طرح شنرادی کی تیاری بھی بہت صبر آزما

مرحله تقا- وه بهت إِنْحُرِيلَ بِحَي تَقْمِ لِهِ شَفَا كُوا بِي بِينِي كَا نَحْرُهِ سلویٰ آبی کی طرح لگناتھا۔ اس کی بردی نتیوں بہنیں ہی خاصی نخریلی اور تازیک میزاج تھیں اور شنزادی بھی شاید

ا بی خالاوُں پر چلی گئی تھی۔اس کانام ای نے شنرادی ركهاتفاسومزاج بفي شنراديون جيسايايا ثفا

شنرادي كوتيار كرك وونجي مين فثافث ناشتابنارى تھی جب انس جھی تیار ہو کر آگیا۔ عموما" وہ اپنی تیاری کے دوران شفا کو بلاوجہ آوازیں دے کر بو کھلا تا ہر کز نہیں تھا۔ خاموثی کے ساتھ تیار ہوکر ناشتا کر آاور

آفس چلاجا یا۔ ناشتے کے نام پر جھی کچھ ہلکا پھلکا 'جیسا تىساسامنے ركە دو'اگر چھەپىندنە آناتوبغىر جبائے اور بغير كھائے نكل جا يا۔ اگر كھانا انجھا ہو ياؤ بھر رغبت سے

كهاليتااورشفاجي چاپ برتن سميث ليق-آج صبح انس تجن میں رکھے موڑھے پر بیٹھ گیاتھا۔ شفانے پھرتی کے ساتھ میزیر ناشتے کے آوازات چن

ویے تھے۔ تب شزادی بھی کی میں داخل ہوئی۔ "إلا إ مجم اسكوارً المكرسائز بك إور برائم لينا

ہے۔ بھی عادت کے عین مطابق اسکول جاتے المبندشعاع أكتوبر 2014 🗫

WWW.PAKSOCIETY.COM

اس نے ممی کو نجانے کیسے قائل کیا تھا حالا تکہ می كسى بھى طيرح شيفاكى شادى فمل كلاس فيملى ميں نهيں كرناجابتي تفيس مرانس كود مكه كروه كجه تذبذب كاشكار ہو گئی تھیں۔ اپنے برے نتیوں دامادوں کی نسبت انس کی وجاہت دیکھ کر انہیں خاموش ہونا پڑا تھا۔سلوی<sup>ا</sup>' مادرا اور میشا کے شوہرا گرچہ اعلاع مدوں پر فائز تھے اور اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے یاہم ان کی نازک اندام خوبصورت بیٹیوں کے ساتھ کاکوئی جوڑ نہیں بنآ تھا۔ سوانس کے ایک پس پوائٹ کو مد نظرر کھ کراس کی شادی انس سے کردی گئی تھی۔ اسے یاد تھا'شادی سے دو دن پہلے سلویٰ آبی نے

اسے سمجھاتے ہوئے کہاتھا۔ "لمل کلاس فیلی سے ہے مخوب دیا کرر کھنا۔اس کی مال بہنوں کو بھی سربر چڑھانے کی ضرورت نہیں إسلوي آبي كي بيد نصيب عتين سرال مين آكر

خود بخود خاک دھول ہوگئ تھیں جب ساس نے پہلی

رات ہی سمجھادیا۔ 'نبهورانی! پورے خاندان کی اوکیوں کوایک طرف کرکے تمہیں بیاہ کرلائی ہوں۔ میرے اکلوتے بیٹے کو سنصال کرمت بیش جانا۔ اپنی عربحرکی کمائی تمهارے حوالے كردى بو يھولاج ركھ لينامارى \_"

انس کی آئی نے جو پہلی رات اسے سبق پڑھایا تھا' وہ اس کے ذہن کی سلیٹ پر گویا جم گیا۔ رہی نسمی کس انس نے بوری کردی۔اس کاسیاق وسباق بھی تقریباً ای کی عزت 'خدمت اوراس کی بہنوں کے ساتھ پیار سلوک کے گردہی گھومتا رہا تھا۔ شفا کودہ کونی لیکچرر معلوم ہورہاتھا 'یاہم ایک بات اسے اچھی طرح سے سجھ میں آئی تھی کہ آج کے بعد اس کی اپنی ذات کمیں دور بہت دور کھو گئے ہے۔ یہاں سب سے پہلے انس کی مال بہنیں پھر خود انس اور بعد میں بچے۔اس کی

ا پی ذائے تو کہیں جھی نہیں تھی۔اتنے سارے لوگوں نے اس اِکیلے سے بے شار توقعات وابستہ کرکی تھیں اور -

اسے ان کی توقعات پر پوراتوا ترناہی تھا۔ اور انس کو لگنا تھا' وہ اس ماحول میں ابھی تک

اب وہ پائنتی کی طرف بیٹھ کر دھیرے دھیرے امی تے ''تنماری بیوی نے اب تک ناشتا نہیں بنایا۔اننے سال ہوگئے ہیں مگراہے کھانا پکانا نہیں آسکا۔ 'ان کا نیسرا جملہ بھی معمول کے مطابق تھا۔ ای کوشفا سے انس کی طرح بہت سے گلے تھے جن میں سرفہرست ىمى شكوه تفاكه شفاكو كھاناا چھابنانا نہيں آيا۔ ''بسامی آگزارا توہو ہی جا تاہے۔''اس نے دبے

"جیامی!" انسنے کپ خالی کرکے میزبر رکھ دیا۔

د بے سے کہجے میں کہا تھا۔ وہ صبح صبح شکوے شکایات کے دفتر نہیں سنتاجا ہتاتھا۔

وگزارا ہی تو کررے ہیں۔ ممی نے محتدی آہ بھری۔ "چینی کی مورت اٹھالائے ہیں۔ نہ سینا برونا آ پاہے نہ کھاناریکانا۔"بہ شکوہ بھی برسوں برانا تھا جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی انہیں مسلسل بھی سنتا آرہا

تھا۔ اور بیہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ شفا کو حقیقت میں بٹن ٹانگنابھی نہیں آ ٹاتھا۔

یہ شادی کے شروع ونوں کی بات تھی۔ جب رو ثین لا نف کے شروع ہوتے انس کو و فترجانے کے کیے تیار ہونا بڑا تب وہ اپنی شرٹس کا ڈھیرا تھائے آٹا گوندھنے میں آجھی شفائے یاس کے آیا تھا۔

ان کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں۔ فارغ ہوجاؤ تولگا دینا۔ ''اس نے وہ سارا ڈھیر تخت پر رکھ دیا تھا جے دیکھ ر المحال المحد رہے تھے۔ اپنے میکے میں وہ کجن کے میں دہ کجن سمیت دیگر ہر جھنجھٹ سے آزاد تھی مگرید آزادی تب سلب ہوگئ تھی جب شفا کے پلانے اجابانک ایک

مُلْ كِلاسْ فِيلَى مِن آسِ كَارِشته طِي تُرْدِيا تَعَالَ

انس کے برپوزل کی تقریباً" گھرشے ہر فردنے مخالفت کی بھی۔ اس کی ممی اور بہنیں انس کے ساتھ شادی پر راضی نہیں تھیں تاہم انس سے ملنے کے بِعد اس کے بھائی ذیشان اور خیام کے خیالات بدل گئے تجهة انبيس انس بهت بيند أما تفاته خصوصاً" خيام انس کود کیھ کربہت متاثر ہوا تھااور خیام نے ہی سب سے زیادہ اس رشتے کی حمایت کی تھی۔

225 2014 **R**SOCIETY.COM

ہوں۔ میری خواہش غلط تو نہیں۔"وہ قدرے برہم اندازمیں بول رہی تھیں۔ ردگرامی! ایجھے رشتے در ختوں پر نہیں اُگتے۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہ رکھا ہے۔اللہ جلد ہی کوئی بھتر بہیل نکالے گا۔''انس پرامید تھا مگرای کی گھبراہٹ کم نہیں ہورہی تھی۔ خیام کارشتہ طے ہونے کائن کر تو الهين مول الحورب يتق ''اتنانہ ہواکہ نند کی بات ہی چلادیتی۔اس کے تو ہاتھ میں تھا' مال سے کہتی تو ہوجا آ۔ مگر کا ہے کو كرتى- معمى برويرها ئيس-'دکیا مطلب میں سمجھا نہیں امی!''انس نے فکر مندی سے پوچھا۔ و کھی نمیں بٹا! ایے ہی خیال آیا تھا۔" "كيساخيال؟"وه اليعيى بات نظرانداز كرف والا نهیں تھا۔ای گویا بھنس کررہ گئی تھیں۔ پھر کچھ سوچتے <u> ہوئے ذراد ہے کہے میں پولیں -</u> ''خیام کا رشتہ طے ہوگیا؟''انس نے گہرا سانس فارج كركے كما۔ 'مهوا تقااوراب ٹوٹ بھی گیا۔'' دورےوہ کیوں؟ ۴می کامنہ کھلارہ گیاتھا۔ "بيرتونيين بنا-"وه اني جگه سے المحقے ہوئے بولا۔ "کیسی کھنی ہے' بتایا ہی نہیں۔"می نے زیر لب بر براتے ہوئے کہا۔ تب ہی شنرادی کمرے میں جھانگ کرقدرے خفکی ہے بولی تھی۔ ''پایا! میں لیٹ ہورہی ہوں۔''مِنس اپنی کھٹاراسی مران کی جانی اٹھا کرامی کواللہ حافظ کہتا ہا ہر نکل آیا تھا۔ شِنرادی اس کے برابر چل رہی تھی اور شفا اس کا لیج باکس اور بیک اٹھائے تقریبابھا گتے ہوئے ان کے يجهي آربي تھي۔ گاڙي كياس پننج كراس في چول سانسوب سميت وهيمي آوازمين كهابي "انس! آپ آیک بات کرنا تھی۔" " تہیں ہیشہ گیٹ نے پاس پہنچ کریا سونے کے وقت ہی ضروری باتیں یاد آتی ہیں۔ "اس کے ہاتھ ے لیج باکس اور اسکول بیک عیر کر فرنٹ سیٹ واپنی نظروں کے سامنے رابی کو دداع کرنا جاہتی

اجنبیت محسوس کرتی ہے۔وہ یمال خوش نہیں'ایک مجھو یا بھری زندگی گزار رہی ہے۔انس کی ان سوچوں رای کے تبقرے آکثر مرکاکام دیتے تھے۔ دورے عید کے عید بھی نہیں مسکراتی-حانے کس کاغم جان کولگائے بیٹھی ہے۔"ای بغیرنتائج کی یروائے بالگ تبھرے کیے جاتی تھیں۔اس بات عوجائے بغیر کہ انس پر ان کے الفاظ کس کس انداز میں اثر انداز ہوتے تھے اور وہ کہاں کہاں اسے ذہنی اذيت مين مبتلا كرديتي تحيي-"اتنے سالوں میں ایک روز بھی ایے خوش نہیں دیکھا۔"وہ مایوسی کے عالم میں ہاتھ ملتی تھیں۔اور بھی اس کے سرجھاڑ منہ بہاڑ حلیمے کو دیکھ کربولے بنانہ 'بیاہتا لگتی ہی نہیں۔ بھی شوہرے آنے سے پہلے سنگھار ہی کرکیا ہو تا۔"وہ جو مضین لگائے وھڑا وھڑ كيڑے وهورى ہوتى ان كے مشورب س كرول مسوس کررہ جاتی تاہم قریب ہی موجودانس کو کڑھنے کے لیے ایک اور پہلو نظر آجا آ۔ دی صرورت ہے بنے سنورنے کی۔ یمال کون سا واود محسین کے ڈونگرے برسانے والے موجود ہیں۔"جھی جھی اس کی کڑھین زبان پر بھی آجاتی تھی تبوہ پیرینج کربا ہرنگل جاتا۔ تاہم شفائے کیے اس کے ولِ میں گرہ ضرور پڑجاتی تھی۔ جیسا کہ اس وقت ای ك الفاظ اس كامود بكار رب تصاس كامزاج برام مورباتفا-''اپنے چاؤجو نجلوں ہے ہی فرصب نہیں۔ بھائی کا رشته طِيع موَّليا-ادهرِ نند كي كوني فكر نهيب-ميري جان سولی پر منگی ہے۔ '۴می کو آبدیدہ دیکھ کرانس مدھم پڑگیا "آپ رانی کے لیے کیوں پریشان ہوتی ہیں۔ ابھی تو اس نے بی اے کیا ہے۔ کون ساعمر گزررہی ے۔ ہم نے ماں کا آتھ ہولے سے دباتے ہوئے تعلی دیے کی کوشش کی تھی۔

سنبھالتے ہوئے انس نے طنزیہ لہے میں کما تھا شفا خفت زدہ می وہیں سرچھ کائے گھری سوچ میں ڈوب کررہ گئی تھی۔

## ## ##

''شفا! آج ناشتہ دوگی یا نہیں۔اب تو آئتیں بھی سکڑ گئی ہیں۔''امی کی آواز من کر تقریبابھاگتے ہوئے کچن تک پہنچی۔ جیسے تیسیے جلدی جلدی ناشتہ ٹرے میں سجاکروالیں لاؤرنج میں آتی توامی ٹرے کودیکھ کربے زار صورت بنائے بولیں۔

در چردلیه ارب کسی جان چھوڑدگی اس کی۔ جھ سے یہ کئی اب سمیس کھائی جاتی۔ اس کاموڈ بگز گیا تھا۔ وہ جنٹی خوش خوراک تھیں اتا ہی ڈاکٹر نے انہیں پر ہیز بتا رکھا تھا۔ عموا "شفا کھانے میں امی کی پیند کو مدنظرر کھ کر مینو تر تیب دیتی تھی۔ اس کے باد جودای کی بے زاری عودج پر ہوئی تھی۔ شاید بیاری نے انہیں چڑ چڑا کر رکھا تھا۔ اور بیاری کی ہی وجہ سے ان کی زبان کاذا گفتہ بگز گیا تھا ' کچھ بھی کیسا ہی کیول نہ بناکر بیش کیا جا تا انہیں اس میں کوئی ذا گفتہ محسوس نہیں

روانس که رہے تھے مسبح کے وقت آپ کو زم غذا میں دیتا ہوگ۔ لیے میں آپ جو کہیں گی 'بنا دول گی۔''ٹرے تخت پر رکھ کے وہ دوبارہ مخترے کئی مولس بھی اٹھ کر مرون معونے گئی تھی تب رائی اور مولس بھی اٹھ کر مرون سے باہر نکل آئے تھے۔ مولس کو نیند سے اٹھنے کے فورا بعد مال کی گود چاہیے ہوتی تھی 'مو شفا کام ادھورا چھوڑ کر مولس کی داور ہرچز نازرداریوں میں لگ گئی۔ رات کے طوفان کی وجہ سے دھول مٹی سے ہرچزائی پڑی تھی۔ گندگی گردادر ہرچز کھی دھول مٹی سے ہرچزائی پڑی تھی۔ گندگی گردادر ہرچز کھی کھی دیکھ کراس کی نفاست پند طبیعت گردری تھی مگرمولس کے لاؤ حتم نہیں ہور ہے تھے۔ گرمولس کے لاؤ حتم نہیں ہور ہے تھے۔

''جمابھی! مجھے بس جائے دے دیں۔ رات سے فلو ہورہا ہے۔''رانی کھانتے ہوئے ماں کے قریب ہی تخت پرلیٹ گئی تھی 'تبشفا سرمااکر پہلے رائی کوچائے

دے کر آئی بھرمونس کو ہزار جنتن کے بعد ناشتہ کرواکر کھیلنے میں لگایا اور بھرخود کمرکس کے گھر کی صفائی میں جُت گئی۔ پچھ دیر بعد رائی بھی اس کا ہاتھ بٹانے گئی تھی۔ وہ عموماصفائی وغیرہ کر دیا کرتی تھی۔ رات کا سالن بھی رائی بناتی تھی البتہ آٹا گوندھ کر روٹی پکانا شفا کے ذھے تھا۔ رائی بہت نرم خو مطیم مزاج رکھتی تھی جبکہ رائی سے برنی شازی کا مزاج خاصل کھا تھا۔ شاں

رابی سے برنی شازی کا مزاج خاصاً روکھا تھا۔ شاید شادی کے بعد اس کا مزاج بھی بدل گیا تھا۔ گھریلو تلخیاں مزاج پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ شفاسے بمترکون جانیا تھا۔

رائی جس قدر زم طبع تھی 'انس اور امی اس قدر رکھا مزاج رکھتے تھے۔ شفاکے لیے ان دونوں کو سجھتا بہت مشکل تھا۔ جہاں اس کے میکے والوں کا ذکر آنا وہیں انس کے ماتھے پر بل پڑجاتے۔ انس شاذہ ناور ہی اس کے میکے جا تھا۔ اور جب چلاجا آنا و پھراس کا کئی اس کے میلادہ تو بھی وہ لاہور گیا ہی نہیں تھا اور اس وقت جو تھوڑی بہت بدمرگیاں ہوئی تھیں ان کو بھلانا وقت جو تھوڑی بہت بدمرگیاں ہوئی تھیں ان کو بھلانا انس جیسے بندے کے لیے قطعا ناممکن تھا۔ جب بھی انس جسے بندے کے لیے قطعا ناممکن تھا۔ جب بھی اس جو میٹر نہیں رہتا تھا۔

اس دفت می کاردیہ بھی آنس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس وقت ہے انس کے دل میں ممی کے خلاف جو گرہ پڑی تھی وہ آج تک کھل نہیں سکی تھی۔ البتہ زیشان اور خیام کے متعلق انس کے خیالات کافی مختلف تھی۔

انس کے رویت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ایسی محو ہوگئ تھی کہ اسے ای کے پکارنے کی آواز نہیں آئی۔انہوں نے جب میسری مرتبہ آواز لگائی متبوہ ہڑ پراکرچو کی تھی۔

"آپ نے بلایا ای آ"وہ جُل سی تیز تیز چلتی ان کے قریب آئی تھی تب ای نے اپنے ازلی بے زار کہے میں کما تھا۔

''ہاں بی بی!تہیں بلانے کی غلطی کرلی ہے ہیں نے۔ نجانے کن خیالوں میں مگن رہتی ہو۔''ان کا

ے بے حال ہو گئیں۔ ''دادی! زبان کو مالا کیسے لگتاہے؟''مونس جران حیران ساان کے گال پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا اور ای نے تپ کرجواب دیا۔

''آنی مال نے پوچھو' جس کی زبان کو آلا لگا ہوا ہے۔ مجال ہے جو ذرا سامنہ سے کچھ بھوٹ دے۔ بھائی کارشتہ ٹوٹا' پر ہمیں ہوا تک ِ لگنے نہیں دی۔ ''امی

بھائی کارشتہ نوٹا کیر ہمیں ہوا تک گلنے مہیں دی۔ ہمی کی بوبروا ہٹ اتن او نجی تھی کہ یکن میں کام کرتی شفا نے ہا آسانی سن لی۔

''میں آپ کو ہوا دوں دادی!۔''مونس کو اس پورے جملے میں لفظ ہوا کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تھا۔سووہ فوراجھِلانگ لگاکر تخت سے انزا۔

یں میں مات ووہ در میں اسک سرات دہ خوشی خوشی سونچ بورڈ کی طرف بردھنے لگا تھا جبامی نے اپناماتھا پیٹتے ہوئے مونس کورو کا۔

''مال بولتی نهیں اُور بیٹے کی زبان رکتی نہیں۔''کیا الٹ پھیرے۔

''ائے شفا! اے دیکھو' بیلی کے بٹنوں کوہاتھ لگارہا ہے۔''امی کی پاٹ دار آواز من کر شفاسیزی کی ٹوکری سلیب پر رکھ کر بھاگتی ہوئی لاؤر جیس آئی تھی۔ مونس

ا تنی سردئی میں پنکھا چلائے خوشی سے چیخ رہاتھا۔ "می! دادی نے کہا تھا ہوا دو۔"شفاکے ڈانٹے پروہ منہ بسوریا روہانسا ہورہا تھا۔ شفااس کی شرار توں سے

منہ بسور ہاروہانیا ہورہا تھا۔ شفااس کی شرارتوں سے اکثر عاجز آجاتی تھی۔ اور اب تو وہ بہت سنجید گی ہے مونس کو اسکول میں واخل کروانے کاسوچ رہی تھی۔

اس نے کچھ دن پہلے بھی انس سے بات بھی کی تھی تب انس نے قدرے بے زاری سے کہاتھا۔ دیشوں مرکز کیا ہے جبکا گرز میں کہا ہے دار

''شازی کا وقت نکل لینے دو۔''اس کا لہجہ خاصا دھیمااوررو کھاساتھا۔اس کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ت قوم تھیں اور سے میں میں نہ سما ہے الک

متوقع تھی۔ اس مد میں امی نے پہلے ہی اکس کو لمبے چوڑے خرچ کی فہرست پکڑا دی تھی' سودد تین ماہ تک مزید کسی اضافی خرچ کے بارے میں تو سوچا بھی

ن ہانڈی چڑھادی ہے؟انس کے آنے کاوقت ہورہا

''کچھ کام تھاکیا؟'' ''کام کوئی نہیں مجھے۔ تمہیں بلایا تھا' بچے کودیکھو۔ سیڑھیاں اتر کرنیچے نہ چلا گیا ہو۔''ہمی پوتے کے لیے فکر دنہ تھیں۔ شفار نرجہ کی کہ ادھ ادھی مکہ اق

انداز ہمیشہ کی طرح جلا کٹا تھا۔شفانے محل سے پوچھا۔

نیچے آئی تو مونس کو کھلے گیٹ کے پاس کھڑے دیکھا۔ مونس کو دیکھ کراس کی جان میں جان آئی تھی۔اس نے بے ساختہ اے اٹھا کرچوا۔

لاوُزج میں داخل ہو کراس نے مونس کوا تارااور پھر دوبارہ کچن کے کاموں میں جت گئی تھی۔ مونس اب دادی کی گود میں چڑھ گیا تھا اور وہ شفا پر غصے ہور ہی تھیں۔

ین د مسلم کار پوروا نہیں۔ نجانے کون ہے مسلے مسلم مسلم مسلم کی رہتی ہے۔ ناوان بچہ اگر گلی میں کار کی این بردی موٹریں ہیں۔ نکل جاتا۔ پڑوسیوں کی این بردی موٹریں ہیں۔

اندھادھند چلاتے ہیں۔اگر کوئی کچل ہی جاتا۔" ''اللہ نہ کرے۔''ہس کا کپنادل انجھی ٹک قابو میں نہیں تھا۔

''تمہاراباپ آتا ہے تو جاتی ہوں۔اب اگر گلی میں نکلے تو ٹانگیں تو ژوول گ۔''می اب مونس کو دھمکار ہی تھیں اور وہ باپ کے ڈراوے پر خوف زدہ سادادی کے ساتھ چیک گراتھا۔

ر پیپ یا عامہ "پایا کو مت بتائے گا دادی!مونس اب باہر نہیں نکلے گا۔"

''اب میں کچھ بولوں گی تو شہیں اور تمہاری مال دونوں کو ہراگئے گا۔''وہ خفا خفا می بولی تھیں۔ ''تو آپ نہ بی بولیں ای!''منہ پر دویشہ لیے رابی

و بپ نه بن بوین که کر کروٹ کینے گئی تھی۔ اس کی آہستہ آواز میں که کر کروٹ کینے گئی تھی۔ اس کی طبیعت زکام کی وجہ نے کچھ زیادہ ہی ہو جمل ہورہی تھی۔

وطواور س لو! زبان کو تالالگالول؟ ۴می می مویا صدے

## WWW.PAKSO

| WWW.PAKSOCIETY.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ہے۔ ایمی گھڑی کی طرف دیکھ کر یو کھلائے اندازیں<br>بولی تھیں شاید انہیں خود بھی بھوک لگ رہی تھی۔<br>صبح صرف دلیہ لینے کی وجہ سے وہ دوپسر کا کھانا ہارہ بجے<br>تک کھالیتی تھیں۔اب تو پھر سوالیک نج رہاتھا۔طوفان |
| کارلونوں سے مزین<br>کارلونوں سے مزین<br>آفسٹ طباعت ،مضوط جلد،خوبصورت گردپوش<br>کہائی کا کہ کا کا کہ کا کا کہ ک | اوربارش کی گندگی سمینتے آج وہ معمول سے کچھ زیادہ<br>ہی لیٹ ہوگئی تھی۔اوبر سے رابی کی طبیعت بھی ٹھیک<br>نہیں تھی 'ورنہ وہ گھرتے کاموں میں اس کا برابرہاتھ<br>بٹاتی تھی۔                                        |
| تیت گیارگان کی استان میلاد کارگانی میلاد کارگانی میلاد کارگانی میلاد کارگانی میلاد کارگانی کا          | تجانے کیوں شفا کو پچھلے ایک دو ماہ سے رائی<br>قدرے بچھی بجھی محسوس ہورہی تھی۔ نجانے کیا<br>مسلم تھا؟ رائی اور شفا کی آلیس میں دوستی تو بہت تھی<br>آہم جب ہے اس کے بھائی خیام کارشتہ طے ہوا تھا                |
| دنیا گول ہے سفرنامہ -/450<br>این بلوط کے تعاقب میں سفرنامہ -/450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تب ہے ای اور رائی تھوڑا کھنچی کھنچی ہے رہنے گلی<br>تھیں۔                                                                                                                                                      |
| الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | یں<br>''اے۔ پھر سوچوں میں گم ہو گئیں؟ میں تم ہے<br>کچھ یوچھ رہی ہوں۔''ہمی کی بے زار سی آواز اس کی                                                                                                             |
| خارگدم طزومزان -/225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ساعتوں سے نگرائی تووہ چونک کران کی طرف متوجہ<br>ہوگئ-                                                                                                                                                         |
| کا آردوکی آخری کتاب طنوه مزاح -225/<br>اس کت کو ہے میں مجموعہ کام -300/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ''جی ای! میں نے ہانڈی چڑھادی ہے۔''شفا یکن<br>کی طرف جاتے ہوئے بول۔                                                                                                                                            |
| چاندگر بحور کلام -/225<br>کاروخی مجور کلام -/225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | '''ب آپ آرام کرلیس بھابھی! میں ہے گئی ہیں۔<br>میں رولی پکالیتی ہوں اور ساتھ جلول بھی ابالتی ہوں''                                                                                                             |
| المرايل المرايل لإلاين الثاء -200 المرايل الم          | رائی کچن میں آگئی تھی۔ وہ اینی ہی مخلص اور حکیم<br>طبع تھی۔ رابی کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بھی                                                                                                                 |
| پاتیں افتاءی کی طنوومران -/400<br>آپ کیابردو طنومران -/400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روایتی تمیں رہے تھے۔<br>''پھر میں نمالیتی ہوں۔ گرد دھول سے اٹی پڑی<br>''نشوں کر سے کی میں ایش میں میں                                                                                                         |
| S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ہوں۔"شفا کچھ سوچ کر کپڑے اٹھا کرواش روم میں<br>گھس گئی۔جب واپس آئی توانس اور شنرادی کی آواز<br>آرہی تھی۔ انس شنرادی کو چھٹی کے وقت گھر                                                                        |
| مکتب عمران وانجسٹ<br>37, اردو بازار، کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چھوڑنے آیا تھا۔ پھرخود بھی لیچ کرنے کے بعد تھوڑاسا<br>آرام کرکے دوبارہ آفس جایا۔<br>اس نے جلدی جلدی بال بناکردویٹہ ادڑھااور باہر                                                                              |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من کے جبدی جدی بادی کا دوجہ در مادوجہ اور مادوجہ اور کا دوجہ اور آرہی آواز آرہی تھی۔ شفاکے آگے بوھتے قدم رک گئے۔                                                                                              |
| المناسة شعاع اكتوبر 2014 <b>- 229</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |

اكتوبر

منرور كرنى تفي-" فجائے کب ہے آرام کردہی ہے۔ ابغاصیاس وہ بچوں کو دائیں بائیں لٹا کر سلانے کی کوشش نمیں شوہراور بکی تھکے ہارے آئے ہیں۔انہیں کھانا' کِررہی تھی جب شنزادی کو نیند میں جانے سے پہلے بإنى بى يوچھ كے - "وويمشه كى طرح تبطّ كئے كہم ميں يجه خيال آيا تھا۔ بول ربی تھیں۔انس کچھ خاموش ساتھا۔ای کی بات کا ''ای! میں نے ابوے کہ دیا ہے مجھے ڈیسک اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ناہم اس کے ایزی چیز کے کردیں۔ میری سب فرینڈ زنے اسٹڈی با<u>ثر</u>ات ذرا کٹیلے محسوس ہورے تھے۔شفاکے ول لیل کے لیے ہیں۔ مشنزادی اس کے چیرے پر اپنا کو کچے ہونے لگا تھا۔وہ آگے بردھی نورابی کی آواز آئی۔ جھوٹاساہاتھ رکھے سابقہ بے الی سے بولی تھی۔ ورو جرابونے کیا کہا ہے ؟ "وہ لاشعوری طور پر شنرادی کی فرمانش برچونگ گئی تھی۔ "البونے کهارانی تجھیھو کی شادی کے بعد لے کردیں راني کھانا ٹيبل پرلگار ہي تھی۔اِس کي آواز ميں خفگي گ۔ بشیزادی نے ذرا مدھم آواز میں بتایا تھا بھر نمایاں تھی۔انس شرجھنک کراٹھ گیاتھا۔شفاکے ول بربوجه ميا آگرا-ساري بهاگ دو ژاکارت جاتی محسوس قدرے بخش بھرے لہج میں بولی۔ دامی ارابی بھیھو کی شادی کب ہوگی؟ میں ک

آنکھوں میں تبجیب سی آس تھی۔شفا کواس کی آس توژناا حيمانهين لگاتھا۔

''آپ دعا کرونا- جلدی رالی چھپھو کی شادی ہو۔ پھر آپ خوب مزا كرنا وهولك بجانايه "ده اس كادهيان بنانا چاہتی تھی۔ اہر پہلے ہے کھنے کی آواز آئی تھی۔ شِايد الس اور رايي والنِس آگئے تھے۔ پچھ در بعد الس

مرے میں واحل ہوا۔ شفانے ذرا گردن اٹھا کر ویکھا۔اس کے چربے بربرہمی می چھائی تھی تاہم اس نے کما کچھ نمیں تھا۔ گیڑے تبدیل کرنے کے بعدوہ

مونس کے برابر جگہ بناکرلیٹ گیاتھا۔باپ کی موجودگی محسویں کرے شنزادی نے بھی جھٹ سے آنکھیں موند لِي تھيں۔ پھراس کے بازو پر سرر کھتے ہی تھوڑی دریمیں

وه گهری نیندمیں کم ہو گئی تھی۔ شنرادی کے گری نیند میں جانے کی تسلی کر کے وہ

مخاط اندازمیں بیڑے اثر رہی تھی 'جب اس کی ساعتوں سے انس کی دہم آواز مکرائی۔ دوم رالی کی شادی کاذکر کررہی تھیں۔ شنرادی سے

دعائیں کروارہی بیس ۔ کیا رائی مجھ پر بھاری ہے؟ بانس کالجہ گراکات دار تھا۔وہ ایک دم س س

30 2014

ومتم کھانانہیں کھارہیں؟"شفائے کہنے پرانس نے بھی کچھ چو نکتے ہوئے راتی کی طرف دیکھا۔

"بس ایسے ہی ول ننیں جاہ رہا ہے۔"وہ زکام زدہ بھاری آوازمیں بولی تھی۔ "تهماری طبیعت تھیک نہیں تھی تو ہتایا کیوں

کھانے کی میزر انس مونس اور شنرادی کے علاوہ ہیں رابی تھی۔ شفا ای کو کھانا دینے ان کے کمرے میں

گئی تھی۔وہ رابی سے خفاہو گئی تھیں۔شفاکی حمایت

بچوں کو کھانا دے کروہ رالی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

وہ ایسے ہی بولی سے چاولوں میں چمچے ہلارہی تھی۔

ميں رائي كابولناا شيں پيند نہيں آيا تھا۔

نہیں۔ میرے ساتھ آؤ'ڈاکٹرکودکھا آتے ہیں۔"وہ اپنی ماں' بہنوں' بچوں سیب کیے لیے بہت ہی حکیم تھا بن شفاک بات ان ہے الگ بھی۔اس کے دل میں نہ

چاہتے ہوئے بھی پھانس ی چبعی-سب کاخیال رکھنے والااكثرى شفاكي باري مين لابروا موجا ياتفيا-رائی اور انس کوڈاکٹر کے پاس جائے دیکھ کرشفانے

بے ولی کے ساتھ بِرتن سیٹے پھرانی کو جائے دے کر اپنے کمرے میں آئی۔اس کاارادہ بچوں کوسلانے کا

تھا۔ شنرادی بھی اسکول سے آگر گھنٹہ دو گھنٹہ آرام الهايه شعاع أكتوبر

WWW.PAKSOCIETY.COM

اي!"

بورای

## WWW.P&KSOCIET

''رالی نے کب عمہیں تکلیف پہنچائی ہے جو تم اس نے دھیمی آواز میں وضاحت دے دی۔ تب ہی الس قدرے مرجم رہ گیا تھا۔اس نے خود ہی موضوع اس ہے اتنی بے زار ہو۔ "انس ذرا سااٹھ کر ہیڑ بدلتے ہوئے اجانگ خیال آنے پر پوچھاتھا۔ کراؤن ہے نیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آواز بہت "غالبا" تم نے کوئی ضروری بآت کرنی تھی۔ "شکر وهیمی تھی۔اتن کہ شفا بمشکل ہی سن پار ہی تھی۔ ہے ایسے شفاکی کوئی ایک بات تویاد تھی ورنہ وہ توسوچ ''تمهاری یہ بے زاری مجھ تک ہی محدود نہیں بلکہ گھروِالے اور میرے بچے بھی اس کی کیسٹ میں آرہے ر بنی تھی انس جتنااس کی طرف سے لاپروا تھا کسی دن اسے بھی بھول ہی نہ جا آ۔ ہیں۔کیااس ہے ۔ یہ نهتر نہیں کہ تم کوئی حتی فیصلہ "جی-"اس نے قدرے مجنسی مجنسی سی آوازمیں لُرِلود "السيح السي كالتجه عجيب أزردكي كي لييف ميس كما\_ پيرگلاكھنكھاركريولى-آیا بگھرا بکھراسا محیوس ہورہا تھا "تبشفاقدرے "وه دراصل می آربی ہیں۔" ہڑ براتے ہوئے بولی تھی۔ "آپ کوغلط نہی ہوئی ہے۔"اس کالعجر بجھا بجھاسا "میال آرہی ہیں؟" ہی کی توقع کے عین مطابق تھا۔ وہ سمجھ نہیں پارہی تھی کہ کیسے انس کی غلط فہمی وه چونک گیاتھااور صرف چونکای نهیں تھابلکہ حدورجہ حيران بهى مورباتفا رجي- "اس ني اثابت مين سرملايا-"میں نے اینے کانوں سے سا ہے۔ اب تم کوئی . د خیریت سے آئیں گینا۔ "انس کاحیران ہونا فطری د ضاحت مت دو۔"وہ عجیب بد گمانی بھرے کہتے میں بولا تھا۔ شفا کے اندر با ہربے چینیال اثر آئی تحمیں۔ تھا۔وہ تو بٹی کے ولیسے پر بھی دور کاسفراور بلٹر پریشرک تکلیف کابمانہ کرکے مہیں آئی تھیں۔ پھروہ کیوں نہ آج شاید پہلی مرتبہ اتنے س<mark>الوں میں</mark> شفانے قدر ان کی آمربرچو نکتا۔ سلیقے کے ساتھ انس کی غلط فنمی دور کرنے کی کوشش ی سپریور گائے۔ ''جی خیریت ہے۔''وہ بجھی می آواز میں بول۔ ''تمہاری شکل دیکھ کر لگنا تو نہیں خیریت کی تھی در نہ وہ توالیے موا تعوں پر جپ ہی ہوجاتی تھی - پھرجاہے ای اور انس بول بول تر خود ہی بانپ جاتے \_ المن كموجة والى تظرون سے اسے دمكھ رہاتھا۔ اس نے پلٹ کرجواب نہیں دینا تھا۔اس کے آیانے جو شفانے اندرونی بے چینی چھپاتے ہوئے نگاہ چرائی۔ اے دواع کرتے ہوئے ایک تقیحت کی تھی اُسے شفا ' وه دراصِل ذيشان في المريكامين شادِي كرلي- "شفا نے آج تک پلوسے باندھ رکھاتھا۔ نے انکشاف کرہی دیا تھا۔انس دم بخودرہ گیا۔ "بنی ایک حیب میں ہزار سکھ ہیں۔خاوید بچھ بھی ''ذیشان کی اتنی جرات ایسی خونخوار بهنوں اور جلا د کے کیٹ کرجواب مت دینا۔"بلیا کے ہر قول کواس ٹائپ والدہ کی آجاز بت کے بغیر-شادی کرلی؟ بردی حیرت نے گرہ میں باندھ رکھاتھا۔اس بات کو منجھے بغیر کہ بھی كي بات ہے۔" انس جتنا بھي حيران مو ياكم تھا۔ وہ بھی خاموشی بھی بوے بوے خسارے اٹھالاتی ہے۔ عموا" انس کے غصہ کرنے پراسے بولنے پراکسانے ذيثان كوا حيفي طرح سے جانتا تھا۔ وہ تومال كي اجازت کے بغیر بھی گھرسے باہر نہیں نکلاتھا کجاکہ اپنی مرضی اوربات كوطول دييز بهى جبوه خاموش رهتي تب ہےشادی کرلینا۔ وہ بے انتات جایا کر اُتھا۔ پھراس بھڑ کتے در نہیں " پانئیں اے کیا ہوا۔ می بت اب سیٹ تھیں ' پیرخیام کی مثلی بھی ٹوٹ گئ کبکیہ می نے خود توڑوی وہ چاہتا تھا' شفا ہولے' بھی تھٹی میٹھی لڑائی کر لیا قی۔ دراصل خیام دہاں شرادی کے کیے مان نہیں رہا کرے۔ کم از کم اپنے اندر کی بھڑاس ہی زکال کے مگر شفانے بھی نہ بولنے کی گویا قسم کھار تھی تھی۔ مگر آج

تهاد "شفان سالقه لجه بجه تجه لهج مين تفصيل ي

**231>**2014

اہندشعاع اکتوبر
WWW PAKSOCIETY.COM

بولٹا ہوا گھڑی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کے آرام کا ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ اب اے دفتر کے لیے نکٹا تھا۔ ''آپ… آپ 'را تو نہیں مانیں گے۔''شفا ہمکاتے ہوئے خود بھی اس کے برابر کھڑی ہوگئی تھی۔ ''دنہیں۔''دہ اپنا موبائل اور گاڑی کی جابی اٹھا کر

بینٹ کی حیب میں رکھ رہاتھا۔ ''وہ ممی آرہی ہیں انس!''شفائے سمجھ میں نہیں ''۔ یہ میں آرہی ہیں انس!'شفائے سمجھ میں نہیں

آرہا تھا کہ وہ بات کس طرح شروع کرے۔انس بُری طرح بھنا اٹھا۔

دمی آرہی ہیں تو کیا آیس تو پوں کی سلامی دول۔
ان کو آتو لینے دو۔ تمہاری ممی کے شان شایان خاطر
مدارت ہوگ۔ ''وہ سمجھاشاید شفااسی لیے گھبرارہی ہے
کہ بمال اس کی ممی کو سمولت کے مطابق کچھ بھی
میسر نہیں ہوگا۔ اب رہائش تووہ اپنی بدل نہیں سکتا تھا۔
انہم ممی کی تواضع کے لیے راشن کاڈھیرلگا سکتا تھا۔
بہرحال وہ شفا کی ہال تھیں اور پہلی مرتبہ اس کے گھر
بہرحال وہ شفا کی ہال تھیں اور پہلی مرتبہ اس کے گھر

بہرحال وہ شفاک ماں تھیں اور پہلی مرتبہ اس کے گھر آرہی تھیں۔ ایک واماد ہونے کے ناتے وہ ان کی تواضع کا ظرف رکھتا تھا۔ گریات شاید یہ نہیں تھی اور جویات تھی اسے من کر تو انس کے چودہ طبق روشن ہوگئے

''انس! ممی' رائی کے لیے آرہی ہیں۔''شفانے گھبراتے ہوئے رازآگل ہی دیا تھا۔اس کے خیال میں تھاشاید انس کو بہت براگئے۔ نگرایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ چھے پل کے لیے کم صم ہوگیا

''تہماری ممی'رانی کے لیے آرہی ہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اب رانی ایس بھی بیار نہیں' جواس کی احوال برس کی جائی۔ موسمی زکام بخار ہی تو ہے۔'' وہ

حیران حیران سابولے جارہا تھا تب شفانے اس کی تمام حیروں کا جواب دیا۔ دوم میں دیار شدار کی سام

"دممی رائی کارشتہ لینے یساں آرہی ہیں۔ دراصل خیام کی خواہش پر۔" وہ رالی کو پسند کریا ہے۔"اس نے ڈرتے ڈرتے باتی ماندہ پنج بھی اگل دیا تھا مگر جرت انگیز طور پر انس کو قطعا"غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے برا

دیکھتے ہوئے کہا۔ ''متم لوگوں نے ہمیشہ اجنبی سمجھا ہے ججھے۔اتنا کچھ ہوگیااور بتایا بھی نہیں۔''انس کی آوازمدھم سی تھی۔

بِتایا۔ انس نے قدرے شکوہ کرتی نظروں سے اسے

ہو یہ وریایا کی میں۔ اس میں موارید میں ہورہاتھا۔ اے شفاکے غیریت برتنے پر بہت افسوس ہورہاتھا۔ وہ ایسے ہی انی ہربات اس ہے چھپاتی تھی۔ حتی کہ رین تاہم میں میں میں میں مقد تھ

اپنی تکلیف کابھی ذکر نمیں کرتی تھی۔چاہے جتنی بھی بہار ہوتی عیب چاپ منہ سرلیٹ کر سوجاتی۔وہ اس کے اجنبیت بھرے رویوں پر اندرے کتناڈ سٹرب رہتا

تھااوپر سے یہ احساس کہ وہ اس پر مسلط ہے۔وہ بھلا میں میں میں کیا ہے۔

اپنے فضاروں کاذکر س سے کر آ۔ ''میں نے اتی دفعہ سوجا کہ آپ سے ذکر کروں پھر ایسے ہی۔''وہ بولتے ہوگتے ایک دفعہ پھر رک گئی۔ ایس کافی دیر تک اِس کے مزید ہولنے کا انظار کر آرہا تھا

مگردہ ایک دفعہ پھر کسی سوچ میں گم ہوگئی تھی۔ نجانے وہ اتنی کم کو شروع سے تھی اس کی زندگی میں شامل ہو کرایسی سنجیدہ ہوگئی تھی۔انس کے لیے کبھی کبھی اس کی خاموثتی کو برداشت کرنا عذاب ہوجا یا تھا۔اس کا دل چاہتا تھا کہ کس کر شفاکے منہ پر تھیٹرہارے یمال یک کہ شفاچنج چیچ کر سِارا گھر سرپہ اٹھالے۔ پھردہ اسے

گھر چھوڑتے گی دھمکی دے اور بعد میں انس اے بہت بیارے منالے۔ گروائے ری قسمت۔ بھلا سب چھے سوچ کے مطابق ہوسکتاہے؟اباگروہا بی کسی خواہش کے تحت شفا کو مار آلوروہ چی مجے ناراض

ہو کر چلی جاتی تب وہ کیا کر تا؟ یمی سوچ اس کا دل بند کردینے کے لیے کانی ہوتی۔ ''خیام نے وہاں سے رشتہ کیوں ختم کیا ہے؟''بہت

حیام کے وہاں کے رستہ یوں سمیا ہے! بہت دیر تک اس کے مزید کچھ ہولئے کا انتظار کرنے کے بعد انس نے بے دلی سے پوچھا اس کا شفا سے باتیں کرنے کو دِل چاہ رہا تھا مگر شفا تھی کہ اپنے مراقبے سے

باہر آنے کے موؤمین نہیں تھی۔ ''وہ دراصل۔''خفا ایک مرتبہ بھر بولتے بولتے رک ی تئی تھی مگراہے انس بھی خاصا چڑگیا۔ ''اب بول بھی مجو۔''وہ قدرے بے زاری سے

تھا۔"ویسے میری بیٹی نے بہت سنوار کے رکھا ہے۔"ب وہ بہت باریک بٹی سے ایک ایک چیز کا سيرول خون برمهاديا تها\_

"ہاں جی-گھریارسب شفاکے حوالے ہے۔سب کچھ میں دیکھتی ہے۔ "می نے بھی تعریف کرنے میں تنوس نہیں کی تھی۔شایدانی بٹی کامعاملہ تھا۔ان کے مزاج میں بھی بہت واضح تبدیلی نظر آرہی تھی مگر اصل کیرت شفاکوا بی ال کے رویتے پر تھی۔ شفاہت عرصے سے میکے نہیں گِئی تھی اور اسی بات کا شکوہ ممی'

انس کے ساتھ کررہی تھیں۔ ''جمعی میری بیٹی کو گھرہے اور گھر کی معبوفیات کے جھنجھٹ ہے آزاد کردیا کرو عرصہ ہوایہ آئی نہیں اور

نے بھی بھی چگر نہیں لگایا۔ "ممی بہت پیار بھری نظروں ہے انس کو د مکھ رہی تھیں۔ انہیں لگ رہاتھا گویاً وہ پہلی مرتبہ انس کود مکھ رہی ہیں۔وہ پہلے سے بھی

زیاده خوبصورت اور شائسته اطوار لگ رباقهاانهیں۔اور رودہ کو بی کور کا در کا در کا در کا تھی۔ اس کی نظرے رخ اور ہونول کی دھیمی دھیمی مسکراہٹنے ممی کے دل کو پر سکون کردیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش اور

کھی تھی۔ بے حد خوبصورت شوہر عمیزدار مهذب بيے عادہ سا گھرانے۔ان کے بوے دامادوں کے پاس

ا تنی فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہی تھو ڑاوڈت نکال کیتے مگروہ انس کود کھھ کر جران تھیں۔ وہ دفترے اٹھ کر شنزادی کو گھر چھوڑنے آیا تھا۔ پھر

بچوں کے ساتھ کھانا کھا گروایس چلا گیا تھا۔ وفترے آنے کے بعد اس نے شنرادی کو ہوم ورک بھی کروایا

تھا' پھر بچوں کو ہاہر گھمانے بھی لے گیا تھا۔ انہیں یہ ب ویکھنا بہت احچِما لگ رہا تھا۔ اور انہوں نے اس

بات كابرملااظهار بهنى كرديا تقا-"میری بٹی یہاں بہت خوش ہے۔ میرے ول کی

تىلى كے ليے يى كانى ہے۔ "الس"كے اٹھتے ہى اى كے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ركھے كمى نے نمايت شائستگى ہے

کهاتھا۔اب ای قدرے شرمندہ ہو گئی تھیں۔

نہیں لگا تھا۔اس کے چرے پر سے لیے تاثرات مل مل بدل رہے تھے۔ وہاں ہلکی کی خُوثی کی جھلک بھی نظر آرہی تھی۔وہ جیران سیمااوروہ خوش بھی تھا۔ کم از کم جائزہ لے رہی تھیں۔ان کے تعریفی جملوں نے شفا کا شفاکے اطمینان کے لیے یہ کافی تھا۔

> ا گلے روز گھر کا ماحول یکسر تبدیل تھا۔ شفانے ای كے بدلتے مزاج كے ساتھ رالى كے چرے ير چمكتي خوشی کو بھی کھوج کیا تھا یعنی خیام کی پندیدگی یک طرف میں تھی۔ نجانے خیام نے ادھرسے رشتہ تو ڈکر ممی کو ہے منایا تھا یا بھرزیشان کی طرف سے ملنے والے وهیکےنے ممی کے سارے طنطنے کا خاتمہ کرویا تھا۔ شفاتو خود ممی کے فون کرنے پر ابھی تک جران

> تھی۔ ممی نے اس کی ساس سے فون یہ بات تو کرلی تھی اہم اب باقاعدہ رسمی بات چیت کے لیے خود آرہی یمال ممی کے استقبال کے لیے تیاریاں ہورہی

> خسیں۔شفانے انس کے رویے میں بھی واضح تبدیلی دیکھی تھی۔ای تو پنیرا تی خوش تھیں کہ باربار شفا کو اینے ساتھ لپٹالیتی تھیں۔

" دهم نے تو میرے پریشانی دور کردی ہے بیٹی!"وہ بہت ممنون نظر آتی تھیں۔ حالا نکہ شفانے ان کی کوئی پریشانی دور نہیں کی تھی۔ یہ توقطعا "خیام کی پسند سے

رشفانے ممی کے رویتے میں بھی خاصابدلاؤ دیکھا تھا۔وہ پہلے جیساغروراور طنطنہ ان میں نہیں تھا۔نہ ہی انهوں نے اِس بِسماندہ سی کالونی میں آگراین توہین محسوس کی تھی۔ بلکیدہ آسیاس کے مکانوں کود کھھ کر خاصی حیران ہورہی تھیں۔

''یِماُں تو بہت ِخوبصورت رہائشی عمار تیں بن گئی ہیں۔ مگر مین روڈ پر کسی نے توجہ 'نہیں دی۔''وہ بہت سادہ ہے کہج میں کمہ رہی تھیں۔

''گھرتو کانی اچھاہے۔بس تھوڑی توجہ کی ضروریت ہے۔"ممی کا مختفر تبضرہ شفا کو اندر تک نہال کر گیا

دوتم اور انس چکر لگاؤنا عوصہ ہوگیا تم کو آئے ہوئے۔ کیا انس نے اننا میری بیٹی کو باندھ رکھا ہونے۔ اور بست پارے شفاکا چرود کیوری تھیں۔ دربس می! بچوں اور گھرکی مصوفیت کی وجہ سے نکلنا نہیں ہو یا۔ اور پھرانس بھی کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ رات رکنے کاتو سوال ہی پیدا نہیں ہو یا۔ پھراگر لاہور جاؤں تو چندون تولگ ہی جا تیں گے۔ انس کے بغیر کہیں جانے کوول نہیں کر آاور ان کو چھٹی بھی مسکر اہم نے عید ہی ملتی ہے "اس نے شرمیلی کی مسکر اہم نے ساتھ اپنے میٹے نہ جانے کی اصل وجہ بتادی تھی 'جے سن کر ممی اطمینان بھری مسکر اہث کے ساتھ بولیں۔ دسمری بیٹی ان سنگھ میں خوش میں مسکر اہث کے ساتھ بولیں۔

''میری بیٹی آپ گھر میں خوش رہے 'اس سے بهتر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے مگر میٹا! مبھی تو میکے کا چکر لگالیا کرو۔ جب سے تمہارے پایا گئے ہیں تم جیسے بھول ہی گئی ہو۔''ممی نے اس کی — روش پیشانی چوم کر کہا تھا۔

" درمی! آپ کو بتایا ہے تا۔ انس کے بغیر میرا کمیں بھی جانے کو دل نہیں کریا۔ یوں لگتا ہے انس کے بغیر میرا کمیں کسی جائوں گی تو گھو جاؤں گی۔ جھے انس کے علاوہ کاور انس کے بغیر پوری دنیا ہے رنگ لگتی ہے۔ "شفانے جانے کسے جذبات ہے مغلوب ہو کراپنے دل کا حال ماں کے سامنے کمہ سایا تھا۔ ورنہ یہ اس کے ایسے جے ایسے جانے کے ایسے جے

ہل کا جاتے ہوئے ہوگارے ہوگارے ہے اب کے سامنے جذبے تھے جن کواس نے بھی اپنے آپ کے سامنے بھی عیاں نہیں کیا تھا۔

وروازے برجانے کب سے کھڑا انس اس کے اخری الفاظ بر محلک گیا تھا۔ وہ جانیا تھا خفا میں انا کوٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ ٹوٹ عتی تھی گرا پنا بھرم مہیں تو رکھتے تک کروا کر دیا تھا۔ اسے شفاک الفاظ نے بجیب میں بھلا کردیا تھا۔ وہ اپنا بھرم قائم رکھتے ہوئے کیے ماں کو مطلم تن کررہی تھی مجیاوہ نہیں جانیا جھرا تھی اپنے ملکے کیوں نہیں جاتی جو الوں سے ناراض تھی۔ یا شاید اپنے مرے ہوئے گھروالوں سے ناراض تھی۔ یا شاید اپنے مرے ہوئے گھروالوں سے ناراض تھی۔ یا شاید اپنے مرے ہوئے

د بهن!هارااس میں کوئی کمال نہیں۔ بیاتو آپ کی بٹی کا ظرف اور اچھائی ہے۔ آج تک پلٹ کر جواب يسِ ديا۔ زبان درازي نميس کي بيج پوچفيس تو جھي ان كے كمرے سے مياں بيوى كے جھڑے كى آواز تك نہیں آئی۔" اِی کے سِادگی بھرے کیجے میں بات ر ارنے یر ممی مسکرانے لگی تھیں۔شفائے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ اے لگ رہا تھا گویا وہ ماں کے سامنے سرخرو ہو گئ ہے۔ سسرال کی ہاتیں' رمجشیں اور شوہری بے اعتمالی کے قصے میکے جاکر نہ سانے کا یہ انعام کم تو نہیں تھا۔وہ اپنی بہنوں کی طرح ذرا ذرات وکھڑے سِنانے کے لئے ممی کو فونِ بھی نہیں کھڑکاتی تھی۔ نہ بھی انس کے رویے کاشکوہ کیا اورنه بھی ساس کی تلخ کلامی کو میکے تک پہنچایا۔ یہ اس کااِیار اور میسر تھاجواس کی ماں آج اس کی نند کارشتہ مانگنے آئی تھیں۔اس نے جب بھی ممی سے فون پر بات کی تھی بیشہ انس اور اپنی ساس کی تعریف کی۔ وہ اہے بہنو ئیوں ہے کسی بھی طور پر انس کو تم یا ہاکا نہیں

ہونے دینا جاہتی تھی۔ رات کو ممی اس سے کمہ رہی تھیں بلکہ خیام کی بے ناہول کا بتارہ ہی تھیں۔ ''بہت اٹاؤلا ہورہا تھا۔ ساتھ آنے کی ضد کررہا

تھا۔ میں نے منع کردیا۔ اس کا ساتھ آنا مناسب جو نہیں تھا۔ "می بہت فوثی سے بتارہی تھیں تب اس نے خیام کی مثلی ٹوٹنے کی اصل وجہ یو تھی تھی۔ "بہت کینے لوگ تھے۔ بلا کے خیز طرار... شادی

ے پہلے الگ گھر کی ڈیمانڈ کررہے تھے۔ میرا دل کھٹا ہورہا تھا۔ ویسے بھی خیام خوش نہیں تھا۔ نجائے کب سے تمہاری نند کے بارے میں سوچ رکھا تھا 'مگرجب میں نے رشتہ طے کردیا' خاموش ہوگیا۔ یہ توجب میں

نے ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کربات ختم کی تو اس نے بھی رابی کا نام منہ سے پھوٹا۔ بہت نرم مزاج سیٹھی طبیعت ہے رالی کی۔ تمہاری بہنیں بھی

رضامند ہیں۔"ممی خوشد کی سے بتارہی تھیں۔شفا کا دل ایکا ہو گیا ۔

أكثر خيام كي من يحتى فون كال آماني تقى-"تہاری نز لگتاہے زبان میکے بھول آئی ہے۔ وس سوال كروتوجواب ايك بى ملتائي "وه خوشى سے کو کا کہ ایک میں رالی کو چھٹرتے ہوئے شفاکے کان کھا اُتھا تیب شفا گھبراتے ہوئے رالی کے کم بولنے پروضاحت کرتی تھی۔ "تماسي تنگ مت كرناخيام!رالي كى عادت ب\_ ده گهریس بھی تم ہی بولتی تھی۔" شفاکی وضاحتوں پر خیام کی خوش مزاجی اور بھی عروج پر پہنچ جاتی تھی۔وہ رالی کی شکت میں بہت خوش

تھااور صرف خیام ہی نہیں بلکہ اس کی ممی اور بہنیں بھی رابی کو منتخب کرنے پر بہت خوش اور مطمئن

ں۔ انس کارویہ ہنوزلا تعلق ساتھا۔

اليے بى دھوپ چھاؤل جيے دن گزررے تھ جب ان کی زندگیول میں ملکی سی ملجل مجانے سامنے والى كو تقى ميں انس كا بجيين كا دوست محسن اپني فيملي کے ہمراہ امریکا ہے پاکستان چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ ہر طرف بلچل سي مج گني تھي۔ نوكروں كاساراون آجاجانا الكالمتاتفا

انس عرصہ دراز بعدایے دوست سے مل کربہت خوش ہوادرای خوشی میں مخسن کی فیملی کو کھانے پر مدعو كركيا- وه ميم آفس جانے سے پہلے آئی كمی چوری ہدایات دے کر گیا۔ تبامی نے کانی ناگواری سے انس فكوثو كانتفاب

''ارے کیا اس میں بجلی بھری ہے جو بیہ اٹھارہ ہانڈیاں رایت تک تیار کرلے گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ' - اِسِ اکبلی جان ہے اتنا سایا ہو گا۔"وہ بیٹے کی مینو لسن و مکيم كر بھتارہي تھيں۔ ''تو چرکون کرے گا؟''اس کے ماتھے برخواہ مخواہ بل

و تمهارے باوا کے خانسامے آکر کریں گے۔ <sup>مع</sup>می

باب سے ناراض مفی مبس نے اسے اس جہنم میں بی کی اور اس کا اس اور اس کی اس جیمن اور محمن کی بدولت وہ میکے جانا گوارا نسیں کرتی تھی۔ اپنی بہنوں کی خوشکوا در آم کی اسے دسٹرب کرتی تھی۔ اور وہ ان کے سامنے خود کو جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی زہر لی سوچوں میں کھویا انس زیر لب بردیولا آبایٹ گیا تھا۔ " بهونه جھوٹی غورت! ایسے ڈھکوسلے اور فریب بمري الفاظ مجھے متاثر نهيں كركتے۔"رات بمرشفا کے کیے گے الفاظ کو سوچتا وہ عجیب سی ان دیکھی آگ میں جھلس رہاتھا۔

می جاتے جاتے شادی کی تاریخ یطے کر گئی تھیں۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی شفا گھن چکر بن گئی تھی۔انس ا خراجات کی دجہ سے بو کھلارہا تھا مگرای نے جب خفیه تجوربول کے منہ کھولے تو تقریبا "سب کھ أساني كے ساتھ ہو تا چلا گیا تھا۔

خیام کے سختی ہے انکار کے باوجودیمال سے فرنیچر' اليكثرو تنكس كاسامان اور بهترين كراكري مجحواتي عمى تھی۔انس بمن کی کسی طور پر جھی بکی نہیں ہونے دیتا

رابی کی شادی ایسی دهوم دهام یسے کی گئی که خاندان والول في وانتوب مين انگليال دبالي تفيس-

رالی شادی کے بعد خیام کے ہمراہ دو تین مرتبہ چکر لگائِی تھی اور آی بیٹی کوشاداور خوش دیکھ دیکھ کرشفاکو

وعائمين ديتي نهيس تفكتي تحقيس ادهرِ خيام جتناِ خوش بتنام سرور ادر شادتها اتنابي شکوے شکایات کے دِفترِ بھی بکڑر کھے تھے۔سب سے براشکوہ توبہ تھاکہ رایی کم کیوں بولتی ہے۔ کم بولنا اس کی فطرت اور عادت تفی اس کو قد بدلا نمیں جاسکیا تھا۔ ویسے وہ اتنا خوش تھی کہ اس کے گلابی دودھ جیسے گالوں

مِن بمه ونت گلاب کھلے تظر آتے تھے ای طرح

ں خیام بھی بہت خوش تھا مگراہے جو رالی کے کم بولنے پر شکوہ تھا' یہ بھی بھی ختم نہیں ہوسکا تھا۔

﴿ إِبِهِ إِبِهِ مِنْ عِلَى التَّوْبِرِ PAKSOCIETY.COM

كرلول كي-" "م نے جو کھ كرنا ہے وہ ميں آل ريدي جانا ہوں۔اپنی توخیرہ،ممانوں کے سامنے جو ملغوبے سجا سجا کرر کھو گی اس سے بہترے میں یا ہرسے کھانا کے

آؤں۔"صبح کی خفگی کا اثر اٹھا جووہ آبھی تک کڑوے لهج میں بول رہاتھا۔

«میں کھانااچھانہیں بناتی؟"شفانے شایدانے سالول میں پہلی مرتبہ شکوہ کیا تھا۔

ومیں نے یہ کب کہا۔ آپ بہتِ اچھا کھانا بناتی ہیں مگروہ بس میرہے ہی کھانے تلے لا کُق ہو تاہے اورول

کے نہیں۔ 'مکس کا سابقہ جلا کٹالہجہ برقرار ٹھا۔ شفا

کے دل کوایک مرتبہ بھردھکا سالگا تھا۔ " آپ کو ابھی تک عصہ ہے؟ "اس نے گھراہث

میں ہکلاتے ہوئے کہا۔ امیری مجال ہے جو آپ رغصہ کروں۔ اب برائے

مہانی مجھے کام کرنے دیں اور مزید مراقبہ فون بند کرکے فرمالیں۔"اس نے کھٹاک کے ساتھ فون بند کردیا تھا جگہ شفاہونٹ چہاتی بمشکل آنسو پینے کی کو شش میں ہلکان ہوتی کچن کی طرف آئی تھی تجرانس کے منع

لرنے کے باوجوہ جمی اس نے کھانا پکانے کا آرادہ کرلیا تھا۔اے انس کوخوش کرنے کے لیے اس سے بہتر كوئى حل نظر نهيس آرباتها-

یہ ستاروں بھری گلائی ہی شام تھی۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی کونپلوں پر شگونے کھلنے گئے تھے۔ ہوا میں خنکی نہیں تھی۔اب بلکی بلکی تیش ہی محسوس ہوتی تھی۔ سورج سارا دن کی گرماہث کے بعد شام

کے بعد ٹھنڈاسا ٹاٹر بخش جا تاتھا۔ آج شفابب عرصے بعد نک سک سے تیار ہوئی تھی۔ یوں کہ انس بھی ٹھیکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔اسے شفاک تیاری الچھی گئی تھی۔ یہ اس کے چرمے اور آ نکھوں کے تاثر ہے بتاجل گیاتھا۔ صبحوانی بدمزگی کا

شائبہ اس کے چربے پر نظر نہیں آرہا تھا۔انس کے

''تواس کا حل آپ ہی بتادیں۔ لوگوں کی بیویاں إيك وقت مين سيتنكون ومشز بناليتي بين-"انس كي تأكواري كأكراف بزهتاجار بإتفا-

في سربيك ليا- الفضب خدا كا خود سويو! چھوٹے جھیو کئے بچوں کا ساتھ ہے۔شفااکیل کیے اتنا

''تو تم لوگوں کی بیوبوں سے ہی سینکڑوں ہانڈیاں پکوالو۔ شفاہے اتنا کام نہیں ہوسکتا۔ "می نے ہاتھ حما وكركها\_

"اب لوگوں کے دروازے کھکانے سے تو رہا۔ "انس چر کررہ گیا۔

''تہماری بیوی سے جتنا کام ہوگا۔'اتناہی کرسکے گی نا۔"وہ بھی توانس کی مال تھیں کیسے خاموش رہتیں۔ بے یہ تکرار سنتی شفاکورافِلْت کِرناپڑی تھی۔ ۱۹۰۶ بیس کرلوب گی- آپ فکرنه کریں۔ ۱۹۳۰ کا

غصه برمعتاد مکیم کرشفا کوبولنای براتھا۔ "تہماری خاطر تو کبہ رہی ہوں۔ کیسے کرلوگی' مونس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ انا چڑ چڑا ہورہا ہے۔ بھلے کا تو زمانہ ہی نہیں۔ کرسکتی ہو تو کرلینا۔ ججھے کیا ضرورت ہے زبان گھسانے کی۔ ۴می خفا ہو کر تخت پر بیٹے گئی تھیں۔ پھرانہوں نے اون سلا میوں کو پکڑ کر

قطعا الانعلقي كااظهار كياتها-

''اب کچھ پکانے کی ضرورتِ نہیں ہے۔ میں بإزار ہے لئے آؤں گا۔ 'انس رکھائی سے بولتا با ہرنکل گیا۔ انس کے چلے جانے کے بعد ۔ عجیب سی بے کلی تھی جس نے شفا کو ہے انتہا ہے چین رکھاتھا۔ وہ پورے هر میں جلے پیری بلی بنی چگراتی چھررہی تھی 'پھراس بے کاری گھراہٹ سے تنگ آگراس نے انس کوفون كرويا تفاجب وسرى طرف بيل جانے لكى تب الك اور مشکل میں گر فتار ہو گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آرہا

''اب بول بھی چکو۔''انس نے تنگ آکر کما توشفا نے بری مشکل سے کماتھا۔

"الس آب کھانا مت لائے گا۔ میں کچھ نہ کچھ

اس کی آ تھوں اور ٹھوڑی کے نیچے لئکا سیاہ ماس سل بنڈو کم کی طرح جھول رہاتھا۔ معنالہ کا ڈنڈا برا مشہور تھا۔ مجال ہے جو انس دوستوں کی محفل میں بیٹھ جا تایا بھی آوارہ گردی برنے نكُل جايا-"محن ايخ سابقه خوشگوار ليج مين ماضي كي گروجھاڑرہاتھااب انی نے کانی چیک کر کہاتھا۔ "ووست سارے اس کے عمر میں بوے انس ان میں معصوم سابچہ۔وفت سے پہلے اسے برا کر دیے۔ لیا میں نہیں جانتی دوستوں کی محفلوں میں کیا ہو تا ہے۔"ای کا کرارا سا جواب سن کر محس قدرے

"ویسے کمی تو آپ تھیک رہی ہیں۔انس کو آپ نے خوب بچابچاکرر کھاہے۔" ابی سر جھل کر خاموش بیٹی مہک سے

مخاطب ہو کیں۔ آبی کے ساتھ ساتھ شفاکو بھی ممک کی خاموشی خاصی کھٹک رہی تھی۔وہ عجیب بے چین ی بیٹی تھی۔ ادھراد میرے قراری سے دیکھتی ہوئی نجانے کی تلاش کررہی تھی۔

"کیابات ہے بیٹی آلوئی چیز کھو گئے ہے کیا؟"ای کے براہ راست سوال نے مہک کوبو کھلا دیا تھیا۔وہ محس کے مقابلے میں بہت خوبصورت اور کم عمر تھی۔ پچھاسے سينن أوريضن كالبهى خوب سليقه تفاله بلاشبه وه بهت

خسین تھی۔

"شاید چیز تو کھو ہی گئے۔"اس کا جواب سب کو تعجب میں مبتلا کرنے والا تھا۔ مگرامی اور شفا کے علاوہ ن چونکے بغیرخواہ مخواہ بننے لگ گیا تھا۔ گویااے بات من المنت كي بياري تقي -و حکیا کھویا ہے بٹی اکوئی لونگ چھلا 'یا ہالی؟'' ''بہت قیمتی چیز کھو گئی ہے آنٹی!آپ سمجھ نہیں

سمیں گ۔''اس کے فلسفیانہ کلام نے ای کوخاصاالجھا دیا تھا۔ شفا کچھ در کے لیے اٹھ گئی تھی۔ جب کولڈ ڈرنکس لے کروائیں آئی توامی بڑی کڑی نظروں سے

نماروشني چھپل گئي تھي۔ اگرچہ انس کی تمام ترخوش دلی کا اصل کریڈٹ محن اور اس کی یوی کوجا ناتھا، جن کی آرنے انس کے چیرے پر مسکراہٹ بھیلادی تھی۔

موڈ کو بحال د کچھ کریٹیفا کے چرے پر خود بخود مسکراہٹ

گر ہوا تچھ اس طرح کہ محن اور مہک کے آنے سے دس منٹ پہلے انس کوایک ضروری کام کے سلسلے میں منظرسے ہمنا پڑا تھا۔اورا ننی دس منٹ کے دورانیہ محسن اور مهك چلت آئے تھے۔

شفا کوایکیے ہی مہمانوں کوویکلم کرنا پڑا تھا\_ اگر چہ امی موجود تھیں تاہم انس کے بغیرا سے نجانے کیوں ہر

چیزمیں خالی بن محسوس ہو تاتھا۔

اس نے برے فخرے ساتھ اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں شفا کو بتایا تھا۔

''بھابھی!میں میٹرک میں تین بار اور انٹر میں لگ بھگ جار سال ضائع کرنے کے بعد امریکا بھاگا تھا۔ انس توجمجھ ہے اور عمار ہے بہت جو نیئر تھا گر جب بیہ ہماری کلاس میں پہنچائت محلے داری کی وجہ سے اور کلاس فیلو ہونے کے ناطے ہماری بہت گہری دوستی

بأت به بات شكوفي جهور أنستا كملكصلا أمحن امی کوایک آنکھ نہیں بھایا تھا اور دل میں بات رکھنے والي تؤوه هر گزنهيں تھيں سو پچھ دريه تک تومحسٰ کي معالجريان أمرياكم قص دارٍزي چاچوند كبارك میں خاموشی سے سنتی رہیں مگر بھر صبط کی طنابیں

ن بنٹا! تم پہلے توایسے جینچھورے یہ ہے۔'' اوروہ ای کی بات پر برا مانے بغیر حیت بھاڑ قہقیے کے بعد بمشكل بولا-بر

" آپ بھی کمال بھولی ہیں خالیہ! وہ بی ہریات منہ پر دے مارنے والا آپ کا پرانا اسائل ابھی تک برقرار

ہے۔ 'میجان آمیز قبقہ پر قابویا کروہ اپنی خاموش بیٹھی بیوی کو کوئی پرانا قصہ سانے لگا تھا۔ اور بولتے ہوئے

ول يداس كو بيراه رباتها مهك كود كجوراي تنتيل "جماعِي! لِفِين السِيعِ" بِحِيلِ إِده سال سے ممر كابنا وو منی کیوں نہ سمجھ سکے گی۔ یہ بال دھوپ میں كھانانىيں كھايا۔جانے اگر پزائبر گر سيندوج يا نود كرنہ سفید تھوڑی کے ہیں۔ جم می کی عقابی نگاہ ہے بچتا ممال تھا۔ ممک بری چیسی تھی مگراس وقت انس کی آمد موئی۔اورانس کے آتے ہی گویا محفل کارنگ بدل گیا موئی۔اورانس کے آتے ہی گویا محفل کارنگ بدل گیا ہوتے تو ہم جیسوں کا کیا بنتا۔"وہ چکن برمانی سے انصاف كرنت موع كمل ول س كمان كي تعريف تھا۔ محسٰ کے فیکلوں اور ممک کی منگناتی ہنسی کی کررہا تھا۔ آج کھانا واقعی بہت لذیذ بناتھا یوں کہ ای آوازوں نے پورا گھرگونج رہاتھا۔ نے بھی خاصی تعریف کردی تھی پیرمهمایوں کو بھی کھانا پیند آیا تھاسوشفاکی محنت وصول ہو کئی تھی۔سبکے شفاتو حران رہ گئی تھی۔ انس کی نہ صرف محسن کے تحریفی جملوں پر مشکراتی شفانے انسِ کی طرف غیر ساتھ بلکہ ممک کے ساتھ بھی ہے انتا بے تکلفی ارادی طور پر دیکھا تو قدرہے چونک گئی۔ ایے انس تقی۔وہ لوگ ایسے گفتگو کررہے تھے گویا صدیوں سے کے باٹرات خاصے سنجیدہ لگے تھے۔وہ کھاناتو کھارہاتھا میل ملاقات ہو۔اب محسن سے زیادہ مہک بول رہی مرانتال بول كرساته يشفاكه كرك ي كي-جان تھی۔ اور گن گریاکتان کے مسائل کو نشانہ ر مہای بول سے موقعہ مقامت کی ہے۔ اس کے بعد چائے بنانے کے دوران بھی وہ فکر مندی سے انس کے رویے ادرانداز پر غور و فکر کررہی تھی۔ جائے کی ٹرے اٹھائے لاؤر بھیں آئی تو ایک دفعہ بھر بنارای تھی۔ "پاکستان میں بندے کا کوئی نیوچر ہی نہیں۔"ممک نے اکثائے انداز میں کہا۔ ''تو بیٹی! تم نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے۔ انس كوسابقيه مودمين گفتگو كرتے ديكھ كرمطمئن ہوگ-تہمیں کا ہے کی فکر۔ "می سے پاکتان کی برائی «میں تو کہتا ہوں لعنت بھیجو جاب پر 'ہمارے ساتھ برداشت نهیں ہویائی تھی۔ شفاان کی باتوں کے دوران نكل جِلُولِورِبٍ لا نَف كا مزا دوبالا بموجائ كا-بانج كهانالكانے كے ليے الحمد آئى۔اس كے بيجھے اي بھی دس سال جم کر کماؤاور پھر آرام سے کھاؤ۔'' محت اس کاکندھا تھیک کرایک نئ اور پالکل الگ راہ د کھاکرانس پیرین بربرداتے ہوئے درانگ روم ہے باہر آئئیں۔ ''پہلے گونگے کاگڑ کھیا کر بیٹھی رہی تھی اے ایسے كى آتش شوق كو موادے رہا تھا۔ شفا كادل لمحه بھركے زبان فرائے بھررہی ہے کہ فرنگن نہ ہوتو یا کستان میں فیوچر نمیں 'بجل نمیں 'یانی نمیں۔ تو پھر لینے کیا ہی لي بند سامون لكا-۔ انس سے دوری کا خیال بھی عذاب تھا۔ کا کہ اسے اتنی دور بھیج دینا۔ محسن کے اکسانے پر ممک بھی گویا ہو۔ 'وہ خاصی جلی ہوئی تھیں۔ دنشفا بٹی ایس اپنے کمرے میں ہوں۔ مونس کو میرے پاس کناود 'اور شنرادی کو بھی ادھر بھیج دیو۔ میں بات کوطول دینے لگی تھی۔ "انس! محسن مُعَمِّكُ كمه رب بين- يمال يوكوني کھانا کھلا کر دونوں کو سلادیتی ہوں۔ یہ دلی انگریز تو فیوچر نہیں۔ تم چند ہی سالوں میں سیطلا ہوجاؤ گے۔'' ممک بے تکلفی سے انس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بول رہی تھی۔ بیہ بے تکلفی خاصی بے ضررِ قسم کی وانے کب جائیں گے۔ بچوں کی مت ماری جائے ی۔ ای بولتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف برمبر گئ یں۔اس کو بھی ان کے مشورے میں سہولت نظر ی۔ تب ہی انس یا محن نے کچھ محسوس نہیں کیا تفاكم مرشفاكواس كأب تكلفانه اندازاور منه بهازكر لھانے لگانے اور مهمانوں کو کھلانے کے دوران انس كانام لينا كجه بهايا ننيس تفا-سل گھن چگرٹی شفائے کیے محس کے تعریبی جملے ونسیل یار! میں کمال باہر جاسکتا ہوں۔ ای ک برے انمول تھے۔وہ کھاتا کھانے کے دوران بہت کھلے

238 2014

AKSOCIETY.COM باشعاع اكوبر

چلنے کے لیے کہا تب شفائے واضح طور پر مہک کے چرے پر ناگواری دیکھی تھی۔ شاید وہ ابھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ مگریہاں رکنے کابھی کوئی جواز نہیں تھا۔ سو اسے دل مسوس کر جاناہی پڑا تھا۔

是 從 從

رات بهت دریتک کچن کا پیمیلاداسمیٹنے اور پھرانس اور شنرادی کے کپڑے برلی کرنے کے بعد شفا کمرے میں آئی توانس کو جاگتا پاکر قدرے حیران ہوئی تھی۔ وہ دیر تک جاگ ہی نہیں سکتا تھا۔ چھٹی والے روز بھی جلدی سو تا اور جلدی اٹھتا تھا۔ مگر اس وقت اسے جاگتے دیکھ کر شفا کو خاصا تجب ہوا تھا لیکن اس نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کمرے میں آگر بستر وغیرہ سیٹ کررہی تھی۔ جب انس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔

و دمحس بهت بدل گیاہے۔ "اس کا انداز خود کلامی کا ساتھا۔ اب شفابھلااس بات پر کیا تبھرہ کرتی۔ محس کو اس نے پہلی مرتبہ دیکھاتھا۔

''بییہ پاس ہو تو بندے میں کتنی تبدیلی آجاتی ہے۔''انس اپنے سابقہ انداز میں کمہ رہاتھا۔وہ محن سے متاثر نہیں تھا۔ ناہم وقت کی بدلتی کروٹ پر جران ضور تھا۔

''اللہ بھی کیے کیے لوگوں پر مہران ہو تا ہے۔ تم نے دیکھی محس کی ہوی۔ کیسی گیمرنگ پر سالٹی ہے اس کی۔ سویلائزڈ' ایجو کیٹٹ ' پولائٹ…. ورنہ تم کبھی محس کی فیلی کو دیکھتیں اور اب اس کے آوارہ بھائی اپناریشورن جلارہے ہیں امریکا ہیں۔ "انس کا انداز سراہنے والا تھا۔ گرانس کی تعریفوں کا دائرہ ممک کے آس بیاس ہی گھوم رہا تھا۔ ''ممک نے محس سے نہ جانے شادی کیسے کرل ہے۔ برانخرہ ہے اس میں 'محس بے چارہ تو شروع سے گائے ٹائپ تھا۔ اس انس کے منہ سے ممک کی تعریفیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ منہ کانفیڈ نٹ ہے اس میں۔ تم تو گلی کی کارٹیک آکیلی بست کانفیڈ نٹ ہے اس میں۔ تم تو گلی کی کارٹیک آکیلی

اکیلے سب کچھ میں بنیں کرپائے گی۔ "انس نے کچھ سوچ کر نفی میں سم ہلادیا۔ ''دوچار سال کی بات ہے۔ بعد میں تم بچوں اور بھابھی کوپاس ہلالینا۔ ''محس کے خلصانہ مشورے کے

طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور پھریجے چھوٹے ہیں۔شفا

بھابی لوپاس بلالیتا۔'' حن کے تحلصانہ مشورے کے ایک کے بعد ایک پھسل رہے تھے۔ گرانس تذبذ ب کا شکار تھا۔

''اور ان دوچار سالوں میں ماں ہی نہ رہی تو۔۔۔ وہ مجھے لمحہ بھرکے لیے بھی آ نکھوں سے او جھل نہیں ہونے دیتیں اور بھر پردلیں جاکر جانے کتنے سال لگ جا میں۔ والیس آنا ہویا نہ ہو۔''انس حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتا تھا۔ اس کے جواب نے محسن کو گویا قائل کر لیاتھا۔ مگر ممک قدرے بے چین ہوگئی۔ ''اللہ تعالیٰ آئی کو سلامتِ رکھے۔ تم ان کی فکر

کوں کرتے ہو۔ "ممک نے ایک مرتبہ پھراپنانازک ساقیتی انگو خیوں سے سجا ہاتھ انس کے کندھے پر رکھا۔ وہ متنوں تھری سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے۔ ممک پچھ در پہلے ہی اٹھ کر ان کے قریب بیٹھی تھی۔شفا سے یہ چین دیتا منظرد یکھا نہیں گیا تھا۔

المسلم ا

" چائے گھر کمی روز لی لیں گے بھابھی! اب تو آتا جانالگارے گا۔ رات کائی ہوگئے ہے 'اب چلتے ہیں۔ انس سے اس موضوع پر بعد میں بات ہوگ۔ " ممک کی خواہش کے بر علس جب محن نے گھر

فرانس' الپین کے لیے المائی نمیں کرتا جاہیے؟" وہ بهت سوچ سِوچ کراور تول تول کربول رہاتھا۔ دو ضرور کرناچا ہے۔ بلکہ آپ محسن اور مہک کے ساتھ بی امریا نول جائیں۔ روپیے بیب آئے گا۔ میں بھی کھلا خرچوں گی۔ لیافت صاحب کے مقابلے برکلی میں ہنڈا سوک کھڑی ہوگی'عالی شِان مُحل بنائیں گے اورمین میرے بیے ، ہم سب جائیں بھاڑمیں۔"اس کے دماغ میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ مہک کی ہے تکلفی کے منظریاد کرے اس کی آئیموں میں جلن ہونے گلی۔انس اے خاموش دیکھ کرایک دفعہ چرچڑ رہاتھا۔ ''تم نے جواب نہیں دیا۔" دمیں کیا جواب دول؟ پہلے بھی آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔اب بھی ابنی ہی مرضی کریں گے۔"وہ جزہر ہی ہوکر جواب دیتی اٹھ گئی بھی۔ ادھراس کے جواب کو مکارانہ جواب سمجھ کرانس آگ بگولا ہورہا ۔ بهسنی محنی بیصاف ملی کمدسکی میری نظرے دور ہوجاؤ۔ کل کے جاتے آج ہی نکاو۔ چار' پانچ سال بو آنای نه میں وہاں دھکے کھاؤں۔۔ اوريه يمال عيش وعشرت مين زند كي گزار الح - مونهه جانتا ہوں میں ساری جالاک کو .... "غصے میں بل کھا آاوہ مھیاں جینیے صبط کے کڑے مرحلے سے گزر رہاتھا۔ شفااس کی سوچوں سے بے نیاز آئی پریشانی میں انجھی ین اور ممک جانے کمال سے ٹیک بڑے ہں۔انس کا زہن باہر جانے کے لیے بن گیا تو پھر بھلا کون روک یائے گا انہیں۔ وہ گیلی جھیگی تا تکھول کے ساتھ مسلسل سوچے جارہی تھی۔ انس اس کے چرے پر تھلے تا ڑات دیکھ دیکھ کرجل بھن رہاتھا۔ "اجھی سے خواب دیکھنے لگ گئی ہے۔ ہونس امریکا جاتی ہے میری جوتی - میں کیوں اپن ال اور بچوں كوچھوڑ كر پرديس ميں دھكے كھاؤں۔ يہ توميرے جلے جانے کے بغد شکرانے رہھے گ۔"اس کاول شفات

میں جاسکٹیں اور وہ محترمہ نہ جانے ہرسال کس کس ملك كي خاك جيمان آتي ٻيں۔' بحراجانك يجه خيال آنے پروہ ذراچونكا تفا-شايد اے احباس ہوا تھا کہ وہ خود ہی بولے جارہاہے۔ یہ تو ہیشہ ہے ہو تا آرہاہے۔ وہ اس وقت جھی اسے خاموش دیکھ کر جڑ گیا۔ و گھر آئے مہمانوں کے ساتھے ذرا سا ہنس بول ليتيں تو كيا حرج تھا۔ كيا سوچتي ہوگ مهك كه كتني بداخلاق ہوتم۔ جتنی در وہ لوگ یماںِ رہے ہیں' منہ بند کیے بیٹھی رہیں۔ بھی ممک کے گھر جاکر و کھنا اپے اعلا اخلاق خوش مزاجی اور ہنس مکھ طبیعت کے باعث كيم معفل كاندرجان وال دي ب-"انس بی توپوں کا رخ آجانک شفا کی طرف ہو گیا تھا اور وہ انس كوغص مين ديكيم كريو كھلا گئي-میں بول تورہی تھی۔ "اس نے منمناکر کہاتھا۔ "و کھ رہاتھا میں۔ ایسے بیٹھی تھیں جیسے کسی نے ین بواننٹ پر روک رکھاہے۔''انس کاغصہ کسی طور پر کم حنیں ہوپارہاتھا۔ واليسي بات نهين مين آب كي ب كار بحث س رہی تھی۔"شفانے قدرے رکھائی سے جواب دیا۔ انس بے کاریجٹ پرایک دم چونکا۔ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ 'کون سی ہے کار 115 "وه بى إمريكاك ستارك ديكھنے والى-"شفانے تأگواری ہے کہا۔ "او اچھا کیے بے کار بحث تھی؟" انس کی دلچیں ایک دم دیکھنے کے لائق تھی۔اس کی آنکھول میں شوق کاجهان آبادہو گیاتھا۔ " ہر لحاظ ہے ہی بے کار تھی۔" شفانے سابقہ رو کھے انداز میں کہا۔ "محن کے مشورے بہت درست تھے۔"جانے وہ شفاکے منہ سے کیاسنا جاہتا تھا۔ اس کے چرے پر پھیلی ناگواری پر غور کرتے وہ کسی سوچ میں کم تھا۔ و کیاا چھے نیوچر کے لیے مجھے امریکانہ سہی 'اٹلی'

''آنکھ میں کچھ لگ گیا ہے۔''جلدی جلدی منہ پر کچھ اور کھٹا ہو گیاتھا۔ ذہن میں عجیب آگ سی گلی دویشه رگرتے ہوئے اس نے اپناریخ بدل لیا تھا۔ وكيالك كياب؟"وه كچھ فكرمند موا- "ميري طرف منہ کرو۔"اس نے ہاتھ برمھاکراس کا چروانی طرف موزا قوا- سرخ آنگھیں' بھیگی بلکیں اور سرخ انارجیے گال دیکھ کراس کے دل کودھ کاسالگا تھا۔ «کیوں روکی ہو؟" پہلے جیسی تندی کیج میں نہیں "ایسے ہی۔"شفا بتا نہیں سکی تھی کہ اہے کس نس بات بررونا آرماتھا۔ ممک کی تعریفوں پر انس کی بے حسی یہ اُس کے امریکا چلے جانے کے خوف سے 'یا . مہک کی چیمن دی اس بے تکلفی پر جو \_\_ مگرانس کے پوچھنے پر اس نے بکسرالگ بات کھی۔ 'جھے ممی یاد آرہی ہیں۔''اسے بھررونا آگیا۔ "شاباش..."وہ چڑ کررہ گیا تھا۔"رات کے اس پسر ا تنی دور تبیغتی ممی کوسوچ رہی ہو'پاس بیٹھا چھ فٹ کا بنده تمهيس نظرنهين آيا-اجهابھلانمهارے أنسوؤل سے بکھل رہاتھا۔خوامخواہ ممی کاذکر چھیڑ کر موڈ خراب كرديا-"أنِّس كالمجه اورانداز فورا"بدل كَ تصاب کی گلابی آئے تھیں معصوم ساچرو... انس کوشادی کے اوا کل دن یاد آیگئے ہے۔ تب بھی وہ ممی کی یاد میں ایسے ہی آنسوبماتی تھی۔انس تب بھی اس کے آنسووں پر بو کھلاحایا کر تاتھا۔ ''تم ممی سے فون پر بات کرلو۔ ''انس کو فوری طور پر

كوئي متبادل حل نظر نهيں آنا تھااور اے بيہ بھي سمجھ مِیں نہیں آتا تھا کہ اتنا بن سنور کراہے بھلا می کویاد كرنے كي ضرورت ہى كيا تھي ... اگر وہ ذراساغور كركيتا تو اس کے سمجھ میں آہی جاتی۔ جو اور کی اپنے سب بھائیوں' بہنوں ہے لاڈاٹھواتی اِس کے گھروداع ہو کر آگئی تھی۔ جے کی کے کاموں کی سوجھ بوچھ ہی نہیں تھی۔وہ مبیح سے لے کرشام تک کچن میں کھس کرا تی محنت مثق کرکے اپنے میکے کے خانساماؤں کو فون کھڑ کا کھڑکا کر کھانے کی ترکیبیں پوچھ کراس کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی تھی۔ پھرتین متین گھنٹے اپنی

می اس کی آنکھ لگنے لگی مگر پچھ ہی در بعد اے شفا کی آواز سائی دی۔ دونس انس بین دواس کاکند حالما رہی تھی۔ "كيابي الس كوپا پهاژ كهانے كودو ژا-''وہ بچوں کو تو اٹھالا کئیں۔''اس نے ڈرتے ڈرتے "رہنے دوادھرہی۔"انس نے غصے میں کروٹ ''وہ ای کو تنگ کریں گے۔ مونس رات کو اٹھتا ۔"شفانے لجاجت کی کہا۔ مگرانس ٹس سے مس نه ہوا۔ ''وہ منہنارہی تھی۔ ''وہ منہنارہی تھی۔ "نهیں میں سرہ ہوچکا ہوں۔"انس نے تنک کر کہا۔ ''اور تم پلیز! پہلے کی طرح گونگی ہوجاؤ۔ مبرے نے کے وقت ہی تمہیں ساری ضروری کانفرنسیں ياد آتى ہيں۔"وہ جلِ بھن رہاتھا۔ ''اچھا۔۔۔ سوجائیں۔''اپنی ناقدری پرایسے ہی اس كاول وكهس بحرجا تأتفا اس نے تکیہ بھی منہ پر رکھ لیا۔ شفا کی آنکھیں ہینے لکیں۔"اس کا اخلاق' رکھ رکھاؤ ملیم مزاجی کے گیت گائے جارہ ہیں اور میں جواہیے سال سے بے زبان جانور کی طرح جی حضوری مِیں گلی ہوں'میرے لیے تعریف کے دولفظ نہیں... کیے وہرے معیار ہیں۔۔ دورفے چرے 'باتیں' لفظ-"إسُ كادل دَكه كِي أَتْهَاهِ مِينَ دُوبِ رَبِا تَعَابِيشَايِد جِذبات کی شدت سے ایک آدھ سسکی نکل گئی تھی جو انس نے منہ پرسے جادر مثاکر شفا کی طرف دیکھااور كرنث كهاكراته بيفا "اب كس بات كا ماتم كررى مو؟" وه آك بكوله. . شفاسوں سوں کرتی رہ گئی۔انس اس کی خاموشی پر وْتَكْمِيا مِوابِ كِيون رونامچار كھاہے؟"

لاو رائی جس نے ال كريائى بھى ميس پا غفار وہ بھلا انس کے لاؤ پیار براور غیر ضروری توجہ پاکر آور کتنی بے كار موسكتي تقتي- بيه سجهنا كچه مشكل نهيس تفا-انس نے تمام مروت بالائے طاق رکھ کرسلویٰ آیا

سے سید همی اور صاف بات کی تھی۔ دم عورت کو اسٹرونگ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ

مردول کے شانہ بشانہ چلے 'بلکہ اے ایک گھرتی بنیاد الفائے "اس پر عمارت کھڑی کرنے کے لیے مضبوط بِایا جا آہے۔ میں ہرکام کے لیے الگ الگ نوکر افورڈ

نہیں کرسکتا اور نہ ہی مجھے بیڈروم سجانے کے لیے یوی جاہیے تھی۔ آپ یقیناً" سمجھ رہی ہیں میری بات افسوس کے ساتھ کمدرہا ہوں شفامیرے معیار

بات موں کے معامد جا اول کا مراستان کے اس کے دوران میں اثری کے اس کے دوٹوک کانے دار لفظ صرف سلوی کے ہی نہیں'بلکہ شفاکے دل میں بھی ترازد ہو گئے تھے۔اسے به تنمیں بتا تھاکہ سلوی آبااور انس کے درمیان کون س بحث چل رہی ہے۔ اسے بس بیہ خبرہوئی بھی کہوہ انس

کے معیار پر پورانہیں اتر سکی۔ تبُ شفا کی خودداری' انا' و قار' عزت نفس کا بت پاش ہاش ہو گیا تھا۔ اسے ا تی زور کی تھو کر گئی تھی کہ آج جھے سال بیت جانے کے بعد بھی وہ درد'وہ تکلیف'وہ زخم ابھی تک ہراتھا۔ وہ انس کے معیار پر پورا نہیں اپر سکی۔ جانے انس کا

معارکیا تھا؟ اس کی پند کیا تھی؟ مگرانس کے ان لفظول سے لہولہ اِن شِفا دوبارہ مجھی خودسے بھی نظر مِلا کر کھڑی نہیں ہوسکی تھی۔ اسے اپنی خوب صورتی'

مليقه كركه ركهاؤسب اپنازاق إزا تأقيسوس مو تاتها-وه بهت اچھا کھانا نہیں بناسکتی تھی۔ مگرای کا بیہ

مطلب نهیں تھاکہ اے کچھ پکانا آتاہی نہیں تھا۔ گھر کے کام کاج کے لیے نوکر تھے اور بردی بہنوں ک

موجودگی میں اس پر کوئی ذمه داری بھی نہیں تھی۔ مرب بھی نہیں تھاکہ آنے کچھ آیاہی نہیں تھا۔اس نے خود كواتنابدلاكه خود بهي جران ره كي-

سلوبی آپاکے طویل بدایت نامے پر غورو فکر کے بعد جو انس دوبارہ شفائے سامنے آیا تھا۔ وہ پہلی اور

242 2014

ستائشانہ نہ ملی تو پھراس نے ممی کی یاد کے بہانے روناً ال تفانا-دراصل انس کے مزاج میں تبدیلی تب آئی تھی 'جب وہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ سسرال گیا تھا۔ چونکه رشته بدل چکا تھا۔ سوایک فطری سی جھجک

تیاری میں ضائع کرتی اور اسے بدلے میں اُک نظر

محسوس ہورہی تھی اسے۔وہ جتنا زیادہ شفا کویا کرخوش موا تفا- اتنابی زیاده سسرال مین آگرید مزامواً- شروع شروع میں اس کی ساس اور سالیوں کا روتیہ اس کے ساتھ خاصا ہتک آمیز ہو تا تھااور جوولیمہ کے بعد اس کے کانوں میں وہماری شفا بستلاؤلی ہے۔اس کاخیال ر کھنا۔"انڈیلا گیاتھا'شفاک بردی بهن سلولی کی ہدایات

س س کرانس کے کان پک گئے تھے۔ ''شفا بست لاؤلی ہے۔ بہت نخر بلی ہے۔ (حالا نکہ وہ نزملی ہرگز نہیں تھی۔ یہ تو محض السِ پر رعب والے كے ليے كما جارہا تھا۔) شفابت اللَّهِ مزاج ركھتى ہے۔ تھوڑی می پراؤڈی ہے۔ چوزی لوگوں سے بات

ہے۔ چیت کرتی ہے۔ نازک مزاج ہے۔ اس کا خیال رکھنا' ایجی نامجھ ہے۔ گھرکے کاموں کی سوجھ بوجھ نہیں۔ بھی ہل کرپانی نہیں پا۔ شفا کوتو کچھ لِکانا نہیں آیا۔ کام کاج کے لیے نوکرانی رکھ لینا۔ اگر ہوسکے تو کھانا پکانے کے لیے خانسان بھی رکھ لینا۔ شفا کو بوڑھی عورتوں کو سنجوالنے کابھی کوئی تجربہ نہیں۔ اپنی

ای کے لیے کی زس کی خدمات حاصل کرتا۔" اتنی لمبی چوڑی ہرایات کے ساتھ ساتھ جوانہوں نے شفاکی مخصیت کے بارے میں جھوٹ کچ ممالغہ

آمیزی کی حد کرتے ہوئے بیایا تھااہے من کراوانس كے سارے طبق روشن ہوگئے تھے۔اسے سلوىٰ پر بے حد غصہ آیا۔

"اپنی لاڈورانی کے لیے پھر کسی ڈیٹی کمشنر کوڈھونڈٹا تِعالم مِحْ غريب برستم دُهاني كَي كيا ضُرورت بيش آئي می۔ میں اُس پھولوں کے ٹوکرے کو کمان کھا یا

پھروں گا۔'' وہ تو بھنا بھنا کر کر آدھا ہو گیا تھا۔ اس . ساری صورت حال پر خوب غور و فکر کیااس نے اتنی

ابندشعاع اكوبر WWWPAKSOCIETY.COM

چزیں سمیٹ رہی ملفی-انس معمول سے پچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ دل ہی دل میں بریشان ہوتی دہ دو متین مرتبہ گیٹ سے ہا ہر بھی جھانک آئی تھی۔اییا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔انس کو اگر آفس میں دیر ہوجاتی تھی دہ ضرور فونِ كرك اطلاع ديديتا تھا۔

اینی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ ایک دِفعہ پھرگیٹ تک آئی تھی۔ اس وقت کیٹ پراک نئ عکور چمکن گاڑی کو و مکھ کر فینک گئی۔ مگر دو سرے ہی بل اس کا چرو چودھویں کے چاند کی مانند جگمگانے لگا تھا۔ گاڑی ہے

اترنے والااس کابھائی خیام تھااوراس کے ساتھ رابی کو ویکھ کرشفامارے میسرت کے گنگ رہ گئی تھی۔ ''امید نہیں تھی۔مجھے دمکھ کرصدے سے مجسمہ بن جاؤگ۔" خیام کی کھلکھلاتی آواز نے شفا کو بمجعلنے كاموقع ديا تھا۔ بھررالي اور خيام ہے مل كرجب وه اوير آئي- تب بي انس بھي اچانك گھر آگيا تھا۔ خيام اور رابی کے سررائز براس کے باٹرات بھی کم وہیش

شفاجينے ہی تھے۔ بین کوخوش دیکھ کروہ بھی بہت چوش تھا۔رانی کی اجائک آمدنے گھر کا احوِل بدل دیا تھا۔ "ببت ول محبراً يا تها بها بهي أحالا نكه وبال ممي بست

خِیال رکھتی تھیں۔ مگرماں کی بات پچھ اور ہوتی ہے۔ اگرچہ ای نے کرناتو کھے بھی نہیں۔ مجھے ہی ہولاتے رہنائے۔ پھر بھی سوچا 'پہلی دفعہ ای کے پاس ہی چلی جاؤں خیام تو مانے مہیں تھے 'بس میں نے مناہی لیا۔ '' رابی شرمیلی می مسکراہٹ کے ساتھ شفا کو بتا ری تھی۔ پھر — خیام کی محبت اور سسرال والوں کی تعریقیں۔وہ بہت خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر

ای اورانس بهت خوش تصیاسے رالی کومسرور دیکھ کر اپنا آپ سرخرد محسوس مور ہاتھا۔ ''تو پھرتم نے خیام کو کیسے منایا۔ جمعے بھی کوئی ٹپ' کوئی گرمسکھا دو۔'' شفانے بٹرارتی مسکراہٹ کے

ساتھ کہا۔ای وقت اچانک انس نہ جانے کہاں سے

۔ وگرمسکھنے والی تہماری عقل ہوتی تو اور کیا جاہیے تھا۔"اگرچہ اس نے سادہ انداز میں ہی بات کی تھی۔

ووسرى رات سے قطعا معلقف الس تفا۔ شادی کے پانچویں روز اس نے شفا کو کچن کی راہ

لویٰ آیانے انس کوشفاکے بارے میں بہت کھھ بنا دیا تھا۔ مگریہ نمیں بنایا تھا کہ ان کی لاڈلی بمن بہت سیدھام زاج رکھتی ہے اور وہ بہت کم کو ہے۔ حالا تک اس کی مم گوئی کے بارے میں ایس کو بیٹ سے پہلے ہانا چاہیے تھا مگر بیش بھول ہو گئے۔ سو گزرتے وقت کے ساتھ آلیں کوشفاہ جو پہلا شکوہ ہوا تھا۔وہ اس کی كم كوئي بي تھي۔

ائں کی کہائے گھر کی فضایرا من جاسیے۔وقت گواہ تھا کہ آج تک کسی نے شفا کی او ٹجی اواز نہیں

ی ھی۔ محکھر کی خاموش فضاؤں میں شنزادی اور مونس کی مسئوری سے میں کا مسئور چکاروں نے بلچل مجادی تھی۔شفا انس کے روکھے روسیلے اور بے اعتبانیوں کو سہتے سے عادی ہو چلی

شفاکوسدھارنے کے لیے جوانس نے اپنامزاج بدلا تھا تو اب خود بخود اس کے مزاج کی تلخی تمخصیت کا خاصہ بنتی چلی گئی تھی۔ حالا نکہ رائی کو اس کے بھائی کے ساتھ بیاہ کرانس میں ایک دفعہ بھر تبدیلی آئی تھی گریہ تبدیلی اتن غیرواضح تھی کہ کوئی اسے محسوس نمنہ عربیت نهيل كرسكاتها-

انس کے دھوپ چھاؤں جیسے بھی سخت ، بھی نرم روبول میں وقت بہت سبک رفتاری سے گزر رہاتھا۔ مراس بہتی ندی جیسے رواں وقت میں فرق مهک اور محسن کی آمدہے پڑاتھا۔

خوب صورت سی نرم نرم سه پهر کاوفت یقا۔ دیواروں سے لیٹی دھوپ ابھی تک لشک رہی تھی۔ ب دن جليدي نهين وهاما تقا- دهوب بهت دريتك آ نگن میں چکراتی تھی۔ آج موسم کے مزاج میں بہت تنی نہیں تھی۔ وہ بچول کو سلا کر آنگن میں بھری

''تمہاری بمن کوہنااور بولنابھی سکھادیا ہے۔ اب یہ ہرفن میں ہا ہرہے۔ میری بوی بہنوں کے ساتھ پورا پورا مقابلیہ کرسکتی ہے۔''خیام کی شرارتی مسکراہٹ شکری ہوتی جارہی تھی۔ تب رابی نے بے حد ناراضی سے کماتھا۔

''میری مجال ہے جو میں بری آپیوں کے ساتھ مقاطع کرتی پھروں۔ پچھ ہوش کے ناخن لیا کریں۔'' رائی پھروں۔ پچھ ہوش کے ناخن لیا کریں۔ استفاجی ان کی نوک جھونگ ہے مخطوط ہورہی تھی۔ ''درائی میری شکت میں تھوڑی مسخری ہوگئ ہے۔ جبہ شفا تمہاری ہمراہی میں پچھ زیادہ ہی بردبار 'سنجیدہ ناکر' جس بات پر قتقہ دلگانا ہو تا ہے اس پر یہ صرف مسکراتی ہے اور جس پر مسکراتا ہو تا ہے یہ بس منسائل مسکراتی ہے اور جس پر مسکراتا ہو تا ہے یہ بس منسائل میں ہے۔'' خیام کے جزیہ نے الس کو چو تکا دیا میں ہیں جو تکا دیا ۔

''میرے زخموں کو چھٹرڈالائے ظالم!'' ''توان زخموں کا چھطاج کرو۔''خیام نے مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان عجیب می اجنبیت کی دیوار کھڑی محسوس کرکے قدرے متفکر تھا۔ تب ہی اس نے واپس آنے سے قبل موقع پاکر اپنے خدشے کا اظہار کردیا تھا۔ شفا پچھ پل کے لیے خیام کے درست اندازے پر ساکت رہ گئی تھی۔ مگر پھر نہ جانے کس رو میں اس نے برسوں کے خوف اذیت نہ جانے کس رو میں اس نے برسوں کے خوف اذیت

اور دکھ کے ساتھ انس کے موجودہ رویتے کا بھی ذکر کرمیا تھا۔ ''انس کی تالپندیدگی کے باوجودان کے ساتھ رہنا میں مانن خالت میں الدی کے مشکون کے ساتھ رہنا

میری این خواہش ہے۔ ان کی ہر تلخی کو سمنا' ہر تکلیف کو برداشت کرنا میرے صبر کی آزمائش ہے۔ پر اب انی سرے او نچاہو گیا ہے۔ میں سب کچھ سہ علی ہول 'مگرید نہیں۔'' وہ لرزتے ہونؤں پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ تب خیام نے عجیب می گھبراہٹ کے ساتھ بہت گلت میں پوچھاتھا۔

'' درگریہ کیا نہیں؟'' اس بات کا جواب شفا نہیں دے سکی تھی۔ پھرپورے دو ماہ بعد اے اپنی بمن کے

ناہم شفا کو سراسراس کالعجہ منسنرا (اٹا گا تھا۔اس کا چہوا کیک دم سرخ ہو گیا۔ ''اب ایسی بھی بات نہیں'شفا بھا بھی جیسا تو کوئی بھی نہیں۔'' رالی نے فورا''اس کی طرف داری کی تھی۔وہ شادی سے نہلے جتنی دیوسی کم گو تھی۔اب ایسی نہیں رہی تھی۔ شاید یہ ذیام کا بخشاہوا اعتاد تھا'جواس کے رہی تھی۔ شاید یہ ذیام کا بخشاہوا اعتاد تھا'جواس کے

لہجے سے چھلک رہاتھا۔ ''متم توشفاکی سائیڈ ہی لوگی۔ آخر تمہاری نند بھی تو ہے۔'' انس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ ''اگر خوشاید نمیں کروگی توشفا اپنے بھائی سے کہ کر تمہاری کٹ بھی لگواسکتی ہے۔'' وہ رالی کو چھیڑرہا تھا اور شفا کولگ رہاتھا۔شایدوہ اس بر طنز کررہا تھا۔

. ''میرا بھائی ایبا گانوں کا کیا نمیں۔'' جانے کیے شفا کے لبوں سے بھسل گیا تھا۔ تب الس نے گویا اس کا ریکارڈراگادیا۔

" د 'توکیارالی کابھائی کانوں کا کیاہے؟" وہ شوخ نظروں سے اسے دکیو رہا تھا۔ اسے شفا کا بولتا بہت اچھالگا تھا۔ چلو کسی بھی بہانے ہے سسی وہ بولی تو تھی تا۔ " تم نے رالی سے کیا گرسیکھنے ہیں؟ بیس تواس کا بھی

استاد ہوں۔ مجھ سے سکھ لو۔"انس کی شوخیاں عودج پر پیچی تھیں۔ شاید خیام کی چونچالی اب انس میں منتقل ہوگئی تھی۔ کیونکہ خیام ہزار مرتبہ انس 'شفااور رالی کو جناچاتھا۔

'ُدُمْمَ مَتِوْںا نتہائی بور شخصیات ہو۔'' ''اور تم خود کیا ہو۔'' انس نے مسکراتے ہوئے مٹا۔

بیر شعبدہ بازوں کی ساری خصوصیات رکھتے ہیں۔"رابی نے بھی ہنتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ تب انس کو رابی کے دوبدو بولنے اور حاضر جوابی پر اچھولگ کیا تھا۔

''ویسے رابی! تمهاری زبان کے توسارے زنگ اتر گئے ہیں۔'' انتخاب کا مسال کا استعمال کا نامید میں کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا ا

'تیہ سراسرمیرا کمال ہے۔''خیام نے مصنوعی کالر اکڑائے تھے۔انس خاصامتار نظر آنے لگاتھا۔

د تم فکر مت کرواچھا۔ میں پچھ دن تک متہیں لا مور لے جاؤل گا۔ ابھی مت جاؤ۔ " "اس مهرانی کی کوئی ضرورت نهیں-"شفانے بھنا كرجواب ديا تھا۔

## ## ##

ان دنوں ممک کے پھیرے بہت براہ گئے تھے۔ صرف شفانے ہی نہیں بلکہ ای اور شازی نے بھی محسوس كرليا تقيا-وه جب بھي آتي شفاكوا مريكا كے قصے ساتی وہاں زندگی کتنی چیک دارہے ،سپولیات کا انبار ہے۔ بحلی 'یانی سب کچھ وافر۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے

" تم ول برا كر لو ' انس كو بابر بهيج وو - ويكهنا آسانشات كانبارلك جائے گا-يد محشيا انتي كام تہیں نمیں کرنے پرمیں گے۔"

وہ جواب دیے بغیرایے کاموں میں جی رہتی تھی۔

تب مهک نے زار ہوجاتی۔ "مجھے لگتاہے 'تم خودی ترقی نہیں کرناچاہتیں۔"

مكمايوس ى موجالى شفا کچھ دنوں سے ایک بات بہت نوٹ کررہی تھی کہ ممک ہیشہ ای وقت آئی تھی' جب انس کے آنے کا وقت قریب ہو ہا۔ پھر انس کے ساتھ طویل بحث و مباحثہ چلنگ اس دوران وہ کئی گئی کپ جائے بنوا کر پی جاتی تھی۔انس کے ساتھ اس کی بردھتی کیے تکلفی شفا كافشار خون بلند كرنے كے ليے كافی تھی۔

خصوصا" چھٹی والے روز تومیک اور محسن دونوں ادھری ڈیرا جمالیتے تھے بھرمیک کے فرمائشی پروگرام چلتے۔ بھی بھی تھوڑی بہت مدد بھی کرواویا کرتی۔ ای اور شازی تک اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر

ایک مبح شازی نے آفس کے لیے تیار ہوتے انس

کو پکولیا۔ " پیر محن اور مهک کا کیا معالمہ چل رہا ہے۔" " سیر محن اور مهک کا کیا معالمہ چل رہا ہے۔" شازي كالبجد بانتنا سنجيده اوريرا سرار فشم كانفا-انس

أنسوؤن اور تكليف كاجواب مل بي كمياتفا M M M

ایک بهت پاکیزه اور سمانی صبح رابی نے ایک صحت مندبيثي كوجنم ديا اورلامورت تقريبا تشفاكا بورامهك يچ كود يكھنے پنڈى پہنچ گياتھا۔اس كى تتنوں بہتيں ممى' خیام 'ایخ سب رشتوں کوا<u>تے عرصے بعد اکٹھادیک</u>ھ کر شفا پھول کی مانند کھلی جار ہی تھی۔

اس کی شادی کے اتنے سال بعد پہلی مرتبہ اِس کی بڑی بہن یہاں آئی تھیں اور وہ سب ہی شفا کے کم آنے پر شکوہ کررہی تھیں۔ امی نے ان کے شکوؤں کے جواب میں کہا تھا۔

"تَپ نے توشفا کو باندھ ہی لیا ہے۔ اِب رابی گھر جاتی ہے توشفا بھی رہنے کے لیے جائے گی۔"انی کادو نوك فيصله بن كرانس فقدر الهثهب كيا تفا-وبال انے لوگوں کی موجودگی میں تو اس نے بولنا مناسب نہیں سمجھاتھا مگر تنائی پاتے ہی وہ فکر مندی سے کہہ

"رابی کے ساتھ تم بھی ج<mark>ل</mark>ی جاؤگ۔ وہ بھی رہنے کے لیے۔ پیچھے بیاراکیائے گا۔"اس کے چرے پر ہوائیاں اُڑ رہی تھیں۔ شفا کے لاہور جا کر رہے گا خیال ہی سوہان روح تھا۔اتے سالوں میں وہ ایک مرتبہ

بھی توریخ ٹمیں گئی تھی۔ "توکیا میں اپنے میکے نمیں جاسکتی ؟"وہ رو تکھی سی بولی انس چھے دریے کے لیے جب ساہو گیا تھا۔

"میں نے بیر کب کہائے۔جاؤ 'شوق سے جاؤ۔" کچھ در بعدوہ خفگی سے بولا۔

" تو جاؤل گی مفرور جاؤل گی- میرا بھی دل نہیں كرتاب 'اين بهن بهائى سے ملنے كو .... "شفانے

'' بہن بھائی سب مل تو گئے ہیں۔'' انس تڑھا۔ "ويسے بى يمال سے فرار كے بمانے وصورد تى مو-"وه فورا "بی بد گمان ہونے لگتا تھا مگراب کی دفعہ شفانے پروانہیں کی تھی۔

اكتوبر 2014 245 AKSOCIETY.COM

ضدیر تعن نے بہت عاجزی کے ساتھ انس کی منت كالقاضكا وكرامطلب؟" "يار! تم اس كے ساتھ چلے جاؤ۔"وہ او نج بلندو " مروفت تممارے سربہ سوار رہے ہیں۔ آخران بالا بہاڑ کو دیکھ رہاتھاجی کے نیج سے بھرکاٹ کر تنگ کے ساتھ مسئلہ کیاہے۔" ئى ئىپۇھيال بنائى گئى تھيں۔ " د ميں .... " الس تھوڑى ئى پس وہيتى كے بعد '' کچھ ضروری معاملات ڈسکس کرنے ہوتے ہیں نب ہی ہے جارے آجاتے میں درندان کے ماس بھالا مان گیا۔انس نے ذرادیر کورک کے شفاہ کہا۔ وقت كمال مي "انس في لايروائي سي كما . ابھي '' بچوں کا دھیان رکھنا' میں بس ابھی آتا ہوں۔'' شازی نے مزید کچھے یو چھنا تھا۔ مگر انس کے موبائل اس کے چرے کے کلیلے الرات الاظ کرنے کے بجنے پر خاموش ہو گئی گمرے سے نگلنے ہی گئی تھی جب بعد بھی وہ رکا نہیں تھا۔ شِفا خاموثی ہے ان دونوں کو انس کے منہ سے ممک کانام من کر پھر گھنگ گئی۔ جا ناد کچھ رہی تھی جو برگد کے درخت کی اوٹ سے اوپر ''مهک کوسارے کام تم ہی ہے ہوتے ہیں۔اس کا ا پناشو ہر کماں ہے۔ "انس نے اسے گھور کردیکھا تھا۔ چڑھائی کی طرف جارے تھے۔ "اتنى پراني مجلے دارى ب عجردوست ب ميرا-شازی برساتی نالہ عبور کرے دو سری طرف ووكانول ميس بأنك جهانك ربي تقى وابس آئي توشفاكو اگر میں اس کے کسی کام آجاؤں گانواس میں حرج کیا تنابيهاد مكه كر تهنك كئ ہے۔"انس کے چرے پر ناگواری آئی۔شازی جزیز سی با ہرنکل گئی تھی۔ "باقىسب كدهرين ؟انس 'ج اوروه ساستني شفانے گرون موڑے بغیرر کھائی سے بتایا۔ میک نے آوئنگ کا پروگرام بنایا تھا جس میں "بچول کو محن بھائی مندر دکھانے لے گئے ہیں اور زبردسی انس اور شفا کو بھی تھسیٹ کیا۔ شفا کادل ہر گز منھی خسینہ تمہارے بھائی کی بغل میں وہ اوپر دیکھیو بھی میک کے تفریحی بروگرام میں شامل ہونے کا نہیں زرا۔" اس نے دور بہاڑی طرف اشارہ کیا تھا۔ چھوٹی تھا۔ مگرانس اور بچے بہت خوش یتھ۔ پھرشازی بھی جھوٹی ننگ ی سیرهیوں پر آگے پیچھے انس اور میک چونکہ ساتھ تھی سووہ کچھ مطمئن تھی۔ وہ سب اسلام آباد کے بعض میں موجود سید پور چل رہے تھے اور شاید کئی موضوع پر بات چیت بھی ہورہی تھی۔ پھرشاید ممک کاپیرریٹ گیاتھا۔اس نے گاؤں کے بینک بوائٹ "ولیں بردلیں" میں آئے ب ساختہ چیج کرانس کو پکڑا۔ادھرانس بھی شایداہے ہوں کے بعث ہے۔ ہوئے تھے ممک کی اچھیں تھلی پڑی تھیں۔ برط خوب صورت اور روبانوی تشم کا ماحول تھا۔ سمارا دینے ہی گیا تھا۔ وہ ممک کا ہاتھ بکڑے سہج سہج اسے چلا رہا تھا۔ شازی ہے یہ منظرد یکھانہ گیا۔وہ شفا لهین دور بانسری کی دهن ماحول کو سحرا تگیزی بخش ر<sub>ا</sub>ی بيسب كيابي بتم نے انس كو كيوں جانے ديا ؟" رماگرم سخ كباب اور ماندي كوشت سے بيٹ

''دیہ سب کیا ہے؟ ہم نے انس کو کیوں جائے دیا ؟'' ''دوہ جھ سے پوچھ کر نہیں گئے۔''اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ انس اور مہک اب ان کی نظروں سے او جھل ہو گیا تھے۔شفا کادل جیسے بند ہونے گا۔ حس گڑنہ تھے میں گڑنے گیا آتے۔ محسن بھی وق سے

جب گھنٹہ بھر مزید گزر کھیا تب محس بھی قدرے بے چین ہوا۔

> ابندشعاع اكتوبر 2014 <u>46-2014</u> WWW.PAKSOCIETY.COM

بھرے مہک نے بیاڑ پر چڑھائی کا شور مجا دیا تھا۔ مگر

محسن نے فورا"انکار کر دیا۔وہ بھاری جسامت رکھتا تھا

اور کھے پیٹ بھرے کھانا کھالینے کے بعیداس سے مزید

چلنے اور پہاڑ پر چڑھنے کی ہمت نہیں تھی مگر ممک کی

كران كے گھرچلى آئى۔ چونكه انس چھٹى دالے روز ''ابھی تک واپس نہیں آئے۔'' وہ گردن اچکا اچکا بھی دریہ تک نہیں سو آتھا 'سواے ناشتا کرتے دیکھ کر گھما فی انس کے برابرر کھی آرس پر بیٹنے کئی ہی۔ ''ناشتا کردگی؟''انس کو آداب میزبانی کاخبالِ آیا۔ ان كى معلوات من اضافه كرر ما تفا-''نیکی اور پوچھ پوچھ۔''اس نے فورا''مسکر اہٹ سجا كريرا ٹھا بليٹ ميں ركھ ليا تھا۔ "ويسے تو ميں بہت " بھاڑ میں گئے ایسے بے غیرت ایڈو سخر زیسے بیوی کو دوست کے ہمراہ بھیج دیا۔ تف ہے آگئ امریکن وائثٍ كانشس مول يابم تميارے كھريد كچھ بھى كھانا اچھالگتا ہے۔"وہ جمکتی انکھوں سے آدھرادھرد کھ ہوی اور لبرل ازم پر -"شازی کی بردرا ہٹیں عروج پر میں۔ محسن ایک دفعہ پھر بچوں کو آس باس کی مار كيٹيں گھمانے لے گياتھا۔ ومتم تیار ہونے میں کتا ٹائم لگاؤیگ۔"شفاان کے تقریبا" آدھے گھنٹے بعد میک اور انس واپس آتے سامنے چاہئے کی پالیاں رکھ رہی تھی جب ممکنے عجلت میں انس ہے بوچھا۔ وکھائی دیے تھے مک ذرا تھی تھی تاہم پہلے ہے ربس پندرہ منف - "انس نے جائے کا کب اٹھا بھی پرجوش وکھائی دینے کی کو عشش کر رہی تھی۔ حالانكه اتن جِرُها كَي نے اسے خاصا تھ كا ڈالا تھا۔ لیا۔ وہ دونوں شاید کہیں جارہے تھے۔ شفا کو ایک دم مبك بهت پرجویش انداز مین محین کواین ایدو نیر بانتاغصه آكيا "انس! مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔"اسے انس کو کی تفصیل بنارتی تھی۔انس کے تاثرات آلبتہ نار مل تصوه موتس كي طرف متوجه تفايه روكنے كاكوئى اور جواز نہيں ملاتھا۔ د مرڈاکٹرا تنی صبح نہیں ملے گا۔ گھنٹہ بھر کا کام ہے ''تم نے کچھ نہیں خریدنا۔''ممک کوشائیگ بیک کا ڈھیراٹھائے دیکھ کرانس بھی شفا کی طرفِ متوجہ ہوا تھا بس میں ابھی گیااور ابھی آیا۔"انس نے سجیدگی "تبُ شفا کے تچھ لو گئے سے پہلے ہی ممک بول اٹھی سے کماتھا۔میک چونک گئی۔ الماهات من بولید الله المالی الم بیلی شفا کو بے اس ایم بیلی شفا کو بے جاؤ - ہم تو پنج آور زمیں بھی چلے جا میں ہے۔ "انس جاؤ - ہم تو پنج آور زمیں بھی چلے جا میں گے۔ "انس کے سامنے اپنے انجھا سُورہ کسی طور کم نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی انجھا سُورہ خاصی نخ بلی اور موڈی می لگی تھی مگراب تو کویا شدمیں نہائی لگتی تھی۔ ودنید عملہ کھ حل ایس کی سوچ میں گم ہوگیا۔ ودنید عملہ کھ حل ایس کی سوچ میں گم ہوگیا۔ ومیں اتنا کچھ لے کر آئی ہوں۔ یہ بچوں اور شفاک لیے ہی تو ہے۔" مبک کی خوش اظلاقبوں کی اور مهانیوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ انس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیےوہ نجانے کیا کیاپار بیل رہی تھی۔ شفائے کیے بیہ صورت حال خاصی متوحش کردیے الی تھی۔ گروہ اپنی ازلی کم گوئی کے باعث خاموش تھی۔سب سے برقی دجہ یہ تھی کہ اس کے اعتراض کو انس نے اہمیت نہیں دینی تھی۔ دونتيس بيس پر چلى جاؤل گى- آبِ اپنا کام کرليس ؛ غیصے کے گھونٹ بھرتی وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ انس کچھ در تک رکارہاتھا پھروہ دونوں کی موضوع پریات کرتے نکل گئے تھے۔ جبکہ شفاکا ارب به اسی اتوار کی بات تھی جب صبح مبح مهک بن سنور

جواب دینا ہے۔ کہیں ایبا نہ ہو ؛ مجھے نیند ہی عصے ہے برا جال تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک منفی سوچوں آجائے۔"اِس کا نداز بھرپور شرارتی قشم کاتھا۔ کے داؤ میں الجھی رہتی کہ فون کی تھنٹی نے اسے آپی طرف متوجہ کر کیا تھا۔ شازی کا فون تھا اور اس نے ''توسوجا ئيس آپ-''شفا تراخ کربولی-"تم تو چاہتی ہی نبی ہو۔ میں جل بھن کر سوجاؤل جھوٹے ہی ممک کے بارے میں یو چھاتھا۔ "ابھی ابھی انس کو ساتھ لے کر نجانے کہاں گئی اورتم مجھ پر جادو ٹونے کرتی رہو۔"انس نے بمیشہ کی طرح أے بولے راکسانے کے لیے ایس بات کمی تھی '''اسے سورے کون سا ضروری کام تھا؟''اس کا جواس کے دل برجا لگی۔ ''شفا کامنہ کھلارہ ''شفا کامنہ کھلارہ گیا۔ پہلے توجیعے بھی جادو گرنی نہیں کما۔ پیسب ممک انداز کھے سوچتا ہوا تھا پھراس نے قدرے مجھوکتے ہوئے شفا کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کی سکھائی پٹیاں ہیں۔اے بے طرح رونا آگیا۔ ''انس سے بات کرو' ہروقت میک کادم چھلا بنار ہنا مناسب نہیں۔جوبات ہمیں کھٹک رہی ہے۔ کل کو ''تواور کیا کرتی ہو 'میں بھو نکتار ہتا ہوں'تم منہ ہی محلے والے بھی باتیں بنانا شروع کر دیں گئے۔" شفا منه میں بدیداتی ہو۔اونچااس لیے نہیں بولتیں کہ میں سن نه لول - نه جانے کون سااسم پڑھتی ہو کہ اتنی وھك سے رہ كئے۔ يعنى بات چيل ربى تھى۔اس كاول قسین حسین طرح دار قتم کی کونیگر بین - میں ان کو و کھ کی اتھاہ میں گر رہاتھا۔ جیسے مان اور اعتبار کی کرچیوں ومکھ بھی نہیں سکتا۔ تہمارے ٹونوں کا اثر جوہو باہے۔ سے زخم زخم ہو رہا تھا اور یہ نوکیلے کانچ اے شام مِرخوب صورت الري مجمع بهيئكي نظر آتي ہے۔ گورے سورے ٹوکیں چھوتے تھے۔ گورے چرے مجھے سیاہ نظر آتے ہیں۔ نفاست سے شفاكورونا أكيا-وه تودي بهي برك كمزوراعصاب يج كئ ميك اب جمعة دهول أور مني نظر آتے ہيں۔" كى الك تقى\_ إنكھوں میں شرارتِ بھری تھی۔ لہجے میں سنجیدگ X XX XX تھی۔ شفانے کون ساگردن موڑ کراہے دیکھا تھاجو رات خاصی بھیگ جکی تھی جب شفاای کو دوا دے اس کامسکرایا چرہ نظر آجا تا۔ وہ توانس کے الزام پر کر پورے گھر کی لائش آف کرنے کے بعد اپنے تڑے اکھی تھی۔ مرت میں آئی تھی۔اس نے انس کو فون پر مصروف <sup>دّ</sup> میرا اعتقاد اتنا کمزور نهیں جو میں جادو ٹوبنے کرتی یایا تھا۔ آج کل تواس کے کانوں سے فون ہٹتاہی نہیں پھروں۔ایسے حرب آزمانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ "نو چرکوئی اور حربه استعال کرلیا کرو- دیکھو میراتو مگر فی الحال انس نے شفا کو د مکھ کر فون ایک طرف ول روز روز پھسلتا ہے اگر ہاتھ سے پورانکل گیاتو میں رکھ دیا تھا۔اس کاشفاکے ساتھ باتیں کرنے کاارادہ تھا پچھ نو کرِسکوں گا۔' انس مسکراتے ہوئے بول رہا ر معادید مان المحارکونے میں رکھے آئرن اسٹینڈ کی طرف بڑھتاد کی کر مھنڈی آہ بھر کر بولا۔ تھا. سفاکی تکھوں میں آنسو بھر آئے پھراس نے سوچا وه کیوں اپنی کمزوری انس برعیاں کرے۔ ایسے تووہ اور " مروفت ديفون 'باورچن سونهد بني نظر آتي مو-شربو جائے گاس نے اپنی بھیتی آنکھوں کو چیکے ہے نسي ٹائم بيوي بھي بن جايا كرو- محبوبه كي ديماند كرنا تو يونجه ليا تها پر قدرے رکھائی ہے بولی۔ سراسر نضول ہے۔" وہ تکمیہ گود میں رکھے 'کشن کو " مجھے کوئی پروانسیں ۔۔ آپ کاول جہال مرضی کراؤن کے ساتھ چیائے نیم درازساتھا۔

" سچ ؟"انس نے مصنوعی تعجب کااظهار کیا۔"تم

PAKSOCIETY.COM

''اب بقییناً "تم نّے دو گھٹے کی سوچ و بچار کے بعد

سوتم ان کے ذہن آلودنہ ہی کروتو بسترے۔"جائے کی بیالی میزبر کھسکا کروہ برہمی ہے کہتاا تھ گیا تھا۔ "میرے نیچ ہیں اور میں ان کی تربیت کرنا جانتی ہول۔ بجھے کوئی ضرورت نہیں بچوں کے ذہن آلودہ كرنے كى-"شفاكى بوبرامن نے انس كے برھتے قدم <sup>د م</sup>یں یہاں کوئی سین کری ایٹ نہیںِ کرناچاہتااور نیہ تم سے الی توقع رکھتا ہوں۔ شنزادی کے سامنے اس کے کوررے بے زار لیج میں میرے ساتھ بات مت كياكرو-"وه تنبههي اندازيس أف توكما بابرك طرف نکل گیا تھا جبکہ شفانے بھی پہلی مرتبہ اپناتمام تر غصبه برشول كو پنتخ بنتي كر نكالا - لاؤ مج ميس بليخمي أي وبل وبل کربلکان ہور ہی تھیں۔ کنچ پر ابھی وہ آیا ہی تھا کہ مہک اور محس بھی چلے آئے۔ شفات کررہ گئ۔ ان دونوں میاں ہوی کی اپنے گھر میں بڑھتی آمدو رفت دیکھ کرشفا کا صبط جواب دے رہاتھا۔اوپر سے مهک کا برهیتا التفات - بچوں اور انس بر گویا صدیے وارى جاتى تقى۔ اس وقت جھي جلے پيري بلي ہے وہ نجانے كب سے خود کو تھارہی تھی جب ممک نے آگراس کی سوچوں میں راخلت کی۔ "فشفا! سروروس معرث رہاہ۔ کیا جائے مل سکتی ہے۔" اے تیسری مرتبہ جائے کی طلب ہو رہی تھی۔شفانے اس کی فرمائش من کرائے گورا۔ "میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کچھ دیر آرام کروں گی' بھر بنا کر دول گی۔"میک پیریکا ساچہو کیے لیٹ گئی تھی۔ بقینا"اس کی رکھائی اور سکنی کواس نے ر اس مربیا ہا۔ شِفا بھی جلتی کلستی اپنے کمرے میں اندھیرا کیے ليث عِنْي تَقَى - اسِ كادِلْ بَعْرِ بِعْرِ ٱربا تَقا- جي ڇابتا تقا' سب کھے چھوڑ چھاڑ کر کسی جنگل میں جلی جائے۔ ایک ہے جیاعورت اپنے شوہر کی آنکھوں میں وهول جھونک کر ایک دو سری عورت کے شوہر کو

بھے سے خفاتو نہیں ہوئی آگر میں کوئی جھوٹاموٹا افیڑچلا "آپ کو کب میری خفگی کی پروار ہی ہے۔"اس کا انداز تیکھاتھا۔انس نے فورآ مجواب دیا۔ "بروائے تب ہی تواجازت لے رہاموں۔" "مونه مرضى ب آپ كى-"شفاكو پرت وهيرول رونا آليا-"لعنیٰ تم مجھے اجازت دے رہی ہو ؟"انس نے ایک دفعہ پھر جھوم کر ہوچھا۔اس کی خوشی چھیائے ں چھپے رہی تھی۔ ''مجھے خمیں پتا۔'' شفانے الماری میں کیڑے زور زورے یٹنج بھر ٹھونے۔"بھاڑ میں جائے ہی گھراور - "وہ سلکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور انس کی مسکراہٹ بھی ایک دم سمٹی۔ ''بھاڑ میں جائے یہ گھر اور میں۔''انس گویا بن سا رہ گیا تھا۔" یہ شفا بول کر گئی ہے؟"اے گویا یقین نتين آرباتفااورائ ضبح تك بهي كقين نهيس آيا تفا وہ معمول کے مطابق اٹھا تھا بھر تیار ہو کر بچن میں آیا توشیزادی تھنک رہی تھی۔انس کو دیکھ کریہ خفگی کچھ اور براه گئ-"خيريت توسى؟ شنرادي صاحبه كامزاج برجم نظراً تا ے-"وہ اس کے برابرر کھی کری پر بیٹھ گیا تھا۔ ومیں آپ ہے ناراض ہوں پایاً!"شنزادی نے توس کھاتے ہوئے خفگی ہے کہا۔ "میری شنرادی کیون ناراض ہے۔ "منس اے اسے کری ہے اٹھا کر گود میں بٹھالیا۔ ''آپ'اشنزادی کھے کہتے ہی گئی تھی کہ شفانے سخت لہجے میں ٹوکا۔" "وهیان سے ناشتا کرو "تمهارے ابو کے پاس وقت نہیں۔"اس کالبجہ انتہائی کھردرا تھا۔ خنزادی قدرے سیم کئی تھی۔انس بھی شفا کے روکھے انداز پر چونک

گیا تھا۔ پھرشفا کے برہم تاثرات ملاحظہ کرکے اس کی

ممرے یاں اسے بچول کے لیے بہت وقت ہے

پیشانی ربھی بل پڑگئے تھے۔

"انس انس .... ميرا بحرم نوث كيا- مين برياد مو بھانس رہی تھی۔ ہروقت اس کے بلومیں لکلی رہتی من مك كي آنسوول من إورشدت آگئ تھي۔ انس کو عجیب ی گھبراہث ہونے لگی۔ رات کے انتہائی ہربھی فون کھڑکا کر بلالیتی تھی۔ '' خر ہوا کیا ہے۔ محسن کماں ہے؟'' انس نے جانے اس کا بے غیرت شوہر کمال مراہو آتھا۔ شفا جتنا ہوچی م تن ہی اس کے اندر چنگاریاں روتی ہوئی میک کوبازووں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پُوٹ رہی تھیں۔ دل جاہ رہاتھا گھ کی ایک ایک چیز کو "وہ اینے کمرے میں ہے۔"مہک نے سبکیول کے درمیان بتایا۔ " محسن سب جان گئے ہیں انس! آگ لگا دے۔ لمحہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ وقت رینگ اب کیا ہو گا؟ وہ سہ نہیں پائیں گے۔ ی"مهآب روتے رینگ کر گزر رہاتھا۔ نیندتو آئی ہی نہیں اسے۔وہلوگ روتے اس کے کندھے ہے آ گی تھی۔ انس گرا ب کے اسے پانہیں جلا-انس نے بھی جھانک کر سانس لے کررہ گیا۔وہ ممک کو تسلی دلات دے رہا تھا۔ وہ اس کے بازویے سر نکائے ابھی تک سسک رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بھی ہدایت پر عمل نہیں کر انس مارے اہانت کے ابھی تک سلک رہاتھا۔ شفا رہی تھی۔انس گویا ہے بس ہو گیا تھا۔ تب ہی ایک دم لاؤر کے کاوروازہ کھلا۔انس نے گردن گھما کر دیکھا تھا اور پھر لیحہ بھرکے لیے اس کا چیتا سانس رک ساگیا۔ ممک کے وہ الفاظ اسے بھول نہیں یارہے تھے وہ اپنی کھٹارا س گاڑی کوبے مقصدہی سر کول پر بھگارہا تھا۔ سوچیں منتشر تھیں۔غیصے کا گراف بردھتا جا رہا تھا۔ اِس کے کے گرد پھیلااس کابازد کئے ہوئے شہتیر کی قرح پہلو موہائل پر بار بار محسٰ کی کال آرہی تھی۔ پھر کھے در میں آگرا تھا۔ اس کے آنسو یو نچھتاانس کا ہاتھ وہیں إِند ممكِ كِ مُبِر بِ كَالْ آن لَكَي - الس كَاكْتَى بِ فضامين منجمد ہو گيا تھا۔ گرد کآطوفان اڑا تھا۔ تيز تيز بھی بات کرنے کوڈل نہیں جاہ رہاتھا۔اس نے موبا کل چلتے بگولے؛ ہر طرف دھول ہی دھول مٹی ہی مٹی-بند کرکے ڈیش بورڈ پریٹنے دیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنی ماں اور بیوی کو دیکھ رہا چاربانچ گھنٹوں کی خواری کے بعد جب وہ واپس گھر تھا۔ان کے چروں پر الی حرت 'ایساد کھ اور الی بے آیا توراسته میں ہی اپنے گیٹ پر کھڑی میک کودِ مکھر کر يقيني ترريقي كه الس كهونه مجهة موئ بهي بت كجه لُحِنْك كِيا- وه شايد اپنج بي خسارون مِن هم ممك كود مكير سمجھ کرزمین کے اندر گویا گڑ گیا تھا۔ کرچونگتا نہیں گرمیک نے خود ہی اے اپنی طرف "انس آیہ سب کیا ہے؟ تو آبیا تو نہیں تھا میرے متوجه كرلياتها\_ يني !" اي بحربهري ريت كي طرح بمحر بمحرجا ربي ذراغور كرفي يرانس في ديكانوبنا جلامك روري تھیں۔ کہنے سننے کو کچھ بچاہی نہیں تھا۔ جب تک ہے۔اس کانازک ساوجود لرز رہاتھا۔ چرے کی رنگت مهك يا انسِ اس غير فطري صورتِ حال كو سيجهت "ب زِردی ما کُل ہورہی تھی۔انس کواپنی پریشانی بھول گئی تک شفالو گھڑاتی گرتی ہوتی ای کے ساتھ تھسٹتی جلگ گئی تھی۔انس کے معطل ہوتے حواس شفاکو جاتے شی۔ کچہ بھرکے کیے اسے شفاہمی بھول گئی تھی۔ ''ممک! ہم کھیک ہو جمایا ہوا؟ محن کماں ہے،؟''وہ و ملى كردهر عرب دهر عام كرنے لكے تھے۔ یے ریروریرت کی رسے ہے۔ "میہ سب کیا ہورہاہے؟"انس زیر لب بربروا آبا ہر کی طرف لیکا جبکہ ممک کسی آندھی سے اکھڑے درخت کی اند کاریٹ پرڈھیر ہوگئ تھی۔ فكر مندى سے بولتا موا مهك كے مراه اس كى عاليشان کو تھی کے لاؤنج میں آگیاتھا۔ مہک کے گرتے آنسو ابھی تھے نہیں تھے۔وہ پوری شدت کے ساتھ رور ہی

رک گئی۔لیاقت صاحب کی ہوی گویا آئکھیں ماتھے پر مرکز آئی تھیں۔

"بهن إيت بين كوسنبهالواس كلي محله مين عزت دار شریف لوگ رہتے ہیں اور تہمارا بیٹا .... توبہ توبہ ...الله جھوٹ نہ بلوائے .... رات کے دو سرے پسر جانے کس کس نے اہے محبن کے گھرجاتے دیکھاہے اور صرف آیک مرتبہ نہیں 'کئی مرتبہ اور پھر محن کے بارے میں کون تمیں جانتا 'وہ تو نا مرد ہے۔ ماری آ تھول کے سامنے پلا بردھا ہے۔ مال نے بات چھپائے رکھی۔ پھربیرون ملک بمن کی بیار بیٹی سے بیاہ دیا۔ بھلا ہو اس لڑکی کا جس نے اسے امریکا بلایا۔ بیسہ ہاتھ آیا تو عزِت بھی مل گئے۔ مگراب جوان 'خوب صورت بیوی کو بغل میں دبائے پھررہاہے۔ بہو 'بیٹیول والي مول 'بات چھ زہب نہيں ديق-برايك بات س لو ، تمهارے بیٹے کا چلن ورست نمیں۔ اس امریکی عورت نے تمہارے بیٹے کوایے دام میں الجھالیا ہے ۔ لوگ تھو تھو کر رہے ہیں کچھ تو آنکھیں کھول کر دیکھو۔"اس عورت کے شعلے برساتے لفظوں نے شفا کے ساتھ ساتھ ای کے دجود کو بھی سو کھابالن بناویا تھا۔ وہ دونوںِ ایک دومِرے سے ایسے نظر کُرانے لگیں کہ ذراس بھی زمین پھٹتی اور دہ اس میں ساجاتیں۔ ای کو اییے بیٹے پر اتنالقین تھا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے مگران کا

ا پیچ سیے پر اینا بین کھا کہ کہاڑ ہی لوٹ پڑتے مکران کا لیفین ہلکانہ ہو یا۔ ادھر شفا کا اعتبار لیفین 'اعتاد 'محبت سب ریزہ ریزہ گڑو تھ

اسے لگتا تھاوہ کبھی سراٹھا کرجی ہی نہیں بائے گ۔ وہ اپنے واہموں کو بے بنیاد سمجھتی رہی 'اپنے خدشوں کو جھٹلائی رہی۔ مگر حقیقت تب اپنی کریسہ صورت لے کر نمودار ہوئی جب اس شام انس اپنے وقت پر گھر نہیں آیا تھا۔

ائی کے ساتھ ساتھ شفا کے دل کو بھی پٹنگے گئے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہزار دفعہ گیٹ ہے باہر جھانگ آئی تھیں ۔ ان کی کئی گھنٹوں سے انتظار میں جمی آئکھوں کو قرار تب آیا جب انس کی کار گیٹ پر رکی۔

251 2014

شفاکو گھرچھوڑے آج چوتھاروز تھا۔ ممی 'بہنوں اور خیام کے ہزار مرتبہ پوچھے پر بھی اس نے منہ سے ایک حرف تک نہیں نکالا تھا۔ وہ لوگ پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے۔ وہ سری طرف انس سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوپار ہاتھا۔ اس صورت حال نے گھر کے ہر فرد کو بریشان کرر کھاتھا۔ شفاکی بس ایک بی رث تھی۔ بریشان کرر کھاتھا۔ نے ممی کو حواس باختہ کر رکھاتھا۔

سلوی آباسیت اس کی دوسری بہنیں بھی بہت شفکر تھیں۔سبسے بری بات وہ بچوں کو بھی چھوڑ آئی تھی۔

می اور سلولی آیا کو ہول اٹھ رہے تھے۔ انس سے
رابطہ نہیں ہویا رہا تھا۔ سب کی متفقہ رائے تھی کہ
خیام کو پنڈی بھیجا جائے۔ رالی کی نیندیں اڑی ہوئی
تھیں۔ خیام کے تیور بھی بگڑے بگڑے تحسوس ہوتے
تھے باہم وہ شفاہ حتی بات کرنے کے بعد ہی پنڈی
جانا چاہتا تھا۔ مگر شفا کی ازلی چپ نے سب کو اپنی لپیٹ
میں لے رکھا تھا۔

اس کی یہ جب تب ٹوئی جب ایک سہ پسر ممک اور محن اس کے میکے چلے آئے رات بارہ بج کی فلائٹ سے ان کی واپسی تھی اور جانے سے پہلے وہ شفا سے بات کرنا چاہتے تھے۔

سلوی آیائی ہزار منتوں کے بعد شفائے ممک سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھاور نہ وہ تو اس گھناؤنے کردار والی عورت سے کلام کرنا نہیں چاہتی تھی۔

کورٹ کے ایک کا در کا کہا ہے گئی کے پاٹ رکھ کرشفا کو ملائے کا کہ اپنے دل پر چگی کے پاٹ رکھ کرشفا کو ملائے دائی کا دور دور کا نے شفا کارواں رواں کا نے اٹھا تھا۔ اس کا وجود برف کی طرف من ہو گیا تھا۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے تھے۔

\* \* \*

اس دن دوپسر کی ہلکی پھلکی نیند لے کروہ ہا ہر آئی تو لیافت صاحب کی بیوی کو امی کے پاس بیٹھے دیکھ کر

مٹی کر دیا تھا'وہ بھلااس کی نگاہ میں دوبارہ کھڑا ہو سکتا تھا ۔اے اپنے پایا کے فیصلے پر بری طرح رونا آیا۔ \*\*دے \*\*دے \*\*د

''میں تمہارا زیادہ دفت نہیں لوں گی۔اس کی آداز بہت ہو جھل تھی۔ میک نے آج بھی گرامیک اپ کر رکھا تھا۔وہ آج بھی مہنگی ترین خوشبوؤں میں بسی تھی ۔اس کالباس بھی ہمیشہ کی طرح فیقتی تھا۔ ہاتھوں کی

انگیوں میں فیتی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔اس نے انگیوں میں فیتی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔اس نے اپنی شخصیت کو بہت خوب صورت لبادے میں ڈھانپ رکھا تھا۔ شفانے اک زہر کی نگاہ ہے اس کا جائزہ لے کر سرجھالیا تھا۔وہ مزیداس کاچہود کھنا نہیں

عابتی گی-

بروع کروں ۔۔۔ مگر مہیں بتانا تو ہے اور جب تک چھ بتاؤں گی نہیں ہتم عیائی کو کیسے جان پاؤگ۔"دہ ہاتھ ملتے ہوئی کسی شخت ازیت کاشکار تھی۔شفاکواس کی آواز بھیگی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کی خاموثی کے بعداس نے چرسے

کمنا شروع کیا تھا۔ ''جم چھ بھن بھائی ہیں۔ہمارے سیدھے سادے

دیماتی والڈین تھے۔ آیائی خوش نصیبی انہیں چالیس سال پہلے امریکا کے کئی تھی تب امریکا کے ویزے مانا بہت مشکل نہیں تھا۔ ماسے شیادی بایا کے امریکا چلے

جانے کے دس سال بعد ہوئی تھی۔ تیہ خالصتا سکرزن میرج تھی۔ ہمارے سیدھے سادہے والدین کے بیجے بہت تیز

'ہارے سیرے ساوے والدین ہے ہائے پر طرار 'زمانہ ساز قسم کے تتھے۔ پڑھائی میں تو گوئی بھی نہ چل سکا۔ مگر آزاد معاشرے میں پروان چڑھنے کے باعث دنیا داری بہت سکیھ لی۔ہارے رنگ ڈھنگ'

رہن سمن اور امری معاشرے کی گری جھاپ ہمارے باپ کو بردی جلدی دل چھوڑنے پر مجبور کر گئی تھی۔وہ اتنے سیدھے تھے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول ہی

که کرسکے۔'' ممک کی ٹوخی آواز میں طفکن کی کرچیاں چیھ رہی

252 2014

عبور کر گیاتھا۔ نجانے کون می ایسی قوت تھی جوامی کو تھینچ تھسیٹ کر محس کے گھیر لیے آئی تھی۔ شفا تو امی کے ساتھ

وہ دونوں ساس بہو دروازے پر آئی تھیں مگران کے ۔ یہ :

آنے سے پہلے ہی انس سامنے والے گھر کے گیٹ کو

کر محسن کے گھر لے آئی تھی۔ شفا تو ای کے ساتھ گھسٹتی جارہی تھی گراندر جاکران دونوں کے سروں پر آتش فشاں پہاڑ آپھٹا تھا۔

نظر کو چین دیتا وہ منظر جس میں میک انس کے کندھے سے سر ٹکائے آنسو بہارہی تھی اور اس کے وہ الفاظ۔

"محسن سب جان گئے ہیں انس! اب کیا ہو گا۔وہ سب منیں بائیں گے۔" ممک کی روتی آواز 'انس کے فرم سے دلاسے۔ای

اور شفاکی آنکھیں اور دل بھٹنا جارہا تھا۔ قریب تھاکہ وہ دونوں چیخ چیخ کر پورے جہاں کو اکٹھا کر کیتیں مگر عیزت کی ماری ابن دونوں عورتوں کو رسوائی گوارہ نہیں

تھی۔وہ محض انس کو آلودہ نظروں ہے دیکھ کربیٹ آئی تھیں۔ان نظروں کی اذیت کو صرف انس ہی محسوس سے میں ہیں:

کھرشفالغیر کھے کہے 'سنے 'جھڑے 'شکوہ کیے اس خاموثی کے ساتھ اس کا گھرچھوڑ گئی تھی جس خاموثی کے ساتھ دلهن بن کرانس کے گھر آئی تھی۔

انس کے روکنے 'اس کے منت کرنے 'سمجھانے ' وضاحت دینے کے باد جودوہ اپنے فیصلے سے ایک اپنچ بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ حالا نکہ انس کی ماں بھی اسے روکن رہیں 'التجائیں کرتی رہیں۔

"بیٹی آئیک دفعہ اس کی بات توسن کو۔" دوروازے تک اس کے پیچھے آئی تھیں۔ کم از کم ایک موقع تودو۔ اسے وضاحتِ کرنے کی مملت تودو۔ جلد بازی میں اپنا

آشیاند مت بھیو۔" ''وضاحتوں کاونت گزر گیا ہے۔ میرے صبط اور صبر کی انتہا ہو چکی ہے۔اگر میں یہاں مزید رکی توخود کو

ہ کرلول گی۔'' پچھلے چھ سال کی تمام ریاضتوں کو کیسے انس نے

گھر میں ایک کمرے کے علاوہ کسی دو سری جگہ داخلہ منع ہو گیا۔ میری بھا بھیاں ججھے کئی میں گھنے نہیں دیت تھیں۔ میرے ساتھ کسی کئے کی طرح سلوک کیاجا یا۔ میرے گھروالے جھے گھرسے نکالنے کے بروگرام بنارے تھے مگرانمی دنوں میری ماں مرگئیں۔ماں کو دفنا کر بھا ہوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ مجھے کسی ہمیتال میں پہنچا دینا چاہیے۔ مگریہ معالمہ التوا میں تب بڑا جب محسن امراکا آلیا۔

وہ ایک کم صورت اور شریف نوجوان تھا۔ مجھے محن اپنے باپ جیسا سیدھا اور معصوم لگا۔ وہ ایک محنتی جوان تھا۔ جوپاکستان سے اپنے گھروالوں کو بهترین زندگی دینے کے خواب لے کر دنیا کے اس کونے میں آما تھا۔

میں محسن نے بتایا وہ نار مل نہیں ہے اور وہ صرف اپنے ماں باپ کے مجبور کرنے پر نیشنلٹی کے لائج میں امریکا آیا ہے۔ وہ چاہتا تھا' جمعے آزاد کردے ماکہ میں اپنی زندگی سے سروع کروں مگر میری خواہش پروہ بیشہ خاموش ہوجا ماتھا۔

میرے بھائیوں نے مجھے باپ کی جائیداد یعنی الکوتے مکان سے بے وخل کردیا تھااور یہ محتن ہی تھا اور یہ محتن ہی تھا جس کی بدولت میں نے پھرسے جینا شروع کیا۔وہ بست محتن تھا'اس نے بہت محت کی' پاکستان سے اپنے بھائیوں کو بلا کر سیٹ کیا۔اپناسپراسٹور خریدا۔پاکستان میں گھربنایا۔

محکم رجب ہم سب کچھ حاصل کر چکے تب میرے بھائیوں اور محسن کے بھائیوں نے ہم پر اپنی کمینگی کے باعث زندگی تنگ کر دی تھی۔ انہوں نے ہمارا فلیٹ ہتھیا لیا اور اسٹور پر قبضہ کرلیا۔ محسن اتنے دلبرداشتہ ہوئے کہ بولیس کو اطلاع کیے بغیرپاکستان آ گئے۔ بقول محسن کے انہیں مادی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ بعد میں بھی تو محسن کے بھائیوں نے ہی استعمال کرنا تھا' سب انہوں نے ابھی لے لیا۔ کیاحرج

ہے۔ میں پاکتان نہیں آنا جائتی تھی۔ مجھے رشتوں سے من رہی تھی۔

د تصد مخصر میرے سب بمن بھائی اپنہ ہی گھر میں
اپنی من پسند زندگی گزار رہے تھے۔ کھلے عام محفلیں

جیسے و دنول بہنوں نے ہندولڑکوں سے شادی کرلی ،

بیٹھی سستی رہیں میں خود کو اپنے بمن بھا کیوں سے

بیٹھی سستی رہیں میں خود کو اپنے بمن بھا کیوں سے

مختلف نہیں سمجھی تھی گر میرے اندر ان کو برائی

مختلف نہیں سمجھی تھی گر میرے اندر ان کو برائی

میرا نہیں ہوئی ۔ میں شروع سے بہت خوب صورت

اور کم کو قسم کی لڑکی تھی۔ بیپن میں میری خوب

میں بڑی ہوئی گئی میراوجود ملکا بھاگا ہو آگیا۔ یعنی میری

میں بڑی ہوئی گئی میراوجود ملکا بھاگا ہو آگیا۔ یعنی میری

میں بڑی ہوئی گئی۔ مگر گھر میں گھی کے ہاس فرصت نہیں

میں بوجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ مال میں استے گئی

میاری زندگی آیک جیب کے ساتھ گزار دی ۔ بہت

مال گزر جانے کے بعد مجھے تا چلا تھا کہ میری مال کی میال کر دیا ہے۔

مال گزر جانے کے بعد مجھے تا چلا تھا کہ میری مال کی میال کی دیا تھی۔

مال گزر جانے کے بعد مجھے تا چلا تھا کہ میری مال کی میال کی درجہ کیا تھی۔

مال گزر جانے کے بعد مجھے تا چلا تھا کہ میری مال کی خطاموشی میں چھے درد کی آخر دجہ کیا تھی۔

مال گزر جانے کے بعد مجھے تا چلا تھا کہ میری مال کی خود کیا تھی۔

مال گزر جانے کے بعد مجھے تا چلا تھا کہ میری مال کی خود کیا تھی۔

مال گزر جانے کے بعد مجھے تا چلا تھا کہ میری مال کی خود کیا تھی۔

مخسِ-بیٹفا کو بھلا اس کے قصے کمانیوں سے کیاد کچیبی

ہوسکتی تھی مگر ہیشہ کی طرح وہ لب سے مهک واستان

میری بیاری گھر کی جار دیواری تک محدود تھی 'مجھے کوئی ڈاکٹر علاج کے لیے نہ ملا ۔ نہ میں نے علاج کی طرف توجہ دی۔ بس مجھے کھانے کی عادت تھی اور میں ٹوکریاں بھر بھر کے فروٹ کھاتی تھی۔جوس پیتی تھی سو میری صحت خود بخود بحال ہونے گئی۔

یں دنوں ماں نے میرا رشتہ اپنے بھانجے سے
طے کردیا۔ ہمارا نکاح ہوگیا، پھر محسن امریکا آگیا۔ محسن
کے امریکا آنے سے دو دن پہلے میں اجانگ بہوش
ہوگئی۔ مجھے امیولینس بلوا کر ہپتال پہنچایا گیااور پھر
میری زندگی کے ایک اور تاریک دور کا آغاز ہوا۔

میں اندرایڈزکے جراجیم یائے گئے تھے میں میرے اندرایڈزکے جراجیم کائی تھی۔ میری باری کا میرے بہن بھائیوں کو پتا جلا توانہوں نے جھے چھوت کام یفن سمجھ کرایک کونے سے دیکادیا۔ میراا ہے ہی

مدرے کے لیے سامان منگوایا۔ بچیوں کو سبق دیے والی قاربہ اور ان کے شوہر مفتی ابین کو یمال لے کر آیا۔مفتی ابین کو مدرسہ کا منتظم اعلابنایا۔ جس روزوہ بھیا نک واقعہ بیش آیا تھا اسے اسکلے دن مدرسہ کی افتتاجی تقریب تھی جو کل بخیروعافیت

دن مراسه کی اعلمانی سریب کی بنوس میروعایت انجام کو پینی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تمہارے ذہن میں گرہ

یے پڑی: وراصل ہوا کچھ یوں کہ محسن کو اچانک وفاق المدارس ملتان جانا پڑ گیا تھا۔ اس دوران میری گئ

ہمرور صلیان جاہ چر کیا گاہ میں دور میں ہیں ہمرور طبیعت خراب ہوئی۔ ہر دفعہ محن کے کہنے پر انس مجھے ہمپتال کے کرجا مارہا تقااور وہیں اسے میری بیاری کا پتا چل گیا۔ میرا بھرم نجانے کیسے ٹوٹ گیا۔ یہ الیمی شرمناک بیاری تھی کہ میں نے اسٹے سال محن

ائیمی شرمناک بیاری تھی کہ کیں نے اشخے سال تھے ت ہے بھی چھپائے رکھی مگرانس کو خبرہونے کامطلب تھا محسن کو بھی پتا چل جا ہا مگرانس نے میرا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا۔اس نے محس کو پچھ نہیں بتایا۔

پھرآیک رات جھے پھرے شدید تکلیف ہوئی۔ محن میری تکلیف پر گھبرا گئے۔ اس گھبراہٹ میں انہوں نے انس کو فون کر کے بلوالیا تھا۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ایک دفعہ پھرٹیسٹ ' دوائیاں ' ڈاکٹر' رپورٹس اور محسٰ کو بھی خبرہوگئ ۔ یہ بیاری معمولی نمیں تھی کہ میں اسے چھپائے رکھتی۔ مجھے شدید

یں گانہ میں سے پہنچے اور کا تھا تا ہے۔ صدمہ تھا'اس صدمے کی کیفیت میں انس کو گھر آب آئی۔ دراصل میں انس ہے جب تک کچھ شیئر نہ کر لتی مجھے صبر نہیں آ باتھا۔

تبوہ سب کچھ ہوگیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ فلط منہ کہا ہے تھی۔ فلط منہ نہیں کیا جا سکتی تھی کہ فوری طور پر اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر محسن کو بھی تہمارے اور انس کے جھڑے کی خبرہو گئے۔ وہ جو میری بیاری پر پرشان تھے مزید بریشان ہو گئے۔ میں جو استے سالوں ہے اپنی بیاری محسن سالوں ہے اپنی بیاری محسن سالوں ہے اپنی بیاری محسن سالوں ہے اپنی انگشاف پر دنگ رہ گئی کہ محسن شادی کے ابتد الی دنوں انگشاف پر دنگ رہ گئی کہ محسن شادی کے ابتد الی دنوں

است ہی میری بیاری کو جان گئے تھے اور یہ محسن کی اعلا

التوبر 2014 <u>25</u>4

لوائی بھی گی۔پاکستان کو اورپاکستانیوں کو براجھلا کہا مگر محسن بنیاست سے نہہے۔ بہاں پاکستان میں آگرجب میں انس سے لمی۔انس کی فیلی سے لمی و میرے اندراکیہ عمل گھر کی تشکی کم ہونے لگی۔ تمہارے بچوں کو بیار کرنا مجمونا کان کے لیے تحفظ لانامیرامعمول بن گیا۔

جِيب مي المرت موسمي مُنْهي- مُسن سنه ضد بهي كي<sup>م</sup>

جب میں پہلی مرتبہ تنہارے گھر آئی تو میرارویہ بڑا تلخ تھا۔ شاید تم جھے مغبور سمجھی تھیں، گرایسائٹیں تھا ۔ میں رشتہ داروں کی خوشامد اور چاپلوسی سے عاجز تھی 'پھر تمہارالیا دیا رویہ رہے کھاتو چران رہ گئی۔ مجھے تم اپنے

'پھر تمہارالیا دیا رہید دیکھاتو جران رہ گئی۔ مجھے تم اپنے رشتہ داروں سے مختلف گئی تھیں۔ پھر انس اور تمہاری بھرپور فیملی کو دیکھ کر جھے لگنا 'میرا پھھ کھو گیا ہے۔ میرادہ قیمتی وقت جو میں نے امریکا میں گزار کر ضائع کیا۔ کاش میں پہلے پاکستان آجاتی۔ تم لوگوں سے ملتی۔ ایک بھرپور فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کالطف

گیتی۔ اور انس جو جیھے بھائیوں سے بردھ کر عزیز ہے۔ جانے کیسے وہ میرے استے قریب آگیا۔ اس کی ہمدردی اور خلوص جس کا مول ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ انس کی محبت اور خلوص تھا جو میں اور حسن اس کی بهترزندگی کے لیے اسے امریکا جانے پر فورس کرتے رہے تھے۔

محسن کی خواہش تھی انس امریکا ہمارے ساتھ جائے۔ پھروہ اپنے بھائیوں پر کیس کرکے پراپرٹی واپس لے لیس مگرانس تم لوگوں کو چھو ژکر نہیں جاناچاہتا تھا۔ پھر میرے مشورے پر انس نے اور محسن نے

مشترکہ فیصلہ کرکے ہماری تو تھی کو ایک جامعہ کی شکل دینے پر بہت منت کی ۔ یہ میری سب سے بردی خوشی اور خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جائے۔ ہمارے چلے جانے کے بعداس گھرنے بھرسے بند

ہو جانا تھا۔کیا یہ بمتر نہیں تھا یہاں اللہ کا صبح شام ذکر ہو تا۔میرے اور محس کے دنیا سے جلے جانے کے بعد بھی ہماری روحیں قرآن کی تلاوت سنتیں۔ اس تھمن میں الس نے تمام بھاگ دوڑکی تھی۔

PAKSOCIETY.COM

کروہ جلدوائیں آنے کے لیے جلی گئی تھی۔ پینے میں میں میں

گیٹ کھلاتھا اور صحن میں پنوں کا ڈھیر بکھرا پراتھا۔ اس نے ذراسالیٹ کر خیام کی طرف دیکھا' وہ مشکراتی نظروں ہے اے دکچھ رہاتھا۔ شفانے اے دابس چلے جانا کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اندر آنے کے بجائے اپنی گاڑی

بالمان مارہ ہو عددہ میرار سے یہ بات ہو کی طرف بڑھ کیا تھا۔ ای اطریق سے مرکز میں انسان میں انسان

اک اطمینان بھری گہری سانس خارج کرتی وہ سیڑھیاں چڑھ کراوپر آئی تھی۔اندرے بجیب شور کی آواز آرہی تھی۔اس کے آگے بڑھتے قدم رک گئے

''میں اسے لے کر نہیں آوں گا۔ جیسے گئ ہے 'خود ہی آئے۔''انس غصے میں گرج رہاتھا۔ای کی منمناتی آوازانس کے غصے تلے دب گئی تھی۔

الاور من مالے میں ۔ سارا دن ماں کے لیے بلکتے ہیں۔ سارا دن ماں کے لیے بلکتے ہیں۔ انس نجانے کیا اٹھا پنج کر رہا تھا۔ کچھ دریہ تک خاموثی چھائی رہی۔ شفانے دروازے کی جھری میں سے دیکھا۔ انس کچن میں کھڑا

کچھ پکانے کی کوشش کر رہاتھا۔ای کی بات س کر پکن سے نگل آیا۔ ''تین وقت پکا پکا کر ٹھنسا آ ہوں انہیں' بھر بھی ُرل

ین وقت پی پی سر سیا ماہوں میں پر می کر ان رہے ہیں۔" "ان کیا ہواں موقب ہو "این ور کھیا کر

''ان کیات اور ہوتی ہے۔"ای نے دکھی ول کے ساتھ کہا۔

''تومیں نے اے روکا ہے۔ یا گھرے نکالا ہے؟ خود گئے ہے' خود ہی آئے۔ میں اب دوبارہ بارات کے کرتو جانے سے رہا۔''وہ آیک دفعہ چھر کچن کی طرف جا رہا بیر

"مجھ پرایے گھٹیا الزام لگائے تھے اس نے۔"انس زیر لب بربروار ہاتھا۔

ر پر سب بویونو رہا ھا۔ ''کب الزام لگائے تھے وہ توبے چاری چپ چاپ چلی گئے۔''امی شفا کی حمایت میں بولتی ایک دم دانتوں نے زبان داب گئی تھیں۔ ظرفی تھی ہوانہوں نے بھی جھے جٹایا نہیں تھا۔ ہم دونوں ان اپنی کمزوری کے ساتھ بہت بھرپور زندگی جی رہے بیٹے۔ ہماری زندگی میں کوئی خلا نہیں تھا۔ کوئی کمی نہیں تھی اور جو کمیاں قدرت کی طرف سے ہمارے نھیب میں لکھی جا چکی تھیں ان پر ہم دونوں نے صبر کرلیا تھا۔

بس جمجے تم سے مزید کچھ نہیں کمنا 'صرف اتن التجا ہے 'بر کمانی گرد جھا اگر دیکھو ' ہرمنظرصاف وشفاف نظر آئے گا۔ انس کی محبت اور اس کا کردار تہمارے سامنے ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تہماری ساتھ مخلص ہے'' اس کے میک اپ زدہ چرے پر آفسوؤل کی لیسیس تھیں۔ شفا کا دل گویا شرمندگی 'خفت کے اصابی سے مکڑے ہوگیا۔

"درسه کاافتتاح ہوگیاہے بھی میں پورے محلے
نے شرکت کی تھی۔ لوگ جو میرے کردار کے بارے
میں مخلوک تھے۔ سب کی زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ ہم
لوگ آج والیس جا رہے ہیں۔ دراصل محن میرے
علاج سے بھی بھی مطلبتن نہیں رہے۔ اب ہم ہر
سال آتے رہیں گے۔ کم از کم جب تک وجود میں
زیدگی باتی ہے تب تک۔ جو متعل ہم نے روشن کی
ہاتی ہے اس کو مزید روشن ویتا۔ تم اور انس ہی اب اس
جامعہ کے اصل سربراہ ہو۔ انس کی زیر مگرانی ہمارا
عدرسہ دین علم کاسب سے برط مرکز ہے گا۔ ان شاء اللہ "
دوہ اپنے آنے وہو تجھ کراٹھ گئی تھی تب شفانے بے
ماختہ اس کا ہاتھ پکرائیا تھا۔ دو سریے ہی کمے وہ ممک

کے گلے ہے کم گلی بے تحاشار درہی تھی۔ "جھے معاف کر دومک! میں نے تمہارے بارے میں اتنا غلط سوچا۔" وہ بری طرح سے سسک رہی تھی۔ یہ ندامت کے آنسو تھے جن کابہہ جاناہی بسترتھا

۔ ت ممک کے چیکے ہے اس کے آبوں پرہاتھ رکھ دیا۔ ''گھر چلی جاؤ ۔ وہ تمہارا منظر ہو گا۔ میں تم ہے بھی بھی ناراغل نہیں تھی۔البتہ انس تم ہے بہت ناراغل ہے۔"ممک کے ہونٹوں پر نرم سی مسکر اہٹ ابھر آئی

ہے۔''مهک کے ہونٹول پر زم می سطراہث ابھر اتی تھی۔اپنی خوشبو ہمیشہ کے لیےاس کے آس پاس چھوڑ

یں انتا بے غیرت اور بے تغمیرانسان ہوں۔ کیاان چھ سالوں میں اس نے مجھے بس انتاہی جانچا اور پھررستہ ہی پدل لیا۔ "بارش کی بوندیں اس کی آتھوں میں جھنے گئی تھیں۔ تب ہی باہر بچوں کاشور سائی دیا۔ شنرادی اور مونس کے چھنے کی آواز آرہی تھی۔ ''ای آگئیں ۔۔۔ ای آگئیں۔" وہ خوثی سے چلا

اکس کوا پناوہم سالگا تھا۔ مگر کچھ در بعد انس کاوہم حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے مجسم آ کھڑا ہوا تھا۔

وہ بے بیٹنی ہے بھی باہر پر تی بارش کو دیکھتا بھی ماکے چرے کو۔ درجہ باق کی انگل میں استقال میٹنا

'' میں مُعانیٰ کی طلبگار ہوں اور ہاتھ اس شرط پر جو ژول گی کہ بغیرہاز پرس کیے معانی مل جائے۔''اس کے ہاتھ انس کے شانے بر پھسل رہے تھے۔

کے ہاتھ انس کے شانے پر پھسل رہے تھے۔ ''بچوں کو عمر بھر مجھ سے نہ ملاتے۔ کتنے خطر ناک عزائم نتھے آپ کے۔ حالا نکہ جرم انتا برالو نہیں تھا۔''

عزائم نتھے آپ کے حالا نکہ جرم اتنا برالو نہیں تھا۔" شفاکی آواز بھیگ رہی تھی۔انس دم بخود کھڑا تھا۔ "جو تحفی شادی کے چوتھے روز اپنی بیوی کے میکے

میں کھڑااس کی بمن سے کمیے ''معذرت کے ساتھ شفا میرے معاربر پورانسیں اترتی۔''بھلا خودتائے اس

چار دن کی دلهن پر کون می قیامت بیت سکتی تھی اس وقت ۔ "آج شفا بول رہی تھی مگر انس خاموش تھا لیکن وہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ یہ الزام

اسے زنپادینے کے لیے کافی تھا۔ "ممنے میری بات س لی۔ ابنی بس کے ارشادات نہد ہے: تحق " بات ان از ملم کلسے کے الاقدا

نہیں نے تھے "وہ سابقہ انداز میں مکس کربولا تھا۔ پھرشفاے شکوے 'وہ گلے جواس کے اندر دیے تھے۔ شفا کاروٹھنا 'اس کا مناتا۔ مگراب تو وہ روٹھا ہوا تھا اور شفااے منارہی تھی۔ اس کی گنہ گار آنھوں نے بیہ منظر بھی دیکھنا تھا۔ مارے خوشی کے وہ بے حال ہو رہا تھا۔ کون سی تاراضی اور کیسی تاراضی۔ اسے شفا کا بولنا تھا۔ کون سی تاراضی اور کیسی تاراضی۔ اسے شفا کا بولنا

اتنااچھالگ رہاتھا۔ جی جاہ رہاتھا۔ شفابولتی رہے اوروہ

" منہ سے پچھے نمیں پھوٹا ہر آئنسیں ساری حقیقت بیان کردتی ہیں۔" وہ آگ بگولا ہوا تھا۔
" بندے کا ظرف اعلیٰ ہونا جا ہے اور پھرمعاف
کرنے میں بطائی ہے۔ غلط نہی تو کئی کو بھی لاحق ہو
عتی ہے۔" ای برابر شفا کی و کالت کررہی تھیں۔
" میرے سامنے کون ہاتھ جو از کر معانی ہانگ کھڑا
ہوا ہے جے میں نے سنگ لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
ہوا ہے جے میں نے سنگ لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے

ہوئے ہے یں کے سابری کا سابرہ رہے ہوئے معاف نہیں کیا۔ ''اصل غیصے کی وجہ کھل کر سامنے آگئی تھی۔ شفانے گہرا سانس کھینچ کر قدم اندر کی طرف بڑھادیے تھے۔ محترم کوشفاسے معافی منگوانے کااریان تھا۔

''آپاس کی ڈھٹائی ملاحظہ نہیں کرتیں۔ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ بچوں کی بروا نہیں گی۔ ایک فون تک نہیں کیا۔ مہک اور محض خوا مُواہ صفائیاں پیش کرنے لاہور بھاگے۔ میں نے منع بھی کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر گھر چھو ڈکر گئی ہے۔ بہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن بھی خوش نظر نہیں آئی۔ جب بھی دیکھھا 'منہ بربارہ بجتے ہی دیکھے۔ ماں باپ نے زبروستی جو میرے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اچھا ہے' اپنی من پہند زندگی گزارے۔ بچھے کی پر مزید مسلط نہیں مونا۔ اپنے بچوں کو میں خود پال لوں گا۔ عمر بھر بچوں کی شکل دیکھتے نہیں دوں گا اسے۔ ''وہ غصے بربرط ا

بھاگتے ہوئے کھڑکیاں دروازے بند کرکے وہ اپنے کہ کمرے کی طرف آیا تھا۔ ''میہ طوفان کہاں ہے آگیا۔''وہ کھڑکیاں دروازے بند کررہا تھاجب ایک دم سموالی پہلی بارش خوب جوش

اجانک آنےوالی آندھی پر ہو کھلا گیاتھا۔ادھرے ادھر

بعد طروہ طابعت میں ہے۔ ہے۔ اس کے تیز حیاتے ماتھ پہلومیں گرگئے۔وہ کھڑی کے بٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ بلاارادہ ہی شفایاد آنے لگی تھی۔ ''کوئی ایسے بھی بد گمان ہو آئے ؟''انس کولگا'بارش

کوئی بونداس کی آنکھ میں اثر آئی ہے۔اس نے پکوں کومسلا۔ ""اس نے سوچاہھی کیسے میں مہک کے ساتھ۔۔کیا

PAKSOCIETY.COM بنات اكوبر 256 2014

"اوراس بے تر نیمی ، بھی می بدگمانی اور میرے آپ کے خاموش جھڑے میں جھ پر بھی ایک اکشاف ہوا کہ آپ جھی میں جھ پر بھی ایک اکشاف ہوا کہ آپ جھ سے کتی محبت کرتے ہیں۔ اور میں آپ ر مسلط بھی نہیں 'نہ آپ جھ پر مسلط کے گئے فیام کوفون کرکے میری خیریت پوچھتے تھے۔ سلو کی اور فیام کوفون کرکے میری خیریت پوچھتے تھے۔ سلو کی اور بات کان کھار کھے تھے۔ یہ اور بات کے آپ جھ سے ایک ہورجانے نہیں دی تھی گر ایک جھرے ای محبت کرتے ہیں کہ میرے لیے محن ای بھی اور بھی کو تھی اور بھی اور بھی ایک ہو تھے۔ میں بے ایسے بی ابت سال مسکتے جانا جاتے ہے۔ میں بے ایسے بی ابت سال مسکتے جانا جاتے ہے۔ میں بے ایسے بی ابت سال مسکتے جھے۔ میں بے ایسے بی ابت سال مسکتے

ہوئے گزاردیے کہ آپ کومیری پردائنیں۔" شفا بھی جوابا" انس کے کچھ پول کھولتی اس کی محبت پر شاداں ہی شنرادی اور مونس کی پکار پر باہر کی طرف لیک رہی تھی 'جوچخ جج کر سارا گھر سریہ اٹھائے

'''ای! بلیز' بلیز بریانی بنا کر کھلائیں۔ورنہ ابو تو ہر روز پاپے 'سوکھے توس' دلیہ اور دہی کھلا کھلا کر ہمیں

مارنے والے تھے" بھول سے کملائے بچے ماں کود کھھ کرخو ثی ہے چلارہے تھے۔

ادھرانس خیام اور سلویٰ آپائی غداری پر مصنوعی آؤ کھارہاتھا۔ پھر مسکراتے ہوئے خیام کو کال کرکے چھیڑنے لگا۔

. ''میرے رازلیک آؤٹ کیے ہیں بیٹا! کبھی تہماری باری بھی آجائے گی۔''جوابا'' خیام کا قبقہہ سائی دے رہاتھا۔انس نے مسکراتے ہوئے کھڑی سے باہرجھانکا ۔

بارش تو آج بھی چھاہوں برس رہی تھی تاہم انس اور شفاکے دل برجی گرداور خودساختہ نقصان مشکووں 'گلوں کی گردا تر گئی تھی۔ دھول 'مٹی اور گردکے پار روش سویر البھر رہاتھا۔

سنتارہے۔ مگرخاموشی سے سننابھی اس کے لیے محال تھا۔ ''کون سے ارشادات؟''شفاچو کی۔

مون ہے، رسماوت؛ "میں کہ ہماری شفا بست لاؤلی ہے۔ بل کرپانی نہیں پی سکتی۔ منیہ میں نوالہ بھی خودہی دینا پڑتا ہے۔ تین جار

ی طلق۔مند میں بوالہ ہبی خودہی دینا پڑیا ہے۔ میں چار نوکرایا ئنٹ کرلو 'کھانا خود پکالیناور نہ یا ہرے لے آنا۔ گھرکے کام کاج آتے نہیں۔ تمہیں شوہرے ساتھ ساتھ سوئیر بھی بننا ہو گا۔"وہ آ تکھول میں شرارت بھرے معنوی غصے سے بول رہا تھا تب شفا کا مارے حمرت کے منہ کھل گیا۔

شادی کی چوتھی رات سے بدلے بدلے رویے کی اصل وجہ سمجھ آگئ تھی۔وہ کیئرنگ شوہرسے :ٹلر شوہر کیسے بنا تھااور عجیب بات یہ تھی اسے دکھ ہونے کے بجائے ہنسی آرہی تھی۔

'' تمہاری سلویٰ آپانے بہت دفعہ میرے اٹھارہ اٹھارہ طبق روشن کے ہیں۔''وہ اسے مزید بھی تفصیل بتا رہا تھا تب شفانے بے ساختہ اسے ٹوک کر حالیہ مسلم کی طرف موڑا۔

"تو آپ نے مجھے معاف کردیا ہے؟"وہ انس سے تصدیق چاہ رہی تھی۔

سندں و بادوں ''تمعانی تو تمہیں مل ہی چک ہے۔ میرے ہزارواٹ کے روشن چرے کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آرہا تمہیں ؟ انس نے مسکراتے ہوئے شفاکے گلائی چرے کو ویکھا۔اگرچہ وہ پہلے سے کافی کمزورلگ رہی تھی۔انس

ودل ہی دل میں بہت پشیانی ہوئی۔ درمیں آپ سے بد کمان نہیں تھی بس صدمے کا شکار تھی۔ مجھے یقین نہیں آ اتفاکہ آپ اور مہک.... وہ دھیرے دھیرے اعتراف جرم کررہی تھی۔

'' کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری کیفیات سمجھتا ہوں۔ بس اس ساری بے تر بیبی میں ایک چیز تو بالاً خر واضح ہو گئی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔'' وہ سنجید گی سے بولتا ہوا آخر میں تھوڑا شرارتی ہو گیا تھا۔ تب شفا بھی قدرے ملکے تھلکے انداز میں مسکرادی تھی۔اس کے وجود پر چھایا غبار ہٹ گیا تھا۔



''ارے نجمہ آپا۔۔'' وہ کچھ کمہ ہی رہی تھی کہ عمرانہ چلی آئی۔ ''رکھوادی گڈو کے ہاتھ تہمارے گھر مشین۔ بس اس میں ذرا دھاکہ باربار ٹوشاہے 'اس کادھیان کرلیٹا

" الله تم كوجزائے خيردے ' دھامے كامسكه

خمیں 'وہ نؤ تمہمارے بھائی بھی دیکھ لیں مجھے۔ اصل مسلمہ توبیشوی کا تھا۔ میری توبیشوی ہی جل گئی تھی۔'' وہ دونوں اپنی باتوں میں لگ گئیں۔وہ دونوں جہال کہیں ہوتیں بس دہ دوہ ہی ہوتیں'عمرانہ اور کلثوم۔ آپس میں گئی رہتیں۔ مجھے بیعادیت بری چھی۔۔

''اے لو 'ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم ہی کو مران زارا ''

کوہاتھ مشکل ہے بھائی دئے پر خیر بھم کوگ بانٹیں کرد۔'' میں نے گیس لیمپ کو دیا سلائی دکھائی تو ان کو گھر جائے کا خیال آہی گیا۔

یا سمین کی نئی نو ملی بهوسملی استان پر می استان پر پر می استان کی نئی نو ملی بهوسملی استان کی استان کی استان ک ۱۹ مال آپ کے ہال تو نہیں آئیس؟ وہ بری

معصومیت اور پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ دوئے یہ بیٹا! جمعے تو تنہاری امال کی شکل بھی یاد وا نے گیابات ہے عمرانہ اکھر پیل سب غیریت اوّ ہے؟" میں نے اس کو پریشان دیکھا تو کی بنانہ رہ سکی۔ ''بس کیا بتاؤں آپا اس کلاؤم بمن کی بجی کے رشتے نہیں آرہے 'جھ سے بھی کمہ رہی تھی دعا کرنا۔ ایک دور شتے لے کر بھی گئی مگریس بجی اپنے دہتے رنگ کی وجہ سے مایت کھا گئی۔" ججھے تو وہ کلاؤم سے زیادہ غم زدہ

لگردی تھی۔ ''ارے اس کی مالی حیثیت کم تھوڑا ہے' برااچھا کما یا ہے اس کا میاں ۔اس کو ذرا اچھے ہی رشتے وکھانے تھے۔ایسے ہی امرے غیرے نیٹو خبرے کواٹھا

و کھاتے کھے۔ ایسے ہی ایرے غیرے کھو تیرے کو اٹھا کرچلی گئی تم ۔ وہ مجھے کا ثوم ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔اتنے منہ بنا کر کہا۔ مجھے کا ثوم ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔اتنے میں وہ خود ہی مبلک بڑی۔

''شیطان کانامرلیا۔''میں منہ ہی منہ بٹن بدیدائی۔ ''السلام علیم آبا۔'' مجھے رسمی ساسلام کرکے وہ عمرانہ سے مخاطب ہوئی۔

'' معرانہ !ذراانی سلائی مشین تودینا۔ بانونے قیص پوری کرنی ہے اپنی۔''اور خیرسے عمرانہ بی تواسی حکم کے انظار میں تحتیں۔

''ہاں ہاں آبھی جمبحواتی ہوں گڈو کے ہاتھ۔''بڑوس میں ہی منیوں گھرتھے۔ادھردہ نکلی ادھر کلثوم نے گاؤ تکیہ سنبھال لیا۔میں ترکاری بنارہی تھی۔ ''الے لوبمن آگر میرے گھر آبی گئی تھیں تو جمیح بی

ے ادھار لے لیتیں سلائی مشین۔ "میں نے جل کر شکوہ کیا۔ "اور مانا کہ عمرانہ ہے بچپن کا یارانہ ہے۔ وہ سمیلی تم بہن ہے تمہاری مگراس نے ذرا ہوشیار رہو۔ ابھی بنس کر کہہ رہی تھی' کلثوم کو تو منگنتے تا تکنے کی

ماوت ہے۔



خاصا وقت تفاد ایک بنی تھی خیرے شادی شدہ اپ گھرمیں تھی۔

''آئندہ آگر ساس کہیں جائیں توتم بھی ان کے سر ہوجانا 'مجھے بھی لے کر چلو۔''اس کو میں فرصت سے لے کر تخت پر بیٹھ گئی۔

نہیں۔ تم کلثومیا عرانہ کے گھر معلوم کرو کان دوکے گھر یہ ہی ہوں گ۔ " دوان کے گھر بھی نہیں ہیں۔ "وہ بے چاری روہائی ہوگئی۔ '' ذکل گئی ہوں گی متیوں سیرسپائے کو۔ لو جھلا بتاؤ ''جی کو اسلے گھر میں چھوڑ رکھا ہے۔ "میں نے اس کو اندر بلالیا۔ گھر میں تھا ہی کون۔ ایک میاں ایک بیٹا

المندشعاع اكتوبر 2014 ﴿ المناه شعاع اكتوبر

### WWW.P&KSO

''اور دیکھیو 'ساس سے جاکر نہ کہ دینا۔ میں لے میاور پی خانہ میں کس من اور خواہ مخوا برقن وصوفے ورغلایا ہے تم کو۔"میں نے ڈپٹ کر کما۔ د جي جي ..."وه يو ڪلائي-"اور کیا کرتی ہو سارا دن؟" میں اس کا تفصیلی

"ارے اما<sup>ل</sup>! بی<sup>ر کیس</sup>ی سلائی مشیین اٹھالائی ہو۔" بانوی چڑی ہوئی آواز کان میں پڑی۔ ایک دیوار کافاصلہ تِهَابِسِ 'میں صحنِ مِیں ہوتی اور اُن کا بھی کوئی صحن میں ہو آتو گفتگو ہوا کے دوش پر آسانی سے سی جاتی۔اس احتیاط کے پیش نظر میں میاں اور بیٹے کو کمروں میں

لے کر بیٹنے گئی۔ ہاں یہ اور بات ب ان کے جانے کے بعد میرازیادہ دفت پیس گزر ہا۔ ابھی بھی صحن میں

ٹ برلیٹی تھی۔ ''اے کیا ہوا۔ ٹھیک نہیں چل رہی کیا سلائی مشین؟"کلثوم کی آواز تھی۔

" نبیں امال قراقرم ٹرین کی طرح چل رہی ہے۔" بانو کی کوفت بھری آواز۔

"اے ہاں عمرانہ کمہ تو رہی تھی 'دھاکہ ٹوٹے گا اس کا بار بار۔ دیکھو تمہارے اباہے اس کی میٹوی نكلوانايادنه ربى-"

"ربخ ووالل إيك باربييري نكل جائ تولكانا مسّلہ ہوجانے گا۔"ایک بار پھرگھرر گھر کی ناپند آواز آئی اور پھر۔اب کے دھاکہ مشین کے کسی برزے

میں ہی اٹک گیا۔ "لوامانِ! فیصنی ہوئی جو ذرا ذرا ساکام کررہی تھی

اس سے بھی گئے۔" میں تخت بر میٹی میٹی اس صورت حال سے مزولینے گئی۔

''ارےِ امال واپس بھجوا دواس کھٹارا کو۔''اسنے شین بردٔ مکن زورسے رکھا۔

''آئے زیادہ شور نیے مجا۔ میں نجمہ آپاسے کے لیتی مول 'وه کمیر تھی رہی تھیں۔"چوکی زمین پر تھیٹنے کی

آواز آنے کئی لینی اس پر چڑھ کر۔ میں غزاب سے

" بجمه آما آ آ بجمه آما آ سي حسب توقع آواز آنے لگی تومیں ہاتھ یو مجھتی ہا ہر نکلی۔

"ارے آیا اوہ ذرااینی سلائی مشین تودے دو- وہ عمرانه کی مضین چل نمیس ربی-"ارے بس رہنے دو کلثوم "میں نے غصہ د کھایا۔

''ایں وقت تو تم خاطر میں نہ لائی تھیں عمرانہ کے آگے۔ایبامیراجی براہوا۔ایااسے تمہاری مجھے زیادہ شناسائی اور محبت ہے ، مگر مروت بھی کوئی چزہے

که نهیں۔ لوبھلا بتاؤ سامنے بیٹھی تھی میں تمہارے روبی عمرانه عمرانه کی راث "میں نے ہاتھ ہلائے ہوا

"ارے جمعی جاکر دیکھو کیا گیا نہیں ساتی عمرانہ تمهارے پیچھے تم کوہنیں ہنس کے۔"

كلۋم چپ يى موگئ - پررول-"ويجمو آيا!تم نے دين ب تو دور بند رہنے دو-" "بی بھیج کر منگوالو۔"میں نے رکھائی سے کہا۔

و مُرْميرے گھريس كوئى بچه كهال ہے۔" "جب آئے تب جھیج دیا۔میری جان کو لگے سو کام

ہیں ابھی۔"میں واپس باور چی خانے میں چلی آئی اوروہ بربرد کرتی چوکی سے از گئی۔ میں جلدی جلدی ہاتھ

چلانے کی ایمی توعمرانہ کے ہاں جاکر کلثوم کی ایک کی سولگا کربتانی تھیں۔ تھو ژامعرکہ گرم کرناتھا۔

# # #

بچیں میں بمن کے ہاں سالکوٹ چلی گئی۔واپس آگر کی دن گزر گئے نہ کلٹوم نے کچھ مانگائنہ عمرانہ ملنے آئی۔ کچھ ون تو میں نے شکر کا کلمہ پڑھا مگر پھرول آپ ى آب الجضَّے لگا۔ گھر قید خانہ معلوم ہونے لگا۔ سر پر چادر ڈائی اور عمرانہ کے گھر ہولی۔ وہ سربر پی باند ھے

ے 'خبریت توہے۔"

# WWW.PAKSOCIE1

ڈبہ لے کر۔ بیجھے بوی بے زاری ہوئی۔منہ بنا کر سلام کا الراس آیا آؤ بیشو-"اس نے صوفے پر دھرے جواب دیا۔ زبردستی مشمائی منہ میں ڈال کروہ عمرانہ کی طرف مڑی۔ ''لومنه میٹھاکرو'بانوک بات کی ہوگئ ہے۔'' "ارے مجھے تو خبرہی نہ کی تم نے۔ "عمرانہ سخت دبس کیا بتاؤں۔ مجھے تو سر کھجانے کی بھی فرصت نه مل ربي تھي تھي اور تم بھي تو ملنے نه آئيں عمرانه "كَلْتُوم نِي بَعِي حَفَلًى سِيرِ جواب ديا-ر میں ملنے نہ آئی تو تم نے بھی نہ جھانگا۔ تہریس پتا میں ملنے نہ آئی تو تم نے بھی نہ جھانگا۔ تہریس پتا ہے جمھے ڈپریش ہو گیا تم سے خفارہ کر 'مگرتم کو کیا پروا۔"کلتوم ہکا بکا کھڑی رہ گئی مٹھائی کاؤبہ تھاہے۔ "میں چلوں اِب " میں نے اسمنے کی کوشش کی ' مگر میرا ہاتھ مونی عمرانہ نے بے دھیانی میں جو گرم جوثی ہے تھاماتھانہ چھوڑا۔ ''اوئی میرا ہاتھ توچھوڑوو' درد مورہاہے'ایے زور بے بکڑتے ہیں کیا۔ بائے اپیالگ رہا ہے ہماں چھ " مرتميري وبال سن كوين ربا تفااب تو وبال دونول كى غلط فهميال دهل ربى تهيس معافيات تلافيال چل رہی تھیں' شرمندگی میں بدل رہی تھیں۔ شکر ہے میرانام بچیس نہ آیا۔ آخرٍ عرانه كلوم كے كلے لگ كر بھيك بھيك كررو دی۔ بد کمانیوں کی دوریاں جھٹیں تو آسان صاف ہو گیا اور دوسی کاسورج پہلے سے براہ کر جیکنے لگا۔ عمرانیہ کا وْبِرِيشْ كَين بِيحِيدِه كيا-اب بِيلْح كي طرح عمرانه تقى اور کلثوم اور پہلے کی طرح ان کی باتیں تھیں' میں دونوں پر دوحروف بھیج کر گھر کو چل دی دیسے بھی میاں

دھلے ہوئے کیڑے بیڈیر منقل کیے۔اس کے گھر میں بِس بیہ ہی ہو تارہتا۔ کسی نے صوفے پر بیٹھنا ہو تاتو كبڑے اٹھا كر بيڈىر ركە دىتا- بيڈىر ليٹنا ہو تاتو گھر صِوفے پر منتقل ہوجا تا۔ بچے کوبلوا کڑ میرے لیے پائی بيدي كيول بانده ركهي ب-" ' دبس کیا بتاؤں آیا۔ ڈاکٹرنی کہتی ہے' مجھے ڈیریشن ہوگیا ہے اکیلا بن نے مارے۔ ابھی تو ہم ملنے آئی ہو ورنه تومِفتول سے کسی نے بنہ جھانکا۔" " بائیں اور وہ تمہاری کلثوم تم تو یکجان وو قلب بے آیا اوہ توبس میری تو کلثوم سے بات چیت بی ختم ہو گئے۔ "اس نے معندی سائس بھری-مجھے بردی خوشی ہوئی۔''اے لو مجھے کیا بتار ہی ہو میں تو پہلے سے ہی جانتی ہوں اِس مونی کلثوم کو ... منافق مطلب پرست نه هو تو- مجھے توایک آنکھ نہیں بھاتی۔" وفعتا" کمیں بولتے ہوئے رک گئ۔عمرانہ سر پرپی باندھے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ''جھے ہے کہ رہی تھی' عمرانہ نے تو مجھے اپنی کباڑ هین دے دی۔ معلوم تھا تا دبور کی شادی ہے۔ کمیں بانو کو کوئی پیند نه کرلے نمیں نے توبہ کی بھلا بناؤ 'منہ پر بن كتي نهيه تعكي ثم كو..." ''بس کرو آیا! آپ کیوں خون جلاؤ پر چغلی کرنا کیسا برا گناہ ہے کیا اُس کو نہیں معلوم' ارکے چِغل خور جنت میں نہ جائے گا۔" وہ غصے سے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کرزور زورے دبانے لگی۔

"ارے برای وعیدیں ہیں ۔ چغل خور دوزخ "المجمامين چلول-" جھے خلجان قلب ہونے لگا۔

"ارے شیں تیا!شرت نی کرجانا۔"اس نے میرا ہاتھ زورے جگڑا۔انٹے میں گلثوم چلی آئی۔مٹھائی کا

アジン



کے آنے کاوقت ہورہاتھا۔

بھرے گھریں ہے میرا آمشنا کون المن عثاميه ٥ تجسل محجدساہے کوئی نے گھرا کون بييول ممالك\_ك جب اُس کو جیتنا بھی ہارمرہ امن کے سفیرول کا توکیلے ناندگی مجرکا بخواکون اجتماع تقاكل شب جس میں امن عالم کی حالت دگر گوں پر گزرتی دات نے پی سادھ لی ہے سوچ میں تھے غلطاں سب مة جانے آئے آئے ڈک گیا کون قیمتی دماغوں کے مشورے سے دُنیایں سویم دونول بوست بین ریزه ریزه امن كى بحالى كا اسى خوابش بى يىلے ئوشتا كون مل نكل بى آيا مقا متفق تقے جس سے سب وصال وبمجرس تقا ماورا عشق مشليك اس حل بر مكراسس زاوييس دمكيمتاكون مطهن تقيب كرب منٹریروں پراُر ؔ کے پرندے اور بیر مناہے کہ الت كو دُنزين جو يه درواز هے به دستک درے گیا کون مختلف غذا يئرىقين تن تنهبا بمقااور لمبی مٹرک بھی ان بى اكسحقوصى دىش مرے ہمراہ ، پر جلت ر ہاکون دورث فاختا يئس تفيس



عظسى جولن

جال احسانی

روتے روتے تھک جاتے ہیں ' ہننے کو دل کرتا ہے وردکا یہ سامان کہیں پردھرنے کودل کرتاہے ده كېتابى كھوكرتم كويى بى جى بى نەپاؤل كا ایے لا کے دیتا ہے اب مرنے کو دل کرتا ہے خود کو سادی عرد کھا ہے تخ بست تنہائی میں اس کی قربت آگ کے جیسی جلنے کو دل کر تاہے ريشم جيسي اُس كى بايتن ہوش اُرْلية رکھتى ہيں اس کی چاہت جون کے جیسی تینے کودل کرتاہے اُس كے ساتھ جلول تومن میں خواہے جگفے لگتے ہیں مجرے بائن بوڑیاں،مہندی رچنے کودل رہاہے آج تلك سوچا بى كب تقالىنے بارىے يى غذراً أكسف ايسے خاب ديے اب سجنے كودل كركسے سيده عذرا بسخاري

اب کے پیڑوں نے کھ کہا ہی ہیں کساموسم ہے بولت ہی ہیں بوں کھلے ہیں گھروں کے دروانے جیے گلیوں میں کچھ ہوا ہی نہیں ده دلت بن يون خداس مجھ جیسے میں راکوئی خدا ہی ہنیں خم بدن میں ہے عمر کے باعث ورنه یه سرکیمی نجفکا ای بنین تیری با نہوں میں وقت اونگھاہے میری با نهول مین عظرتا سی نهین ہم تورستوں سے دل لگا بیٹے منسزاول کا توکچھ بیشتا ہی ہنیں لفظ اندہے کہی نہیں ہوتے بولنے والا د کھتا ہی نہیں





خواب کلیوں اور جاند کی باتیں کیے کریں گے۔" لڑے نے ایک چکی لی اور دوبارہ کمنے لگا۔ " آؤ۔ آؤ! ہم این محبت کی ہرنشان ایے تحالف ایے خطوط آخری پار جی بھر کر دیکھ لیں کہ کسی حاسید کی بددعاو بد نظری کی وجہ سے یہ دن اب حاری زندگی میں بھی لوٺ كرند آئيں كے ... آؤ!

"دارلكسد" لؤى ني لاك كاباخد ظام كرييشاني

''ہوش میں آف۔ بیشادی کے پہلے ہی دن تم کیسی بهکی بهکی باتیں کردہے ہو؟"

ووست كهيل في

ایک محفل میں عطاء الحق قاسی نے صرف آدھے کھنٹے میں جب چھٹامگریٹ سلگایا تو بیرون ملک سے آئان كورت فيرر يريشاني الما-

''عطاب یار!تم بهت سگریٹ پینے لگے ہو۔ اچھی بات نہیں ہے ہیں۔'' اب کم کردول گا۔'' عطاء الحق قانمی نے جواب

ودكم كرول كالنيس-ابعى كم كرو-" دوست ف فورا"كهاله "لاؤكه أيك سكريث مجضوب دور"

نزبهت ایان.... ایبث آباد

۔ ایک بیو ٹیشن کو اپنی سٹمرکے شوہر کمیں مل گئے۔ سلام دعاکر کے بیو ٹیشن نے بول ہی پوچھ لیا۔ ''دمیں نے آپ کی وائف کو ملتاتی مٹی کا ماسک

ابک آدی او نے درخت پر بڑھ کیا بھراس سے نہیں اُرّا جارہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔

ملريقة إنائ كتدائ مخلف مشورت دیے سکنے مکروہ مخص ڈرکے مارے اُنزنے کے کی طور پر راضی نمیں ہوا۔ کسی نے مشورہ دیا۔ علاقے کے بزرگ علیم کو ہلایا جائے ہوسکتا ہے یہ مخص احرابا"

ان کی بات مان کے یا وہ کوئی کارگر طریقہ بنادیں۔ تھکیم صاحب آئے۔ان کے مشورے برایک موٹارسااوبر

جزهے فخص کواحیال کرفراہم کیا گیا۔ "ات این کمرے گروکس کر باندرہ او۔" حکیم

صاحب نے منفورہ دیا۔اس مخص نے باندھ لیا تو حکیم ا صاحب نيني كفرك تين قدرك سجه وار أدمول

"رسا بكر كرزورے تھينجو-" آدميوں نے رسا بكڑ کر تھینجا۔وہ آدمی دھڑام ہے نیچے آگرااور گرتے ہی مر

گیا۔ لوگ گھرا گئے۔ اسی نے شکوہ کیا۔ "حکیم ب ۱۰۰۰ آپُ نے ایک بے گناہ آدی کو مار دیا۔'' عكيم صاحب سفينا گئے۔ سوچتے ہوئے بولے۔

''یی توالتد می سر ں۔ لوگوں کوالیسے ہی کنووک سے نکالاہہے۔'' شکفتہ فیاض۔۔۔۔امریکہ ''یہ تواللہ کی مرضی ہے۔ورنہ میں نے بہت سے

بهلى بهلى باتين

''ڈارلنگ! آخر یہ کیا ہو گیا ہے۔''اڑے نے۔ چینی ہے پہلوبد لتے ہوئے کہا۔

«بهاری محبت کی دنیا کیوں اُجر عنی-ماری محبت کی سین چاندنی رات اتی جلدی کیسے ڈھل گئ-اب ہم

الهنامه شعاع اكتوبر 264 2014

﴿ بحراس کاکیا نتیجه نکلا؟
 ﴿ نوسال ہے ہماری بات چیت بند ہے۔
 ﴿ فائزہ صلاح الدین ۔... کراچی میں ہے۔
 آئندہ ۔
 آدھے درجن چھوٹے بچوں کی مال نے تیسری ۔

آدھے درجن چھوتے بچوں کی ماں نے تیسری شادی کرنے کا ارادہ کرلیا۔ نکاح سے مچھ دیر قبل بچوں نے آپس میں لڑنا جھڑنا شروع کردیا۔ مال نے گھونگھٹ میں سے انہیں جھڑتے ہوئے کما۔

سو هنت ین به ین بسرت بوت اماد "حیب بوجاؤ بدتمیزو! ورنه آئنده تهمیں اپنے ساتھ نہیںلاؤل گی-"

ضا\_\_انك ضلع كهيب

غور<u>ے دیکھو!</u> شوہررات کودریے کمر پہنچا۔ بیوی کی ڈانٹ سے

توہررات او دیرسے کھر پہچا۔ یوی ی واٹ اے اور بغیر نیجے کے لیے جوتے الار کر بغل میں دبائے اور بغیر آہٹ کے آہٹ کے کمرے میں پہنچا اور تیزی سے جھولے میں سوتے نیچے کے پاس جاکر جھولا جھولانے لگ گیا۔ ساتھ ہی ہلی آوز میں لوری بھی دیے لگا۔ است میں ساتھ ہی ہلی آوز میں لوری بھی دیے لگا۔ است میں

یوی کی آنکہ گل گل۔ شوہرنے فورا "کہا۔ "کتی گهری نینپرسوتی ہوتم۔ جدہے۔ گھٹے بھرسے حب کردار ماہوں اسے۔اب سوماہے۔"

چپ کروار ہاہوں اسے۔اب سویا ہے۔" بیوی نے خشمگیں نظروں سے شوہر کو گھورتے ہوئے کہا۔

''بوٹے نکالو بعنل ہے' اور غورے ویکھو! بچہ جھولے میں ہےیا میر سپاس سورہا ہے۔''

بھوتے ی*ں ہے*یا میرسے کا کسورہ ہے۔ شائلہ زاہد-اسلام آباد

\*\*\*

لگانے کامشورہ دیا تھا۔ کیااس سے ان کاچرہ بہتر ہوا؟"
"جی بال بالکل۔"شوہرنے فورا" جواب دیا۔
"جب تک ماسک لگارہتاہے ،چرہ بہتر لگتاہے۔"
الماس تویر سے برارہ

سی رہے ہی رس ریوب بات ہیں۔ ''میرے پاس اپنے دوست جیسی کارتو نہیں گریس تہیں اپنی پکٹوں یہ بھاکر گھماؤں گا۔میرے پاس اس جیسا بنگلہ تو نہیں گمریں تہیں اپنے دل میں جگہ دوں گا میں ریاسیاس کرچہ داجیہ تہ نہیں گم میں محنہ تہ

گا۔ میرے پاس آس کے جتنابیہ تو نہیں مگر میں محنت مزددری کرنے کماؤں گااور۔۔۔" ''مہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت

نمیں۔ "اُرل فریز نے کہا۔ "تم بس اٹنا کرو۔ اپنے درست کانمبرذے دو۔"

ارم کمال<u>... فی</u>عل آیاد آ**رام اور تفری** 

اطلاعی محتی بر ملازم نے دروازہ کھولا۔ سامنے صاحب کے دوست کھڑے تھے۔ وصاحب کھر ہیں تمہارے؟"

"جی نمیں۔ وہ سفربر گئے ہوئے ہیں۔" ملازم نے جواب دیا۔ جواب دیا۔ "اوہ اچھا!" دوست نے کہا۔ "کیا آرام اور تفریح

ی غرض سے گئے ہیں؟" کی غرض سے گئے ہیں؟" "میرے خیال میں نہیں۔" ملازم نے نفی میں میران ترمد کر جدار دار "کونکا جگر صاد جھی

مرمالتے ہوئے جواب دیا۔ ''کیونکہ بیکم صاحب بھی ساتھ ہی گئی ہیں۔''

شمسه شابه .... مجرانواله

اراده

☆ ایکبار میں نے اور میرے دوست نے اس بات
 کا ارادہ کرلیا کہ ایک دوسمرے کو اس کے عیبوں سے
 آگاد کرتے ہیں گے۔





رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، حفرت ابوس پرہ جنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كدر ول الدُّصلي الدُّعليه وسلِّم في فرمايا-"آدى كالسلام كي فوني اوراس كه كمال مين به بهي واخل سے كدوه فضول اور غيرمغيدكامول اور باتوں

کا ایک ہو۔ (معادف الحديث ابن ماجه ترمذي)

لعليم يافة لركاء

اعلان بنوت کے بعد وعوت اسلام کا بتدائی زمایة تصاررهمت دوعالم نبى كريم على الله عليه وسلم أورسية بالوبولين رهني الله تعالى عيه مكرمعظيه لسيه بالبرجنكل مي التنزيق لم لكيِّر معبرت بهرت آب صلى الده عليه وسلم كوبياس محسوس موتى .

بانى تلاش كياليكن مذمل سكار قریب ہی ایک نوجوان لاکا بکریاں پر ارہا تھا۔ سیدنا بو بکر صدیق مزنے پوتھا۔

" لرائے اکیاتم این کسی بگری کا دودھ دے کہ ہاری

چوٹے سے قداور گندمی رنگت کے مالک اس لیے نے بڑی متانت سے جواب ویا ر

« به مکریاں میری ہنیں ہیں ' بہ عرب کے مشہور سردار عقبہ بن بی معیط (جو کہ ایک مشرک تھا) کی ہیں اور

مالک کی اجازت کے بعنبر کسی کو دودھ دینا خیات ہے ! نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس کے جواب سے بهت خوش بولے اور فرمایا۔

"اجھالون الیی بکری سے جس کا دودھ مزار آماہو! اس نے جواب دیا ۔ ' بنے توسہی لیکن اس کاآپ

كياكي سكيه

آب صلى الله عليه وللم في فرمايار تم لي تو آو " وه لركا يك بكرى لي آيا- آب على الدّعلية سلم نے اس کے تصنوب بریائے بھیر کرالڈے دُعاکی-الڈ نے اس کے تصنول کو دود صہتے تھر دیا۔ اب سریا الومکر صليق في دوده يين بيث تواتنا دوده تكلاكه الله كني،

الونكرهديق فا وداس لرك نيسر موكر بيا-اى ك بعد نبی اکر مصلی الدّعلیہ وسلم کی دُعاسے مکری کے عقن عشک

. الوكرا عني اصلى حالت ميل أسطيخ أولايه ديكه كربهت حيران موااوراس كادل آي

بعرايك دن وبى لراكا نبى كريم صلى الدعليه وسلم كى فدمت مين ماحز بواادرون كماكم طحية بحى ايني جماعات

لى الله عليه وسلم في الله ورمواست

منطور فرمانی اوراس ترمر پارشفقت و محبت سے اعد بھیرتے ہوئے فرمایا کہ یتعلیم یا نہ والا اے " يه خوسيش بحنت نوجوان بسط اللهك نبي صلى الله

عليه وسلين تعليم يافية الميك كاخطاب دياان كانام بدالله أن متعود رقني الدُّ تعالىٰ عنه تقا بوبعد من ايك سبت برائے محدث اور فقیر سنے ۔

(ار تیس پروانے شمع رسالت کے طالب باشی)

۵ آدمی کی زندگی پرعفل کی ہنیں تعدیر کی عکمرانی

مرجس كے پاس مصبوط قوت ارادى ہے، دُنیا كوابني مرضى كےمطابق سأليتراسے

م الدُّنَعالي بارك مقدد مي أكر سفريك راسة

حفرت سلیمان علیه السلام نے پنچرہ منگوا یا اور پر مذرے سے پوچھا۔ سے پوچھا۔ « تمہ اربے مالک نے تہس فتریت دیے کریز مداہے

اس اع برحق سع - تم في تولنا يمول بندكيا ؟

ا کا کا م برگی ہے۔ م مے بولٹا میوں سدایا؟، پر ندر نے جواب دیا "حقود اس سے کہ دیجیے کے مراح ال جدیات میں جب سے بر میرین

کرمرا خیال جورڈ دے ۔ میں جب تک پنجرے میں بند ہوں ہمبی مذابولوں کا "

فرماًیا یه کیول :» اس نے کہا "حصور! یس وطن ا وراولاد کی حبّت

یں دوتا تھا کہ میرے ایک بھائی تے مجھے آ کرکہا۔
" نادان روسے دھونے کو جو اللہ ویدیم بھر بھے

« نادان! روئے دھونے کوچوڈ ۔ وریزی جر پنجے ہی میں قید رہیے کا صروسکوت اختیا در کرود کا ہو تو آ زاد ہوتا ہے کہنیں "

سلیان علیہ السلام نے استنحق سے پر زرے

کا جواب بیآن کیاتواس نے کہا۔ « پھراسے آزاد کرد بجیے۔ میں نے قواسے توش قائی کے اس کا تاتا "

کے لیے حرید کھا ہے۔ جنا بخر ملیان علیہ السلام نے اپنی گرہ سے قیمت دیے کریر ندیے کو آ ڈاد کر دیا۔

الميدكرم ا

ایک مرتبہ ایک جنان میں حضرت حس بھری دم اور مشہود شاع فرزوق دونوں حاصر سے کسی نے کہا کہ آج کے جنانے میں بہتر بین اور بدرترین دونوں قسم کے نوگ جمع میں۔ بہتر بن سے حس بھری آور بدرتریں سے فرزوق کی طرف اشارہ تھا رھفرت حس بھری نے فرزوق فرزوق کی طرف اشارہ تھا رھفرت حس بھری نے فرزوق

ر نین بہت رہن بول منآب بدرین الیکن بیرتاری

کہ آخرت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے " کہنے لگان شہادہ ان لاال الله وان محدر سول اللہ"

وفات کے بعد خواب میں کسی تے اس سے پوچھا۔ \* کمامعاملہ ہوای "

فرزوق نے کہا۔ « الدّنے مغفرت کردی۔

پوچهار من وجهسه ؟" پوچهار کس وجهسه ؟" لکمتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخشا ہے۔ پر ہوشخص وعدہ کرنے سے مبتنا زیادہ کرنے کرتا ہے وہ وعد کے کا اتنا ہی زیادہ پابند ہوتا ہے۔ پر لفتر کو میں دارا سے کردا میں رنط کا تاہیے

ہ یقین لیج میں اولتا ہے کردار می نظراً ناہے اور ا مد میسرے کوروشنی میں مدلتا ہے۔

ہر ہم جاسے موسموں کے ساتھ بدلنے دہیں لیکن موسم ہمیں ہنیں بدل سکتے۔

۸ جوچیسزین بُراسرار بهوتی بین وه بُرکشش بهی بهوتی بین -بهی بهوتی بین -

ی جوی ہیں ۔ ﴿ محبتوں کی صرفدت میں کیا جانے والا ضبط بہت کوارموتا ۔ سب

م خواہشات کو دبانے اور مشکلات پر قالو پلنے سے انسان کاکر دار مضبوط ہوتا ہے۔

م اگربادی بااصول طریقے میتی جائے تو ہائے ۔ طال بھی واددیت پر تیمور ہوجا یا ہے۔

مر جواچه کواچهار ملنه و برگه کونهی کرانهیں هر جواچه کواچهار ملنه وه بُرنه کونهی کرانهیں سمجتا -

ہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کوظا ہر کر تاہیے یہ

4 اینے کام کے فیلے کی واجب سے زیادہ امید مند کھور

الم حیں سے مل کرخوشی نہ ہو' اسسے مجھڑ کرغم ہیں ہوتا ۔

۸ انسان کاکرداداس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس شے سے توش ہوتا ہے۔

أمنه امتيانه مغل يحبكر

صبروسکوت ،

حقرت سلیمان علیہ السلام کے ذمانے میں ایک شخص نے ایک خوصورت اور نوشنا پر تدہ اُرٹا ہوا اسے جب پنجرے میں ڈالا توایک اور پر تدہ اُرٹا ہوا اس پنجرے کے اور پر آیا اور این دنبان میں کچھ بول کر صل دیا۔ اس کے بعدائی قتیدی پر مدے نے پنخرے میں پر لذا بند کر دیااور بالکل چیٹ سادھ کی۔مالک نے پینےا۔ یہ دیکھا توسیلیمان علیمال الم

AKSOCIETY.COM بالمثناع اكور 2014

ایک گھر پراس نے دستک دی تو درواز وایک نوجوان عورت كے كھولار اس فے ارشكے كى شكل و كھوكر يجانب لياكدوه مبوكاب ماموشي سع بغيركوني سوال

کے اڑے کودودھ کا کاس تھا دیا۔ دودھ بی کرائےنے اس کی فتمت درمافت کی توعورت نے کہا۔

« جدر دی إور تهربانی کی تو بی قیمت نبیل موتی <sup>۱</sup> لاكات كريه اواكر يح حلاكما-

اس بات کوامک عرصه گزرگیا۔

وه عورت ایک شدیدا و دخطرناک قسم کی بیاری يں مبت لا ہوگئی آس کی بیماری کسی کی سمجھ بیں نہیں آ

ر ہی تھی . شہر کے ایک برشے ڈاکر سے دجوع کیا گیا۔ ڈاکٹر نے سے دیجھاا ورایک نظریس بہجان لیا۔ اس نے یوری تو بھر سے اس کا علاج کیا۔عورت کی

حان بچ گئی ۔ ڈاکڑئے اسپتال والوں سے کہاکہ اس عورت کا "" میں نہ میں پھوان

بن اسے مجوا دیاجائے۔ استال والوں نے بل مجوادیا. ڈاکٹرنے بل کے ایک کونے برنچھ مکھاا وروالیس اس عورت كو بيبح ديا۔ حِب بِلَ كَا لَفَا فِرَاسِ عُورِت كُومِلا تُواسِ فِي وَيْرِ دْستے بِقافه كعولا اس كاخيال تقاكماس عبارى بل

كى ادائيگى كے ليے اسے اپنے اثاثے فروضت كرنا۔ بول کے

بل پرایک جمله مکھا تھا۔"مکمل ادائیگی - ایک

زندگى بى بى بونى سے كيا كيا كوئى بھى كام كىمى بھی دائیگاں نہیں جاتا۔ جو کچھ تم کرتے ہیں۔ اچھایا مرا اس كابدل ملديا مدير بمين صر ورمليا بسخ تيكن شرط ببرمي بعبركس صلى توقع بائتناك كسى كى خوش کے لیے کسی کی محدودی کے لیے کام کیا ملئے۔

علم کیع بت ہ *حفزت امام مالکٹ مدیبۂ میورہ میں حسٹ* معمول

كے ساتھ كفت كويس والدديا تھا!

فرمایا "اس کلے کی وجرسے جس کا میں نے حن بھری

درس مدس وف رسے تھے کہ اتنے میں خلیعہ بارون الرشد کا قاصد آپ کے یاس آیا اور خلیعترکا بیغام دیا۔ و وه آب کے درس میں شرکت کرنا جائے ہیں ا

آب نے اجازت دیے دی ۔ اگلے دن فلیوایت جندوزراء كے ساتھ مديمة منوره روارة موار مدينے يال انک ملکہ قیام کیااور قاصد کوامام صاحب کے پاس بھیجا۔

« يهان تشريف لا مين اور جمين حديث سنا يمنُ <sup>4</sup> تاصدوبال بهنجاا وربيغام ديا توجفرت امام مالك

نے فرمایا۔ " مَلِيف سے كہد دو الوك علم كے باس كتے بين علم لوكول کے ہاں بنس آتا ؟ فاصد في بيغام ديا توضيع ياس بات كا خاطر خواه الربوارجان جروه مجلس درس مي اين وزراء كمائق

ماصر ہواا وردرخواست کی کہ آپ انہیں بہال سے انتحا

دیں اور صرف ہمیں ہی درس ویں کہ ہماراان عزیبول کے

سأته بنفامناسب نهين سے امام صاحب فے جواب دیا یہ میں آب کے فائد ہے کے لیے سلما توں کا خون ہیں کرسکتا ؟

خلیعذہے مدمتاثر ہوئے۔ بنان جددري مديث شروع بواا ورخليفه كوعام سلاك

كے ساتھ حديث سنني بڑي -

بے لوٹ ہمدد دی کاصلہ ،

ایک جیوٹے سے تنہریں ایک عزیب لڑکا اپنے عليمي اخرامات بورك كرف كح ليع أسكول سفواليي

لِعِرَكُمْ جِارَ فِيبِ زِين فرودنت كرِّ بِا تِقار الكِ دن اس كَى ولى بى كىپىزد وخت نىس بونى -

بھوک کی وجہسے اس کی حالیت خراب ہو رہی تھی، ليكن وكمى سے كھانے كے ليے كجد مانگنے كى ہمت بنين



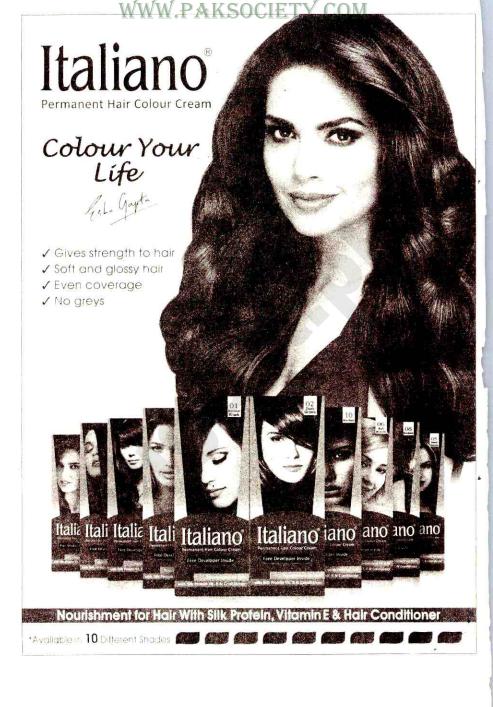



شّام ہوتے ہی نسگا ہوں میں اُتراکتے ہو دل کی دهم کن ترب بسرول کی دهک ملی سے روں کے صفول یں ہے تظم وضبط وہی رُوں کے نگر محو خواب ہیں اب ز مُذَکِّی کے شود میں سمٹے رہیے ذریے مربے اک ذراننہا ہوالوکس طرخ بکھرا ہوں میں مے جلاکے سب اپنے گھروں میں بیٹٹے ہیں وق توآلے ہواؤں کے سامنے اسے دل فوٹے وعدوں کی لذتیں مت پوچھ کھ درسے لگی ہی ر ہتی ہے شامین الطف صبح نشاط مجھے سے پوچھے الطف منہ نشاط مجھے سے پوچھے جی رہا ہوں میں اس اعتماد کے ساتھ زندگی کو مری عزودت. س دهوم سعمناتے ہم اس قید کی فوشی عنویٰ آکرم ران کی طرف سے گزر ہوتو کیہ دینا الے تیم ران کی طرف سے گزر ہوتو کیہ دینا الے تیم نيرم بغيرعيدك ووروتيس كهال ب كأد ساسي ميرك ليع عيد كاسمال

بعي جهانكا مترى أنكفول بن توجم بي مل يري پرجي ميرك است بي لبوكي على دہیں نہ ہوگا وہ جو کہہ کے دل لما تھا یے بس میں کاش ہوتا بخو سُنا تھا بھو ہیں ہے ہو حالت مجی آکے دیکہ لینا جو بنار سے ہو حالت مجی آکے دیکہ لینا آنے والی دُتوں کے آنچل سی للُ نه ہو گا تو جنٹن توشیو ب جو پہاڑ دوئے تو سیلاب آگ راج و شنوں کی تمت اموٹی عدم مفرك حنيال ملقط حياب





خط مجموانے کے لیے پتا ماہنامیشعاع ۔ 37 - از دوبازار، کرا ہی ۔ Email: info@khawateendigest.com shuaamonthly@yahoo.com

ع :- بیاری مونا! شعاع کی محفل میں خوش آمدید-''شعاع کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہے توان شاءاللہ جڑاہی رہے گا۔'' آپ کے بیہ جملے دل خوش کرگئے۔ شعاع کی پہندیدگی کے لیے شکر ہیہ۔

فرزانه كوثرنے كوٹلى آزاد كشميرے كلھاب

جب آگست کا شاره ہاتھ میں آیا تو ذہن الگ کھکش کا شکار ہوا کہ کس کو پر همیں اور کس کو نہیں۔ پھر ''یارم'' شکار ہوا کہ کس کو پر همیں اور کس کو نہیں۔ پھر ''یارم'' سے شروع کیا اور ''یارم'' پر ہی ختم۔ تمیرا آئی میر سے پاس نہ تو الفاظ کا ذخیرہ ہے اور نہ ہی اظہار کا سلیقہ … بس اتنا کموں گی کہ میں آپ کو شہرت اور علم کی بلند بول پر دکھر ہی ہوں' ان شاء اللہ۔ سینعہ عمیر نی میں شاید ، مگر محلم کی نوک نے واقعی شاہکار لکھا اور قدرت نے سنیعہ همیر سے وہ شاہکار

ج : پیاری فرزاند! آپ کی تعریف سمبراهیداور سفیعته عمیر یک مینچا رہے ہیں۔ شعاع کی پسندیدگی کے لیے پیر

آپ کے خط اور ان کے حوالیت کیے جا اصر ان کے خط اور ان کے حوالیت کیے جا اصر ان کے حوالیت کیے جا استرون کے اللہ دعائیں۔ آپ کی سلامتی 'عافیت اور خوشیوں کے اللہ دعائی آپ کو 'ہمارے پیارے وطن کو اپنے حفظ واہان میں رکھے۔ (آمین)۔ اب آتے ہیں آپ کے خطول کی طرف۔ اب آتے ہیں آپ کے خطول کی طرف۔ پہلا خط حسن ابدال کے نواحی گاؤل نکوسے سعدی گل کامنے 'کلستی ہیں

خط لکھنے کی اصل وجہ ''یارم''کا ایک جملہ۔ ''اور یہ محبت کانی کمال ہے۔وہ مردے کو زندہ کرڈالتی ہے۔ زوال کو کمال… اور کمال کو باکمال۔ اور اس زوال ہے کمال اور کمال ہونے تک کے سفر میں انسان جن وحشتوں' جس جنوں' جس کرب اور جس افتہ ہے گزر ہاہے اسے صرف وہ ہی سمجھ سکتاہے جس نے محبت ہے گزر ہاہے اور کمال ہے ہمال ہوا ہو۔'' یقر عمید کے سروے کے سوال ذرا لیند نہیں آئے۔ نظم وغول میں غول بہت پہند آئی۔''ایک تھی مثال'' بڑھا۔ کم آن رخسانہ نگارا تی اسپیڈ بڑھا تیں۔ کمانی میں تھوڑا سااضطراب اور الچل لائیں۔

ج :- پیاری سعدی اسمبرا جمید بهت خوب صورت جملے
کسی بین یہ جملہ واقعی بہت خوب صورت ہے۔
کے حسن نظری واد دیتے ہیں۔ رخسانہ نگاری کمائی آیک
بہت حساس کمائی ہے۔ انہوں نے معاشرے کے ایک
المیہ کو اجاگر کیا ہے۔ اس میں ڈرامائی عضر کم ہے۔ بقرعید
کے سروے کے سوالات آپ کو پہند نہیں آئے۔ ایک
بات بتا تیمی سوالات کیے بھی ہوں۔ قار تیمین کے جوابات
ہوتے ہیں جو کسی بھی سروے کو دلچسپ بناتے ہیں۔ آپ
ہوتے ہیں جو کسی بھی سروے کو دلچسپ بناتے ہیں۔ آپ
ہماری قار مین کے جوابات پر مصر کا آپ کولیند آئیں

موناشاه قريش نے كبيروالات كلھام

تمام رائٹرہی اچھا لکھتی ہیں۔ گرنمرہ احد 'کنیزنبوی' سائرہ رضا اور سمبرا حمید سرفہرست ہیں۔ سمبرا حمید بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ تعداد میں تعریفی اسادیا چکی ہیں۔ کنیزنبوی آپ کا ناول صنم سے صعر تک زبردست ہے۔ کیا بیہ کمابی شکل میں بھی آئے گا؟ نمرہ احمد کی تو میں ویسے ہی دل وجان سے مداح ہول۔



ن ي جو كر فور اول على عليار الصلح البل اور بم كعلا راسميني نائله زابدنے گوجر انوال کے اکھا ہے مِن لِكَهُ وقع ميان صاحب نے كما۔ "كياثم نوكر ہوان خط لکھنے کی سب سے بری وجہ میری بنی ہے۔ان دنول یونیورٹی ہے چھٹیوں کی وجہ سے وہ فری ہے۔ اس نے توہم نے کماکہ آپ عید بڑھ کر آئیں گے توہم کیڑے الیک ناول لکھا ہے۔ جس کا نام"روشنی کی تِلاشِ"ہے۔ یمن لیں گے۔ صرف چند سال ہم نے نئے گیڑے پینے پھر ماشاءالله مجصے توبہت پیند آیا اور میں وہ آپ کو بھیجنا جاہتی تکلف بھی چھوڑ دیا۔ مهندی میں صرف ہاتھ یہ کوثر خالر ہوں۔ پلیز آپ مجھے بتادیں کہ میں کس طرح اور کیے آپ ر مان موں۔ ''نایاب ہیں ہم'' پہلے تو عنوان نے دل موہ اللہ لیتی ہوں۔ ''نایاب ہیں ہم'' پہلے تو عنوان نے دل موہ ليا- پرمصنف ك نام نيس أور پركماني كاختام ف ج نــ پیاری نا کله! ہم متعدد بار تحریب بھجوانے کا طریقہ ہماری سماگ رات بے نقاب کردی۔ پچھ پچھ ایسے ہی بیا چکے ہیں۔ ہراہ خطول کے بلسلے میں ۔ بری تفصیل ہے سين چلے تھے۔"محبول میں انا"رمشا خالید… تواتنا عرصہ نحریں مجھوانے کا طریقہ شائع ہو تاہے۔ پتانہیں آپ کی ا تظارِ کروا کے آپ آہی گئیں۔ آپ نے بھی ہماراہی حال رریں ،وے برگ ہوئی۔ نظرے کیوں نہیں گزرا۔ جبکہ مجھلے 28سیال سے سعاع بیان کردیا ہے تو ہم کیا کہیں۔ چونکہ ساگ رات ہم نے یره ربی میں آپ آیک لفافے میں ناول رکھیں۔ لفافے پر ایڈریس لکھیں ''اہانہ شعاع 37 ِ اردوبازار کراچی۔'' گاڑھا عہد لیا تھا کہ آپ کو مجھ سے بھی غصبے نہیں ہونا۔ بدلے میں ہم سب کریں گے تو تمام بچوں تک ہارے اور بذریعه ارجنت میل سروس بهجوا دیں- ناول پر اپنا ورمیان خطرناک مکالمه نه جلام چونکه میری بنی صبایندره فون نمبر ضرور لک<mark>ھی</mark>ں۔ سال بير مريض ره كر جدا موئي توايك دن بم است كهانا فوزىيدملك بنجرو كوثلي آزاد كشميرس كلهتي بي کھلاتے ہوئے یوں سو گئے کہ نوالہ ہاتھ میں ہے۔ بیٹی کامنہ کھلا ہوا خالدنے کام سے آکر آوازدی'نہ سی ہوگی۔ "يارم" ايك نئ تحرير على موضوع عن يخ كردار عن الفاظ مُثَمِّرَ قَلْم و بَي بِرانا ، سحرَ پيوننك والا ، سحرزده كردي والا-ہوش آیا تو بولے۔" یہ تمهارا حال ہے۔ ایک وہ رابعہ بشرى تعين اورايك تم أو-" "شعاع" أيك صاف منظرا ما بهنامه جس نے زندگی گزار کے ہم نے برجت کما کہ ''وہ اندر کمرے میں دیکھیے۔ آپ کے بہت ہے ڈھٹک عمائے۔ كى اى رابعه لهري جيسى-" (ساس صاحبه شوهر كودبارى ج نے۔ پیاری فوزیہ اشعاع کی ہند بدگی کے لیے شکریہ سمیرا تھیں۔) پھرہم کام کرتے 'مگر نودن کلام نہ کیااور پھروہی ہوا حمید تک آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے پہنچائی جاری جو رمشانے لکھا۔ مگر ساس سے لڑائی جاری ہے۔ کیونکہ · رابعہ بھری اور کسی گناہ گار کا جو ڑکسے ممکن ہے۔ دیکھ کیجئے كوثر خالدنے جزانوالہ سے لكھاہ، پر بھی رہ رے ہیں۔ اب توبد اپ ہاتھول دوزخ میں و آبروملک شادی مبارک ہو۔ آئندہ خط لکھ کربتانا پہلی ڈالیس کی کیونک ہاں میں ہاں ملا<u>تے والے جرا شیم ا</u>للہ تعالیٰ عید کیسی رہی۔ رہی ہماری عید ہم نے بھی ہوش سنبھالنے جی مجھ میں ڈالنا بالکل ہی بھول گئے ہیں۔ بھلا سوچیہے جس تے بعد عید نہیں منآئی۔ بچین کا تنایادے کہ عید کا جاند نے کھی مال کی بال میں بال نہ ملائی ہو۔وہ کسی دو سرے کی شوق ہے دیکھتے۔ سب بچے مخلے کے سب گھروں میں جاگر سلام کرتے اور شور بچاتے 'ایک کتا' کلِ کی اے...سب بات بلا چون و جراکیے مان سکتاہے۔ ہاں البستہ خدمت کرنا الگ بات ہے۔ مگراس میں بھی انداز اپنا جدا ہی ہے۔ افسانے ... تجی خوشی مل ہی جاتی ہے الحمد للد - شکریہ بولنے عیدا۔ گئی میں چوڑیوں والی تھی توساری عیدی بھی تواکثر گھروں کا البیہ ہے۔ واقعی اگر بری بمن کی شادی چوڑیاں خریدنے میں لگا دیتے اور ہم عمر سمیلی کے ساتھ نہ ہوری ہو تو جھوٹی کی کردین چاہیے۔ بڑی کواپے نصیب کھلنے میں گر کر توڑتے رہے۔ جس کی شادی <sup>50</sup> سال کی عمر میں حال ہی میں میرے بیٹے کے برابر ہوئی اور وہ بھی کا تظار کرلینا چاہیے کیونگہ اس آگیے نے میری سیلی کی بھی جان لےل۔ باپ نے بری کی شادی پہلے کرنے کی شرط

شادی کے بعد عید کچھ یوں بھی کہ جٹھانی' ننداور ساس برقرار رکھی اور چھوٹی میال سال گزار کرا گلے جہان گئے۔ شادی کے بعد عید کچھ یوں بھی کہ جٹھانی 'ننداور ساس کر اور کھی اور چھوٹی میال سال گزار کرا گلے جہان گئے۔

بهره در ہوتے ہوئے اربح فاظمہ ہے بلو بھٹراتے سید ھے
"یارم" کی طرف بھائے۔ اچھالکھاہے 'بلکہ بہت اچھالکھا
ہے 'مگر ہم کہ ہو بھی نہیہ نقوی کے سادہ طرز تحریا اور اب
سائرہ رضاکے منفر مگر سمجھ میں ایک دم ہے آجانے والے
سائرہ رضاکے عادی ہیں 'دیوانے ہیں 'شیدائی ہیں 'موسمیرا کو
سجھنا مجھے تھوڑا مشکل گاتا ہے۔ یہ وہ واحد را سم ہیں جن
ک کمانی میں دو دفعہ پڑھوں تب ان کی تشبیعات اور
کیس مگی ہے 'بھی سمجھ ہوجھ والی واناو عقل منداور بھی
استعاروں کو سمجھ ہوجھ والی واناو عقل منداور بھی
اک موڑ البنار مل
کی ہے 'بھی سمجھ ہوجھ والی واناو عقل منداور بھی
ساتھ روبیہ ساتھ ہی ساتھ تمام را سمز ہے کر کیا وہ
ساتھ روبیہ ساتھ ہی ساتھ تمام را سمز ہے کر گائی ہے
ساتھ روبیہ ساتھ ہی ساتھ تمام را سمز ہے کر گائی ہے
ساتھ روبیہ ساتھ ہی ساتھ تمام را سمز ہے کہ گائی تفری کے
ساتھ ہی اور میڈیا جو کچھ دکھارہا ہے 'خدا کی پناہ! سو
کہ وہ کور کمل اور میڈیا جو کچھ دکھارہا ہے 'خدا کی پناہ! سو
کہ ہی اور میڈیا جو کچھ دکھارہا ہے 'خدا کی پناہ! سو
آپ لوگوں ہے گزار ش ہے کہ ہماری تحریر کلمیں جو میمال
ساتے ہیں اور میڈیا جو کچھ دکھارہا ہے 'خدا کی پناہ! سو
سالے ہیں اور میڈیا جو کچھ دکھارہا ہے 'خدا کی پناہ! سو
سالے ہیں اور میڈیا جو کچھ دکھارہا ہے 'خدا کی پناہ! سو
سالے ہیں اور میڈیا جو کچھ دکھارہا ہے 'خدا کی پناہ! سو
سالے ہیں اور میڈیا جو کچھ دکھارہا ہے 'خدا کی پناہ! سو
سالے ہیں اور میڈیا جو کچھ دکھارہا ہے 'خدا کی تفری کے
سالی دوسری شمذ بھی نہیں۔ صدف ریحان کا 'دفوا کے وعدے ''

بھی بہت امپھالگا یکھیے۔ پرواسمیت پانچوں بہنوں کا بھائی کے لیے تڑ پنا ہے افقیار راآگیا۔ شاہ داد کے ہاتھ سلے بوری کا بنائی سے لیکنات کاسٹ کر مول کے سربر تھسرجانا جھے اپنی زندگی کا خوب صورت تر بن سین لگا۔ آگھوں ہے ہمائی نہیں۔ اربی فاطمہ اور دستیک کے سب ہی لوگوں ہے ملا قات بھی انچھی رہی۔ دشعاع کے ساتھ میں نور سحر کا تعارف سب انچھی رہی۔ دشعاع کے ساتھ میں نور سحر کا تعارف سب سے زیادہ انچھالگا۔ آہ یہ زندگی! اللہ پاک ان کی مشکلات میں کمی فرمائے۔ آمین)

یں موسل کو اس کی میرانے امرحہ کے ساتھ اس کی بیاری حرصہ! سمیرانے امرحہ کے ساتھ اس کی بیلی کا جو رویہ دکھایا ہے اس میں ذرا بھی مبالغہ شمیں ہے۔
اکثر کھرانوں میں لؤکیوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا جا آئے اور یہ لوئر ٹمل اور ٹمل کا اس میں زیادہ جو آئے۔ شعاع میں جو کمانیاں شائع ہوتی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر ٹمل کا اس ہے ہی ہوتا ہے نور سحرکاتعارف پڑھ کر ہماری بہت می قار میں نے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کی ہے ، جمیس بھین ہے کہ ان شاء اللہ ان دعاؤں سے ان گاء اللہ ان دعاؤں سے ان گاء اللہ ان شاء اللہ ان دعاؤں سے ان گاء اللہ ان شاء اللہ ان معاؤں سے ان شاء اللہ ان ہوتا گوار تبدیلی آئے گی۔

بری کی شادی گھر بھی نہ ہوئی۔ ج :۔ پیاری کوٹر! آپ کا خط پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ سامنے بیٹھی باتیں کررہی ہیں۔ آپ کا ایک علیحدہ اور منفرانداز ہے جو ہمیں ہے حد پسند ہے اور یقین کریں ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہتا ہے۔ جہاں تک شائع ہونے کی بات ہے تو آپ جانتی ہیں کہ ہرماہ ہمیں بردی تعداد میں خطوط کی اشاعت ممکن نہیں ہے۔

صباعلی چنیوث سے لکھتی ہیں

جس نے تلم اٹھانے پر مجبور کیا وہ تمیرا حمید کا ناول "یارم" ہے۔ نعیمہ ناز کی "روپ گر کی رام کمائی" ناول بست ہی اچھا تھا۔ صدف ریحان گیلانی کا ناولٹ "وفا کے وعدے" بھی زبردست تھا۔ باتی سارے افسانے اور ناولٹ اچھے گلے اگر جبح فاصلہ ہے ملاقات زبردست رہی۔ پلیز عائزہ خان اور وائش تیمور کا بندھن انٹرویو شائع کیجئے بلیز۔

ج کنے پیاری صااشعاع کی بزم میں خوش آمدید میمراحید کے ''یارم'' نے آپ کی خامو تی کو تو ڈا'بست اچھی بات

ہے 'اب ہمیں با ٹائندگی سے خط کلستی سے گا۔ سحرش شاہین نے بیول سے شرکت کی ہے ' کلستی ہیں میں بھی کوئی افسانہ یا کوئی کمانی کلسنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پچھ لکھ کر آپ کوار سال کردوں۔ جے اب پیاری سحرش! غزل کے لیے معذرت' کمانی بچوانے کے لیے بوچھنے کی ضرورت نہیں' آپ کمانی بجوا دہی۔ اچھی ہوئی تو ضرور شائع ہوگی۔

مباعنايت الله جسنة بمريا رود سنده سي لكها

'شعاع'' میں شائع ہونے والی تمام تحریب ہماری بہندیدہ ہیں اور تمام مصنفین بهترین لکھ رہی ہیں۔ جیسا کہ بنیلہ عزیز کا''ر قص مبلی 'بہت اجھا جارہا ہے۔ مجھے ہر مینے انتظار رہتا ہے اور سمیرا حمید کی تحریر بھی بهترین ہے۔ جے یاری صاابت خوشی ہوئی آپ نے خط لکھا آپ کی تحریف متعلقہ مضنفین تک پہنچائی جارہی ہے۔

حرمت ردااکرم ڈلوال سے شریک محفل ہیں الکھاہے "پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری باتیں"

تشریف لائیس۔ شلیب جلال کی "آس" ہے حدید آئی۔
"باتوں سے خوشبو آئے" کی تو کیا ہی بات ہے۔ دل ہمار
خوش ہوجا تا ہے۔ میں برائے دور کو بھی بہت یاد کرتی
ہوں۔ جب ہر موسم کے بدلتے ہی کہانیاں بھی نے
موسموں کے رگوں سے ڈھل جاتی تھیں۔ بہار میں
کمانیاں بھی پھولوں سے بھری ہو تیں۔ گرموں میں آم
اور درخت پر جھولے 'سردیوں میں مونگ پھلی اور پروان
جو ھی نرم گرم محبتیں 'کس قدر خوب صورت دور تھا۔
موسم کی خرہوجایا گرتی تھی۔ گراب… کیسانیت آئے گئی
ہے۔ گر میراجیداور سازہ رضا تھیں خوب صورت دائی تھی
اس جود کو تو ڈریی جی اور خوش گوار جھونکا ثابت ہوئی

تی : صائمہ! بے حد خوب صورت دط لکھا آپ نے آپ کو اضافہ نگاری کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جس دور کی کہانیوں کا آپ نے ذکر کیا۔ وہ دور بہت پر سکون تھا۔ 1985ء میں 1985ء میں مشرف کے بعد پورا ملک ہی بدل اور 2007ء میں اسل مجد کے بعد تو خود کش دھاکوں اور دہشت گردی کا وہ سللہ شروع ہوا جو آج تک رک نہیں پایا ہے۔ لکھنے سللہ شروع ہوا جو آج تک رک نہیں پایا ہے۔ لکھنے

والے اپنے اردگرو کے ہاحول ہے ہی کہانیاں افذ کرتے ہیں۔ چینی' بے اطمینائی عدم تحفظ کا احساس ہو تو کھوں کے جولوں خوشبووں کی رنگوں کی ہاتوں میں وہ اثر پذیری نظر نہیں جو کہ ایک خاص عمر میں ہمیں جو جہیں متاثر کرتی ہیں وقت آگے بوصفے پر ہمیں اتنیا کچھی ہست ہی مصنفین بہت اچھا لکھ

### عروح لوسف

''خط آپ کے "میں پہنچی تو آپ نے مریحہ عارف کو جو جو اب دیا 'یقین کریں بڑھ کرائی زیردست گدگدی ہوئی کہ کیا تاوی ہیں سال سے شعاع بڑھ رہی ہوں ' مگر کل پہلی دفعہ آپ کا جواب بڑھ کر ایسا لگا کہ ''مہرہ'' عماحہ بھی ہمارے جمیسی انسان آبلکہ خاتون ہیں۔ اب آیک اعتراض ' بیناصدف نے ''یارم'' کے جس جملے کی تعریف کی ہے۔''وقت تمہیس زندہ رکھے'' وہ جملے کمانی بڑھتے کمانی بڑھتے دفت تو ذرا گئا تھا۔ مگرجب اس کی تعریف ہوئی تو

ج :۔ ام دعا! ''یا رم'' کی پہندیدگی کے لیے شکریہ۔ سمیرا حمید تک آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے بہنچارہے ہیں۔ کارل کے متعلق آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ عالیان کادوست بی ہے الیڈی مرسلم ہیں۔ صائمہ مشاق نے حافظ آبادے لکھاہے

اس بار سرورق بهت خوب صورت تھا۔ اس سے مخطوظ ہوکر ''یارم'' پڑھا اور پھر کھے اور پڑھنے کے قابل نہ رہی۔ ''امرحہ! کیا تم نے؟ الیسے کرنا ہے کوئی؟' دل رہائی دیتارہا ساراوقت اور عالیان.... اس کی حالت پڑھ کے تو میرے دل کا زخم ہرا ہوگیا۔ میں نے ''یارم'' کی پہلی قسط دوبار' مگر تین بار پڑھی۔ اتنا مزہ آیا بجھے اور دو سری قسط دوبار' مگر تیس کھا۔ اندار کسیں کھا۔ اندار کسیں کھا۔ اندار کھی۔ وہ تو ایک باری سمنا مشکل ہوجا تا ہے۔ باریار کون سے۔ سمیرا! آپ ہے اس ایک گزارش ہے۔ حقیق دنیا میں تو ہم تقدیر کے آگے ہیں۔ مگر اس بوجاتے ہیں۔ مگراس

اس کی خوشی الگ نہ سیجیے گا۔ نعید باز کا ناول بڑھا۔ موضوع برانا گرانداز نیا تھا۔ صدف ریحان کی کہائی بہت اچھی تھی۔ ٹلہت سیماکو کافی عرصہ بعد دیکھ کر اچھالگا۔ ثمرہ بخاری سے کہنا تھا رمضان میں ٹی وی پہ نشرہونے والا آپ کاؤرامہ ''میں نہ مانوں ہار'' میں نے بہت ذوق و شوق سے دیکھا۔ بلیز شعاع کو نہ چھوٹیں۔ میں سعدیہ عزیز آفریدی کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں۔ ان سے کہیں کہ دہ جلد سے جلد کی ناول کے ساتھ

کمانی کی خالق تب ہیں۔ خداراعالیان سے اس کی محبت'

ج یہ پاری نازید ابت شکرید!آپ کی تعریف ان سطور کے درتیع متعلقہ مصنفین تک پہنچائی جارہ ہے ۔ صدف ربعان گیائی نے کافی عرصہ بعد لکھاہے، ہمیں خوشی ہے کہ ہماری قار کین خراب ہے۔ ممائرہ داؤد نے چوک چورسد ڈی جی خان سے شرکت کیا ہے۔ کی ہمائرہ داؤد نے چوک چورسد ڈی جی خان سے شرکت کی ہے آلکھتی ہیں

اس ماہ کا شعاع بھی پہلے کی طرح پرفید کٹ لگا۔ سب ے پہلے اپنے موسٹ فیورٹِ ناول" یارم" کی طرف دوڑ لگادی۔ میرا آبی آپ ہے ایک درخواست ہے کہ بلیز عِالِيانِ كومت الريع كالمع مجھي بهت رونا آئے گا۔ بليزر حم يجيح گا۔افسانے سِيارے ہي بهترين تصے اور دو سري بات آپ ہے یہ بوچھنا بھی کہ اگر میں شعاع کے پتے پر نمواجہ کے نام خط لکھوں توکیاان تک میراخط بہنچ جائے گا۔ آئی کیا مروفت فنکاروں کو پکڑر کھاہے؟ مھی را سرز اور کر کٹرز کے بھی انٹرویو شائع کریں۔ خاص طور پر نمرہ احمد' شاہد آفریدی اور فرحت اشتیاق کے انٹرویو ضرور شائع کریں۔ چ ساڑھ! را نفرز کے انٹرویو کی جماری کافی قار مین سے فرمائش کی ہے۔ ان شاءِ اللہ جلدیہ سلسلہ شروع کریں گے۔ کر کٹرزئے انٹرویو شائع ہوتے رہے ہیں۔ تقریبا "تمام مشہور کر کٹر کے انٹرویو شائع ہوچکے ہیں۔ کر کٹرز کے ساتھ برامسكديه بكدوه زياده ترپاكستان عبام موت بي اور اگر ان ہے رابطہ ہو بھی جائے تووہ انٹرویو دینے پر راضی شعاع کی بندیدگی کے لیے تہدول سے شکرید۔

مقدس 'حناصدف کلفنو ال کلال گجرات مشریک مقدس 'حناصدف کلفنو ال کلال گجرات مشریک محفل بین 'لکھا ہے

ٹائمٹل بہت نوبھورت تھا 'سب سے پہلے رقص کہمل پڑھی بمشہ کی طرح دل کو جھونے والے انداز میں تھی ''ایک تھی مثال''کہانی زبردست انداز میں بڑھ رہی ہے۔ ''یارم'' پورے رسالے کی جان ہے۔ سمیرا حمید کا انداز تحریر نمرواحم سے ملتا جاتا ہے 'افسانے بھی سب بہت اجھے گئے۔خوا تین وشعاع ہے بھشہ ہمیں پچھ نہ کچھ سکھنے کوملا

جع: مقدس اور حناً! خواتین کی محفل میں خوش آمدید اس میں شک نہیں کہ خواتین اور شعاع میں شائع ہونے والی تحریس بامقصد ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ان سے پچھ سیھتی

سوچا آپ سے پوچھوں کہ یہ حیثیت مسلم ہمیں یہ جملہ
استعمال کرنا چاہیے؟ کیا وقت کمی کو زندہ رکھ سکتا ہے۔
ایک غیر مسلم معاشرے میں توجو چاہو سوکرو، مگر ہمیں ہر
ایک غیر مسلم معاشرے میں توجو چاہو سوکرو، مگر ہمیں ہر
کو نکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ''انسان کا کوئی
ایک عمل اسے جنت میں لے جاسکتا ہے یا جہنم میں پہنچا
سکتا ہے۔'' آخر میں آپ سے اور تمام لوگوں سے گزار ش
سکتا ہے۔'' آخر میں آپ سے اور تمام لوگوں سے گزار ش
سکتا ہے۔' آپی دعاؤں میں پاکستان کانام لازی شال کریں۔اللہ
ہے کہ اپنی دعاؤں میں پاکستان کانام لازی شال کریں۔اللہ
میں ایسے ناعاقب اندایش لوگ ہیں جو دو سروں کو ڈبونے
میں ایسے ناعاقب اندایش لوگ ہیں جو دو سروں کو ڈبونے
میں ایسے ناعاقب اندایش لوگ ہیں جو دو سروں کو ڈبونے
ہیں۔

ج: پیاری عود جاسب سے پہلے تودل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے اتی توجہ اور غور سے پڑھا اور ہماری غلطی کی نشان دہی کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم صف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھنا گیا۔ اس سو سے سموا "انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لکھنا گیا۔ اس سو کے لیے ہم قار تین سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معانی کے خواست گار۔

''دوقت زندہ رکھے 'استعار مے طور پروفت استعال ہوا ہے ہمیونکہ وقت بیشہ رہنے والا ہے انسان ختم ہوجائے گا۔جس طرح سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قتم

نازىيە خالدىنى ۋەسوكىچراغ دىن راولىنىدى سىكىھا سى

مخبر کے شعاع کے ٹائنش نے تو موسم کے لحاظ ہے خوش کردیا۔ خاص طور پر شاہرہ طلعت کا ناولٹ اور اگر کمال کا تھا۔ رمزی کی ضدیہ بنتی آرہی تھی ''رقص کبیل'' ہر فعہ کی طرح انٹر شنگ تھا۔ صدف ریجان گیلانی نے بہت ہی اچھا کھا۔ ''دفا کے وعدے'' میں اتنی طوالت نہیں تھی۔ لیکن بہت تھا۔ اس کے علاوہ 'گر بہتن'' بنیں تھی۔ کین بہت تھا۔ اس کے علاوہ 'گر بہتن'' بنیں تھی کا ''آئر ات چھیا گا۔ ''خوب صورت بنیں برھتی عمر کے اثر ات چھیا گا۔ ''خوب اسے دی میں برھتی عمر کے اثر ات چھیا نے کے استے ڈھیر بنیں برھی خرائی کی بہت آسان ترکیب خطر لقے بڑھ کے آخر ان چھی بی۔ ''یار م بڑھا'' کین خطر فقص میں نے ٹرائی کی بہت آچھی بی۔ ''یار م بڑھا'' کین خاص شیں لگا۔''



ہیں تو اس میں آپ کی الیلی صلاحیتوں کا بھی بردار <del>خال ہے</del>۔ گزیے کے ساتھ گاؤں کے ترقی کی اور واٹر سلائی سٹم کے تحت گھر کھریانی کے تل لگ کئے ننکیاں بن گئیں اور الچھی بات کا اثر وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو قهم 'سمجھ أور شعور رکھتے ہیں۔ حوصلہ افرائی کے لیے تہہ ٰول سے کنویں کی رونق اپنی موت آپ مرِ گئی اب چند سال پہلے کچھ اور رقی ہوئی اور بیانی خراب ہوگیا' پئیں تو پیٹ خراب' ہیں۔ تمیرا حمیداور نمرہ احمہ کا انداز تحریر بہت مختلف ہے۔ جائے یکائیں تو دودھ خراب-اب لوگ بیٹھ کر کنویں کے انهيں مانا ہمارے خيال ميں بالكل درست نهيں بيال البت یانی کویاد کرتے ہیں اور ایک دو سرے کو تسلی دیتے ہیں کہ نی دار سلائی کی منظوری ہو چک ہے اب بس چند دن۔ ایک بات ضرور مشترک ہے کہ دونوں بہت اچھا لکھتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بوائز المیمنٹری اسکول اور دونوں ہی قار نین میں بے حد مقبول ہیں۔ توبيد نور بھاول مگر کشن گڑھ سے اپنے گاؤں کے ہے اور گراز پرائمری اسکول اکلوتے کمرے والا بجب ہم اوكِ يهال پرها كرتے تھے توبيہ كمرہ بميشہ كالت ركوع ميں تعارف کے ساتھ شریک محفل ہیں ملکھتی ہیں رہاکر ہاتھا 'بغد میں غالباً"اس تے تجدہ ریز ہونے کے خوف شعاع ہاتھوں میں آیا تو گویا آنکھوں میں ٹھنڈک اتر ے اے دوبارہ تغمیر کیا گیا اور اب کہ ایک عدد واش روم اور ایک ننگی اس کااکلو تاین باننځ وجود میں آچکے ہیں۔' "خط آپ کے" میں اکثر بہنیں اپنے گاؤںِ یا شر کا رُ انسپورب کی عدم دستیانی کی دجہ ہے باہرے کوئی کیڈی تعارف كرواتي بي توياد آياكه ايك وتشهرا زوال "كوجمن يُتِي بِهال نهيس آتي گاؤل کي "زاتي" مُجِرِي وَجهت "نگام" بھی رونق بخشی بلکہ بے مثال گاؤں بھاول تگرسے ہارون چل رہاہے بس۔ آباد کی طرف جاتے ہوئے آپ میرے گاؤں سے ہر گز آنے نراب رائے کے باوجود 'ضرورت کی ہر چیزیل نہیں گزر عکیں گے کیونکہ یہ سوگ میرے گاؤں ہے ہر گز جاتی ہے اور زیادہ نہیں تواتنے کہ لوگ تعلیم یافتہ بھی ہیں نہیں گزرتی بلکہ سرے سے کوئی بھی سڑک نہیں گزرتی۔ كه محكمه تعليم' پوليس' ريفك پوليس ادر ايبر فورس وغيره راتے میں جواشاپ آئے گا۔ وہاں پر ہی سروک کو الوداع میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اب چند ایک انجینرنگ بھی کررہے ہیں۔ کہ دیا جا تاہے وہاں ہے کش گڑھ تک اگر ''بیّان بیّاں'' آیا جائے توبندہ بہت انجوائے کرتاہے گاڑی پر آئے تواور نوسیا ہب سے پہلے تو آپ کو مبارک باد' اتن کم زیادہ انجوائے کر تاہے جیے۔ سولیات کے باوجود آپ بی اے کر چکی میں اور اب ماسرز "جھولا جھولیں میں اورسیاں ۔ ک بار اوپر اک بار کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہں۔ اللہ تعالی آب کو آپ کے ارادوں میں کامیاب اُدرِ اَگر ہائیگ پر آئیں تو ... سوری' آپ نہیں آسکتے' ر آمین) اس کے لیے خاص پر عیش کی ضرورت ہے۔ ہاں البتہ گاؤں کے بارے میں جان کرجہاں اس بات پرد کھ ہوا کہ ا ژهائی تین کلومیٹر کے اس راستے پر توجہ نہ دی جائے تو خے کیے صاف پانی میا نہیں ہے گاؤں تک بینجنے کے باَحد نگاہ پھیلا ہوا سزہ 'رنگ برنگی لہراتی 'ضحت مند قصلیں' ''کھوں کو تراوٹ بخشتی ہیں راستے میں آتے نضے نے باغ ہے امرود بھی تو تر کھائے جائتے ہیں مگراس کا نحصاراس بی پخته سرک نمیں ہے۔ اسکول خشہ حالت میں ہے خوش آئند کی بات بیہ ہے اس کے باد جود گاؤں کے لوگ تعلیم حاصل کرتے مختلف محکموں میں کام کررہے ہیں۔ بات يرب كه آب كتف الجمع "يور" بين- تهورا آگ شعاع کی پیندگی کے لیے تہدول سے شکر ہے۔ کیے سرکنڈوں کے جھرمٹ میں تھوڑی جدوجہد کے بعد حافظانور آمندر حيميارخان سے تشريف لائي بس ا يَكَ كُنُواْں بَهِي دِيكِها حِاسِكَمَا ہے 'كَافِي سال بِيلے گاؤں كى الهر منیاریں سربر مٹی کے گھڑے رکھے ہاتھ میں کمبی ری والی ٹائٹل خوبصورت تھا۔ سب ہے پہلے رقیص نبل پڑھا ڈولی کیڑے آیک دوسرے گوما ہیے ٹیے سناتی بیانی بھرنے ابھی تیک کمانی کی سمجھ نہیں آئی۔ اٹیک تھی مثالِ تیں مثال کے حالات رام کے بہت دکھ ہو تاہے روپ تگر کی آیا کرتی تھیں' خوب ٹھنڈا اور خوب میٹھایانی' چھروقت

ہوں۔ کیونکہ ان کے ناول ''جنت کے بچ''کی ہوائت مجھے پردہ کرنے کی توفیق کی ہے۔ برائے مہرانی بھی احس خان اورصبا قمر کا اعرابی بھی شامل کرلیں۔ جے: کل افسین! آپ کا خطر پڑھ کربہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواچھائی کی توفیق دی آپ کی فرمائش شاہین رشید تک پنچارہے ہیں۔



قارئين متوجه مول!

1 شعاع ڈائجسٹ کے لیے تمام سلط آیک ہی لفانے میں بھجوائے جاسکتے ہیں۔ ماہم ہر سلسلے کے لیے الگ کاغذاستعال کریں۔

کاعذ استعمال کریں۔ 2 افسانے یا ناول کیسے کے لیے کوئی بھی کاغذ استعمال کا سیات

3 ایک سطرچھوڑ کر خوش خط کھیں اور صفح کی پشت ریعنی صفحے کی دوسری طرف ہرگزنہ ککھیں۔ آئی اڈ کر شرع علمہ میں دوارہ اس کا اڈ کیا اور ککھیں۔

4 کمانی کے شروع میں اپنا نام اور کمانی کا نام لکھیں اور اختیام پر اپنا مکمل ایڈریس اور فون نمبر ضرور لکھیہ

5 مسودے کی ایک کائی اپنے پاس ضرور رکھیں۔ ناقابل اشاعت صورت میں تحریر کی والہی ممکن نہیں

6 متخریر روانہ کرنے کے دو ماہ بعد صرف پانچ ناریج کو اپنی کهانی کے پارے میں معلومات حاصل کریں۔

7 شعاع ڈانجسٹ کے لیے افسانے 'خطایا سلسلوں کے لیے انتخاب 'اشعار وغیرو درج ذیل پے پر رجسڑی کے بعد

ماہنامہ شعاع۔ 37 اردوبازار کراچی۔

رام کمانی بھی اچھی تھی۔ اس بار شعاع کی جان عورت کا دل تھی۔ ویل ڈن گئت ہی۔ اس بخاطمہ سے ملا قات بہت ہار سخ اطلمہ سے ملا قات بہت ہارا شہر بہت خوبصورت اور پر امن ہے۔ رحیم یار خان کا دل گشن اقبال ہے کشادہ سر کیس اتن کہ کریں بھی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ بیارک 'مجدیں' بڑی مار کیٹیں جس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز دستیاب ہے۔ 72 ہائی اسٹینٹر را نگاش میڈیم اسکول کائی ہونلز ' بینک ہر چیز موجود ہیں کہ بالور اوگ بہت دیل ایج کینڈ ہیں۔ ڈاکٹر ذبینکرز' ہے ہیں۔ ڈاکٹر ذبینکرز' بینک ہر چیز موجود نبیس کر ااور اوگ بہت دیل ایجو کینڈ ہیں۔ ڈاکٹر ذبینکرز' بینک ہر چیز ہو جو بیس ۔ ڈیم برطبقے کے لوگ رہتے ہیں۔

ج، آمنے! آپ کے شرکے آبارے میں جان کرخوشی ہوئی۔ سب سے زیادہ سے کہ آپ کا شہر ِ امن ہے اور دہاں کے لوگ علم حاصل کررہے ہیں۔

ورده بث في وسكي المام

کافی عرصہ ہے شعاع کو پڑھنا بند کیا ہوا تھا 'وجہ شاید کہ ہماری پسندیدہ مصنفین کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ لیکن ایک دن شعاع بگڑا تو سمبراحمید کا ناول ''یا رم'' آور رقص ہم نے سوپنے پر مجبور کردیا کہ یا راہمی بھی شعاع میں دم ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں نے پھرے اس ہے ٹوٹارشتہ جو ولیا۔

ج، وردہ! شعاع میں نئی مصنفین بہت اجھا لکھ رہی ہیں الکین پرانی مصنفین کی تحریر سر بھی شائع ہورہی ہیں رخسانہ نگار ناول لکھ رہی ہیں بچھلے ماہ تمرہ بخاری کی تحریر بھی شامل بھی فاخرہ جمیں نے بھی تکمل ناول لکھا وقت سے اوگ شامل ہوتے رہتے ہیں لیکن برانی مصنفین کی تحریر بھی شامل ہوتی ہیں۔ہم نے شامل ہیں۔ہماری بئی مستفین بھی بہت اجھالکھ رہی ہیں۔

گل افشین بیول سے الکومتی میں نمرہ احمد کامیں شعاع کے ذریعے شکریہ ادا کرنا جاہتی

ماہنامہ خواتیں ڈائجسٹ اورادارو خواتیں ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے رچوں ماہنامہ شعاع اورماہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع و نقل جق ادارہ محفوظ ہیں۔ سمی بھی فردیا ادارے کے لیے اس کے سمی جمعی کی اشاعت یا کہی بھی ٹی دی چیشل پہ ڈراما 'ڈرامائی تھکیل اور سلسلہ دار قسط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیمنا ضوری ہے۔ سمورت دیگرادارہ قان فی چارہ جو کی کا حق رحسا ہے۔



پربھی غور کرنا چاہیے۔) ادر کسے کینسر کا بچاؤ

ادرک کے روزانہ استعال ہے ہم کئی باریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ادرک میں ایک جزو بخبری ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آن قصیق ہوئی ہے کہ کینسر سے بحاؤ کے لیے بہ ایک بمترین دوا ہے۔ ادرک کا ایک کام یہ ہے کہ جم میں انزائم کی پیداوار بردهادی ایک کام یہ ہے کہ جم میں انزائم کی پیداوار بردهادی ہے۔ جب ہم کوئی مؤن غذا کھاتے ہیں تو جم کواضائی انزائم جا ہے ہوتے ہیں ئید ضرورت ادرک سے بوری ہوئی ہے۔ ای کیے ہمارے بزرگ کما کرتے ہوری ہوئی ہے۔ ای کیے ہمارے بزرگ کما کرتے

تتھے کہ مرغن کھانوں پر ادرک چھڑک کر کھاؤ۔





پیچان مشہور گلوکار عطاء اللہ عیسی خیلوی کی تعارف کے متاج نمیں ہیں۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ «میری وعاہے کہ اللہ پاکستان کو بھیشہ سلامت مہلت نہ دے کہ وہ اس کے خلاف کچھ کر سکیس (آمین) "وہ کتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو عطاللہ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں کہ اگر پاکستان ہے تو نام 'کام' عزت شہرت سب پاکستان کی بدولت ہی ملا ہے۔ ہم سب کو اس کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا چاہیے (کاش! آپ کی ہی بیت اور لوگ بھی خرور کرتا چاہیے (کاش! آپ کی ہیات اور لوگ بھی باکستان نے ہمیں کیا ویا تو میں ہما ہوں کہ پاکستان نے

بنميس پيچان دي ب-(جم نے کيا دما پاکستان کو تبھی اس



کی ضرورت ہے جود یکھنے والوں پر مثبت اگر است مرتب
کر سکے۔ (کیکن موجودہ صور تحال تو تاجتا پاکستان اوہ
سوری انیا پاکستان ہے کیے دکھایا جاسکتا ہے)
معاشرے کی اصلاح میں ٹی دی ڈراموں کے توسط سے
اچھا پیغام عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ (محترم سمیل اصغر
صاحب! آپ کی بات بجاسمی لیکن کیا واقعی ہمارے
آج کے ڈرامے عوام تک اچھا پیغام پہنچارہ ہیں۔
ایک بات بجاسمی کی کی کی بہنچارہ ہیں۔
ایک بات بجاسمی کی کی بہنچارہ ہیں۔

معتم المعتمولوسوء

سنے میں آیا ہے کہ آسکرایوارڈ کی بهترین فارن فلم گونگری کے لیے فلم ''وار''ہی ہے جو کی نہ کی صد کلی ان کے معیار کوچھوٹی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر فلم معیار پر پوری نہ آترے ہمیوں کہ اس میں محب وطن پاکستانیوں کو دہشت گردی کے خلاف لڑتا دکھایا گیا ہے۔ اس میں پاکستانیوں کا مثبت رویہ نظر آیا ہے بجب کہ آسکروالوں کو ایسی چزیں پند نمیں (مطلب انہیں ہمارا محب وطن ہونا۔) کیوں کہ پاکستان کی جس ڈاکومنزی کو آسکر ابوارڈ ملا تھا اس میں شرمین چنائے انہیں ہمارے ملک کا کمزور پہلو وکھایا تھا کہ ذرا ذرا سی بات برپاکستانی مرد کیسے آئی عور توں کو تیزاب سے جلا کر علامنت

ہماری اداکارائیں بھی کیا کیا خواہشات رکھتی ہیں من كر حرت بي موتى ہے۔ اب ذرابيد اداكارہ عاكو ہی دیکھ لیس مجائے اس بات پر شکر کرتیں کہ ان کی شادي مو كن (فدينه ميراكي طرخ ....؟) اليي انو كلي خواہش کی ہے کہ ۔۔ چکیں ذرا آپ بھی سنیں۔ شا کہتی ہیں کہ دفیمیری خواہش ہے کہ میرے شو ہر فخرامام میرے لیے باج تحلِ جیسی کوئی عمارت بنائیں جو آج ك دور من لوكول ك في (كن لوكول ت في الي ایک مثال مؤتاج محل صرف ایک ملکه کی قبرنهیں بلکه وہ ایک انمول محبت کی داستان اسے اندر سموئے ہوئے ہے جس کو آج بھی دنیا میں محبت کی علامت تصور کیا جا تا ہے اللہ فواہش وہ کریں جو پوری ہوجائے رہی بات محبت كى علامت ماج محل كى تواكر آب كو ماريخ ہے دلچیں ہوتی تو آپ جان جاتیں کہ وہ محبت کی نہیں فن تغیر کی علامت ہے کیوں کہ شاہ جمال کو عمار تیں بنوانے کا شوق تھا اور نیہ کریڈٹ اس کے مزدوروں کو جاتا ہے جنہوں نے بدعمارت بنائی تھی (ویسے اس خواہش کا اظهار کرتے ہوئے آپ کویہ تویاد ہوگاناکہ شاہ جمال نے تاج محل متازے مرتے کے بعد بنوایا (96

پیغام سیل اصغر ہمارے ملک کے ایک منجھے ہوئے آرسٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ٹی وی ڈراموں نے جو معیار اپنایا 'اس کے اثرات آج بھی نظر آرہ ہیں کی ضرورت نظر آرہ ہیں کے آج کائی دی ڈرامادد رجدید کے سے سید حقیقت ہے کہ آج کائی دی ڈرامادد رجدید کے

تقاضوں کور نظرر کھ کرینایا جارہا ہے۔ اچھے موضوعات کی تلاش نے ڈرامے کی ترقی میں اہم کردار اداکیا ہے(جی اس کی مثال یہ ہے کہ بردوس ملک ہمارے ڈرامے خرید کراہے ایک چینل پردکھارہا ہے۔) ملک کی موجودہ صورتحال میں ایس کمانیوں اور موضوعات

اباندشعاع اكتوبر 2014 279 WWW.PAKSOCIETY.COM



يجه إدهرادهر

میخ رشید تو ہمارے نزدیک ای دفت غیر معتبر ہوگئے سے بجب ایک آمر پردیز مشرف کے دور میں ڈمد ڈولا پر امری میزائل حملے پر انہوں نے فرمایا کہ پچھ لوگ اپ گھر میں بم بہارے تنے جو پہٹ گیا امریکہ نے چھ نہیں کیا۔ جب ایک نوجوان صحافی نے امریکی میزائل سے عمرے دکھادیے تو اے لایا کردیا گیا 'پھراس کی لاش ہی ہی۔ (اطہرہاشی۔ بین السطور)

وہ مہوں کے سیوں شالی وزیرستان ہے انسانوں کا سمندر آرہا ہے۔ لوگ ہے ہوش ہو کر کر پڑتے ہیں' ہوش آئے تو پوچھتے ہیں اور کنتی دور۔۔؟

(فرزانه چیمه)

袋

اکیڈی ایوارڈ والے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں پاکستان کا ایما ایم کے کھایا جائے جوان کے مفادات سے وابستہ ہو۔(کاش!ہم یہ بات سمجھ سکیں۔) تاریخ

سلمان پیرزادہ کی بٹی زارا پیرزادہ کہتی ہیں کہ میں ایک پڑھاکو لڑکی تھی(پڑھاکو لڑکیوں کے والدین چوکنا

ہوجا میں!) اور ماڈانگ کے شعبے ہے متعلق النی سدھی باتیں من رکھی تھیں۔(بھرکیا تا چلا کہ سیدھی النی اور النی سیدھی ہے؟) تو میں آبھی ماڈل بننے کا سوچ بھی میں گئی گئی کہ ماڈل بننے کا میں مہیں علق تھی کہ ماڈل بننے کے بعد لوگ ججھے صرف ایک شوپیس کے طور بر ٹریٹ کریں۔ میں شوبر میں اس سے بروہ کر تھی کرتا چاہتی تھی۔ (شوپیس سے میں اسلامی ماریخ یا پاکستان کی ماریخ پڑھ گیتیں۔) ججھے پتا اسلامی ماریخ یا پاکستان کی ماریخ پڑھ گیتیں۔) ججھے پتا سال انڈ سرمی کے کرتا ہم کردار اوا کیا ہے۔ (اوہوا تو سال اور نقافتی سطح پر کتا اہم کردار اوا کیا ہے۔(اوہوا تو سال اور اوا کیا ہے۔(اوہوا تو سے بھول ہوا تو



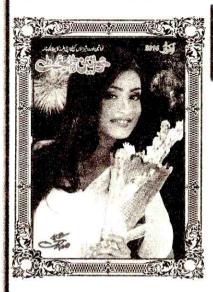





- 🚳 نمرها حمد کا مکمل ناول "بخمل"،
- 🗬 تىزىلەر ياض كامكمل ناول "عبدالست"
- ا كشفيراحد، عنيقدايوب اور راؤسميرااياز كاوك،
  - اور نورعین کے ناوان،
- على سائره رضا، صدف آصف، أم طيفور، ثمين عظمت على

اور نجمدوسیم کےافسانے

- - 🐞 "عشاء نور" سے باتیں،
- 🥮 کرن کرن روشنی،نفسیاتی از دواجی الجھنیں،عدنان کے مشورے

اورديگرمتقل سلسلے شامل بين،

خُوا تَيْن دُّ الجُسِبُ كَا اكتوبُو 2014 كَاشْمَادُهُ آجَ هِي خُرِيدُلِينَ

WWW.PAKSOCIETY.COM مہندی کے ڈیزائن المارشعاع اكتوبر 2014 📚







حكومت كے ليے

عباسی خلیفہ المتوکل علی اللہ جعفرنے سند
نشین ہوتے ہی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف توجہ کی اور علماء حدیث یعنی محدثین کی مدد کی اور
تمام ممالک کے محدثین ہمع کیے۔ ابو بکرین الی شعبہ کو
جامع رصافہ میں مقرر کیا اور ان کے بھائی عثان کوجامع
منصور میں مقرر کیا۔ ان کے وعظ میں روزانہ تقریبا "
منسی متوکل سے بہت خوش ہوئے اور اس کام سے
لوگ متوکل سے بہت خوش ہوئے اور اس کے لیے
لوگ متوکل سے بہت خوش ہوئے اور اس کے لیے

یہ عمای خلیفہ تھا ایکن دوسال بعد اس نے ایسے
کام کیے کہ لوگوں نے اس کو ناصی (خارجی) کا لقب
دے دیا۔ اس نے حضرت امام حسین رمنی اللہ تعالی
عنہ کی قبر مبارک اور اس کے اردگر دجو قبریں تھیں ا انہیں کھدواکر برابر کروادیا اور لوگوں کو اس کی زیارت
سے منع کردیا۔ لوگوں کو اس حرکت سے بہت صدمہ
پہنچا اور اہل بغداد نے اس کے خلاف دیواروں اور
معیووں پر گالیاں لکھ کرچہاں کیں۔ شاعول نے
اس کی ہجو میں تظمیس تکھیں۔

اس کی حکومت کے چار سال بعد آسانی آفات کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اہل طلاط نے آسان سے ایک چیخ کی آوازش بھی جزاروں آدی مرگئے۔ عراق میں مرغی کے انڈے کے برابر اولے بڑے۔ مصر کے علاق میں آسان سے پھررسے بہن کاوزن دس وس مطل تھا۔ بین میں پہاڑوں نے ائی حرکت کی کہ لوگوں کے کھیت ایک جگہ سے دوسری جگہ مشل لوگوں کے کھیت ایک جگہ سے دوسری جگہ مشل ہوگئے۔ علب میں ایک سفید جانور رمضان شریف ہوگئے۔

میں طا ہرہوا۔ لوگوں نے سنا وہ کہتا تھا۔ 'ملوگو!اللہ ہے ڈرو 'اللہ ہے ڈرو۔ ''اس طرح چالیس آواز لگا ئیں اور اڑ گیا۔ دو سرے روز پھر نمودار ہوا اور اس طرح آوازیں لگا ئیں۔ اس مجیب وغریب بات کولوگوں نے تحرر کرکے اس پر بانچ سوافراد کی شمادت دلوائی اور دارا کھومت میں یہ تحریر جیجی ' اکد دارا کھومت میں اس کو جھرٹ ادرندان نہ سمجھ لیا جائے۔

آسانی گفات کا یہ سلسلہ بھی متوکل کو اس کے ارادوں سے بازند رکھ سکا۔ لوگوں نے اس کو لعنت ملامت کی کہ وہ عباس خلیفہ ہے۔ اس کے بادجوداس طرح کے مظالم ڈھا رہا ہے۔ لیکن لوگوں کی لعنت ملامت کا اس پر اثر نہ جوا۔ متوکل نے یعقوب بن سکیت امام عرسیہ کوجواس کے بیٹوں کا استاد تھا مروا

ش اس کی خطابیہ تھی کہ ایک روز متوکل نے اپنے بیٹوں معتزاور موید کود کمچہ کرابن سکیت سے دریافت کیاکہ

" ''تهمارے نزدیک بیہ ایکھے اور پسندیدہ ہیں یا امام حسن رضی اللہ تعالی اور امام حسین رضی اللہ تعالی ؟'' یعقوب بن سکہت نے جواب دیا کہ معتزاور موید سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کاغلام قنبو بھی بمتر ہے۔ چہ جائیکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے مقابلیہ کیاجائے۔

یہ من کراس نے چند ترکول کو تھم دیا کہ اسے حیت لٹاکراس کے پیٹ پر تب تک کودو جب تک اس میں جان باقی رہے درض کہتے ہیں کہ اس نے ان کی زبان الوسے کھنچوالی اور وہ مرکئے۔ ان کی اولاد کو دیت لعنی خون بما جیج دیا۔

كاخواب ديكھاہ۔" اس کے بعد اس کو پہلے والے مرتبہ پر بھال کرویا۔ متوکل بہت بخی تفا۔اس نے شغرا کو جتناانعام دیا سی عباسی خلیفہ نے نہیں دیا۔ متوکل کی چار ہزار کنیزیں تھیں۔وہ عیش وعشرت میں منهمک رہناتھا۔ علی بن جبهم کہتے ہیں کہ متوکل كوات بيد معترى ال يروابك كمنرهي بت محبت تھی اوراس کواس کے بغیر چین نہیں آ ٹاتھا۔ اس نے اپنے بیٹے منتصر کواپناول عبد بنایا تھا۔ منتصو کے بعد اس نے معتز اور موید کے لیے ول عمدی پر بیت لی تھی الیکن اسے معتز کی ماں سے بہت محبتِ تھی۔ اس وجہ سے اس نے ارادہ کیا کہ منتصر کے بجائے آپ بیٹے معتر کوول عمد بنادے۔ اس نے منتصر سے کما' نیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا۔اس نے صاف انکار کردیا۔ متوکل نے ایک مجلس میں منتصر کومعزول کرکے معتبر کوولی عمد بنادیا۔ جس سے منتصر کی ہے عزتی اور اس کے ساتھ عدد شکنی ہوئی۔ ترک تو پہلے ہی متوکل ہے ناراض تھے۔وہ منتصر کے ساتھ متوکل کے قل کی سازش میں شریک ہوگئے۔ ایک رات متوکل عیش و عشرت کی محفل سجائے بیٹا تھا۔اچانک پانچ آدی اندر تھس کیے اور متوکل کو اس کے وزیر فتح محمد خا قان کے ساتھ ممل کردیا۔ چرے کی بات یہ ہے کہ متوکل اکثر کما کر تا تھا کہ مجھے فتح بن خیا قان ہے بہت محبت ہے۔ میں اس کے بغیر نبیں رہ سکتااور یہ مجھ سے جدا ہو ٹمیاتو میری زندگی ہیں ۔ ں رہ سمانور میں مصف جد ہو یا ویری رساں تلخ ہوجائے گ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت الیمی ہوئی کہ دونوں کو بیک وقت قتل کردیا گیا۔ متوکل کے قتل کی رات عمر بن شیبان <u>کہتے ہیں جس رات متو</u>کل قتل ہوا'

میں نے خواب دیکھاکہ کوئی مخف اشعار پڑھ رہاہے۔

متوکل کاوزر فتح بن خاقان کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبه متوکل کوبهت فکرمندادر سرنگون دیکھاتو "ا الميرالمومنين إآپ كوكيا فكر بالله كي فتم روبے زمین پر آپ سے زیادہ کسی کو آرام و آساکش ر میں ہے۔'' متوکل نے کہا۔'' فتح جھے سے زیادہ سکون اور آرام میں وہ مخص ہے جس کا ایک کشادہ گھر ہو' ایک نیک اور صالح بیوی ہواور اس کے ساتھ اس کوروزی کے تمام اسباب بھی میسرہوں تو کسی کی کیا مجال کہ ایسے شخص کو کوئی آواز بھی دے سکے۔" ملی بن جمهم نے لکھا ہے کہ ایک مخص نے متوکل کو ایک کنیز محبوبه نامی مدید میں دی تھی۔ جس نے طاکف میں برورش یائی تھی اور وہیں علم وادب حاصل کیا تھا اور اُشعار بھی کما کرتی تھی۔ متوکل اس ہے بہت محبت کر تاتھا۔انفاق ہے کسی امربراس سے رنجیدہ ہوگیااورِ محل کی تمام عورتوں کو حکم دے دیا کہ أيك دن مين متوكل كياس كياتو محص سي كف لكا-''میںنے آج محبوبہ کوخواب میں دیکھاہے کہ اسسے سیری صلح ہو گئی ہے۔ آؤ جلیں دیکھیں محبوبہ کیا کررہی 'ہم اس کے پاس پنچے تووہ سار تھی بجا کریہ گارہی میں سارے محل میں پھرتی ہوں'لیکن کوئی ایسا نہیں کہ میں اس سے اپنی شکایت کروں اور نہ کوئی مجھ ے کام کر آ ہے۔ کیا کوئی محص ہے جو بادشاہ سے میری سفارش کیا کوئی محص ہے جو بادشاہ سے میری سفارش رسكے كونكه اس فے خواب ميں مجھ سے صلح كرلى یہ سن کرمتوکل نے اس کو آواز دی تواس نے کہا۔ "که رات میں خواب دیکھا تھاکہ آپنے مجھے صلح متوکل نے کہا۔ "اللہ کی قشم میں نے بھی اس طرح

PAKSOCIETY.COM بالمارشعال + توبر 2014

ماں سے کہنے لگا۔ ''کے میری ماں جھے سے دین و دنیا دونوں جاتے رہے۔ میں اپنے باپ کی موت کا باعث

دولوں جانے رہے۔ میں اپنے باپ کی موت کا باعث ہواادر میں بھی جانے میں جلدی کررہا ہوں۔"

منتصر جو اہ ہے جمعی کم خلافت کرکے انقال

کر گیا۔اس وقت اس کی عمر چھبیش سال تھی۔ کہتے ہیں ایک دن اس نے اپنے باپ کے نزانہ میں سے ایک قالین نکلواکر مجلس میں چھوایا۔اس قالین

ے ایک قالین نظواکر جلس میں چھوایا۔ اس قالین کے ورمیان میں ایک وائرہ بنا ہوا تھا۔ جس میں ایک

ے در میان شن ایک داری بتا ہوا تھا۔ من میں ایک سوار کی صورت بنی ہوئی تھی اور اس کے سربر ماج رکھا ہوا تھا اور اس دائرے کے گردفار سی میں پیکھ لکھا ہوا

اس نے آگیہ فاری جانے والے کو ہلاکراس کا مطلب وریافت کیا۔ فاری خواں اسے بڑھ کر چپ

ہوگیا۔

ا منتصو نے بوجھا "مہرکیالکھاہے؟" اس نے جواب دیا۔ "بیدلکھاہے کہ میں شیرویہ بن

سری بن ہر مزبوں۔ میں نے اپنیاب کو قتل کیا تھا۔ سر مجھے چھ مینے سے زیان حکومت کرنا نصیب نہ

والما المستصوكارتك فق موكيا-اس الااس

وقت اس قالین کوجلادینے کا تھم دیا۔ کتے ہیں س قدر جرت کی بات ہے کہ خاندان سریٰ میں جو قابض بادشاہ شیرویہ گزراہے اس نے

اپنے باپ کو قتل کیا آور جھماہ تک زندہ رہ سکا اس طرح بنوعباس میں منتصد خالص خلیفہ ہوا ہے۔ اس نے بھی اپنے باپ کو قتل کردیا اور چھ مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔

(ماخذ تاريخ خلفاء حضرت علامه جلال الدين)

اللہ تعالی نے آپ سے کیا سلوک کیا؟" اس نے جواب دیا ''کچھ ونوں جو میں نے احیاء سنت کیا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالی نے بخش

میں نے دریافت کیا۔ "آپ کے قاتلوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا؟"اس نے جواب دیا۔ "فیس اپنے میٹے کا انظار کررہا ہول'جبوہ یمال آجائے گا'

و کمیاتو نہیں جانبان کم بختوں نے خلیفہ ہاشمی اور فتح بن

اوروہ اللہ تعالٰی سے مظلوی کی حالت میں ملاہے

پھردوماہ بعد میں نے متوکل کوخواب میں دیکھائمیں

اس ليال آسان في معي شوركيا ك

خاتان كے ساتھ كيا۔

نے دریافت کیا۔

تب میں الله تعالی سے سامنے فریاد کروں گا۔" قاتلوں کا انجام

اپنے باپ کو مخل کرانے کے بعد المنتصر بااللہ مند خلافت پر بیٹھا۔ اس کی مال روی کنیز تھی۔ منتصد بہت کھ اور نیکیول کی منتصد بہت رخمیت رضی طرف رغبت رکھنے والا تھا۔ اس نے امام حسین رضی

اللہ تعالی عند کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی اور علویوں کے ساتھ بہت اچھاسلوک کیا۔ اس نے اپنے بھائیوں معتشر اور موید کو ولی عمدی سے معزول کردیا۔ ساتھ ہی اس نے ترکوں کو برابھلا کہنا شروع کردیا اور اپنے باپ کے قبل کا الزام

ان برنگایا۔ حالانگدان کے ساتھ شریک تھا۔ اس نے ترکوں کو سخت سزائیں دیں۔ ترک اس سے عاجز آگئے۔ چونکہ یہ بہتِ عقل مند تھا۔ اس بنا پر ترکول

اسے پوعد ہیں ہی سی سید طاقہ ان بنا پر طوف کے اس کے طبیب کے اس کے فصیر کے اس کی فصد کھول بہجے۔ طبیب بھی مرکبا۔ بعض کا خیال ہے کہ اسے دی۔ پھر طبیب بھی مرکبا۔ بعض کا خیال ہے کہ اسے

امردیس زبردیا گیا۔ منتصر پر جب نرع کی کیفیت طاری ہوئی اواجی





# جولت خاروج لياني

: 171

دبی لهن ادرک پیپ ب

يباز بثماثر

نياكرم مسالا جا كفل جاوتري

بلدي مرج

ثابت گرم مسالا

كر تعوري درية تك بهونين- جب جانبين تبل چهو ژدين تو سجھ کیس کہ توامٹن جانپ تیار ہے۔ آیک بڑی پلیٹ میں ہرادھنیا 'کئی ہوئی ادرک ادر کیمول کے ساتھ سجاکر چیش مسالےداربریانی

ایک کلو ایک کلو

جار چارعدد ہور ہے۔ آدھا کھانے کامچچہ ایک چوتھائی چائے کامچچہ آدها أدهاجاك كالجحية

دوچائے کے وجمح حبزا لقہ

آريها كلو لهن اورک چیث پی سرخ مربح ماکپ پذا گفدو ضرورت دہی نمک'تیل

چانبول کو توے پر پانی وال کر اِبال لیس- اِس دوران دو

چاہیں ووت پرپی وال مربیاں ہے۔ اور اس در مربیان ہوا اور مربی ہوا اور جائی ہوا ہوا کی جائی ہوا ہوا گائی جائی ہوا ہوں جائی ہوا ہوں ہوا گائی جائیوں کو تعلی مربی اور مسالے میں لیٹی چائیوں کو تعلیم ورسی وال

KSOCIETY.COM بالمرتبطان اكتوبر 2014

ایک کاو پاز ادرک پیٹ چاول کو تھوڑے ہے ثابت گرم سیالے کے ساتھ دو کھانے کے پیٹمج ابال گرر کہ لیں۔ الگ پتیلی میں بیا زبراؤن کرے نکال لیں' ایک ایک کھانے کاچھیے زېره 'دهنيا ایک کھانے کاچچپہ پھرای تیل میں باقی ثابت گرم مشالا 'ہایہی' سرخ مرچ اور كى سرخ مرج لهسن ادرک پبیٹ ڈال کر بھونیں' بچر گوشت بھی شامل تین کھانے کے جیمیے دیں۔ گوشت گل جائے تو براؤن پیاز چورا کرکے دہی میں حسبذا كقنهو ضرورت چینٹیں اور گوشت میں ملا دیں۔ پاتی فشکِ ہونے گگے، تو نماڑ کاٹ کر ڈال دیں۔ ٹماٹر ترم ہونے لکیس تو ملکے ہاتھ قیمه مشین ہے ہاریک نکال لیں۔ زیرہ اور دھنیا کوٹ ہے بھون لیں۔ الگ دیکھی میں چاول اور گوشت کی تہ لگائیں۔ درمیانی نہ پر جا نفل اور جادتری پیس کروال كر بيس بعونِ كر بازتيل ميں نرم ي قرائي كرتے قيمه میں ملا دیں۔ نمک 'کتی سرخ مرچ 'کسن ادرک پبیٹ اور چھ سات ہری مرچ بھی کوٹ کر قبنے میں اچھی طرح مس کر دیں۔ ساتھ ہی ہری مرچ ' ہراد صنیا اور بودینہ بھی باریک گتر کر ڈال دیں ۔ سب سے اوپر حاول کی عذ لگا کر اس پر کیوڑے میں زرورنگ گھول کر چھڑ گیں اور میں منٹ کے ليں۔ فيمے پر كوئلة دېركا كرر تھيں اور ڈھكن بند كردېں۔ میں من بعد اس کے کباب بنائیں۔ (قدر بے کو نتے کی کیے دم پر رکھ دیں۔ شکلِ میں)اور فرائی کرلیں۔ رافتے یا المی کی جٹنی کے ساتھ کالی مرج کی کڑاہی Tealde الا پیخی پہندے

(50

شعاع أكوبر 2014 🔞

بادام پیت (و کلمانے کے وی تحقیق انقل 'جاوتری آدھا چاہے گا پیچیہ ساز ایک عدد

حسب ذأ نقه و ضرورت

تیل گرم کرکے الایخی کؤ کڑائئیں۔ پھر پہندے 'نمک' لال مرچ اور اسن ادرک پبیٹ ڈال کر بھونیں۔ تیل الگ ہوجائے تویانی ڈال کر گوشت گل جانے تک یکائیں۔ دہی میں پسی ہوئی بیاز' بادام کا پییٹ' جا نفل جاوتری اور گرم مسالا ملاکر گوشت میں شامل کردیں۔ تیل الگ مجوجائے نوایک کپیانی ڈالیں۔ ایک اہال آجائے توایک ابزا: گوشت آدهاگلو لیموںکارس دو کھانے کے پیچیچ دن ایک کپ ادرک لسن پیٹ دو کھانے کے پیچیچ کالی مرچ دو چائے کے پیچیچ نمک تیل حسبذا گفتہ و ضرورت کرکیب:

فراننگ پان میں تیل گرم کرکے گوشت ڈالیں۔ ساتھ ہی اورک بسن کا پیپ بھی شامل کردیں۔ دس سے پندرہ من تئک فرائی کریں۔ پھراس میں نمک کال مرچ 'ایک چنچہ زرہ اور دہی شامل کرکے ملکی آنچ پر انتا پکائیں کہ گوشت گل جائیں اور پانی بھی خشک ہوجائے۔ آنچ مینی کرکے خوب بھوتیں' پھر تھوڑا ساپانی چھڑک کر آنچ ہلکی

کردیں۔ خاب ہری مرچ کلیموں کارس اور کترا ہوا دھنیا ڈال کرپانچ منٹ کے لیے دم پرر کا دیں۔

> د هوال کباب -

کر یو نلی بنائیں۔ پیلی میں گوشت' یو ٹلی اور نمک ڈاِل کر مات ناز د چائے کا جمچہ کیوڑہ وال کردم پر رکھ دیں۔ تندوری رونی یا اِتِے پائی میں چڑھائیں کہ گوشت گل جائے اور جار گلاس جیاتی کے ساتھ *پیش کریں۔* یّنیٰ بھی بج جائے۔ بعد میں گوشت اور تیمِنی الگ کرلیں۔ محولا كباب كربوي دو سری پلیلی میں تیل گرم کرکے دوپیا زسلائس میں کاٹ کر سِنْرِي كَرِين - سائھ ہي كڑی پتا بھی ڈالِ كِرِ کُوْکُڙا ٽين' پھر گوشت اور لهن ادرِگ پیسٹ ڈال کر چھے دہرِ بھونیں' آدهاكلو اس کے بعد باریک کٹے ہوئے ٹماٹر 'وہی میریانی مسالا اور ايك ايك جائ كالجي افی مرج 'زیره ہری مرج ڈال کر بھونیں۔ بخبی ڈال کر بھیکے ہوئے جاول آدها آدهاكب دې 'براوُن پياز شامل کریں۔ درمیانی آگی رہانی خٹک ہونے تک پکائیں۔ ادر ک لهن پاییث ايك جائے كانچيہ دم پر رکھ کر زرد رنگ ڈال دیں۔ عامیں توبریانی ایسنس آدها وإئ كالجحيد كرم مسالا کے چند قطرے بھی ڈال علی ہیں۔ حسب ذا كفنه ومنمرورت نىك ئىيل سفيد مغلثي زروه : 171 قيمه ميں نمك' مرى مرجيں' زيرہ' كڻي مرجيس' براؤن يادل پیاز ملاکر باریک پیس لیس' پھر ہراد صنیا کتر کر ملائیں اور مناسب سائز کے کہابِ نائیں اور ملکے فرائی کرلیں۔الگ بتیلی میں ایک بیاز فرائی کریں مسهری ہوجائے تو پلیٹ میں نکال کرچورا کرلیں اور دہی میں ملا دیں۔ پھرای تیل میں دد کھانے کے پڑھیے دوباره ۋال كريھون كيس بھراس ميں نمك كال مرچ 'بلدى' حسسب ننرودت دهنیا اور ادراک لهن پیین دال کراچهی طرح بھونیں **-**حسب منرورت تیل اوپر آجائے تو گاڑھی ی گریوی رکھ کیس پھرتیار شدہ كباب اودحرم مسالا وال كركس كريس.. ب ضرورت مراند كى يخنى بريانى جادل ابال لیس- ایک کئی مائی رہ جائے تو چھنی میں چھان کر پائی میں خشار لیس- کھی گرم کرکے الانجئی گڑکڑا تیس- آدھے جاول ذالے کر مکس کرمیں-دومنشہ اور حدیث میں میں میں ایس کا میں اور : 171 وراه كلو تحوشت أبك كلو ساول نین کھانے کے بیٹمج ثابت كرم مسالا چینی اور بقیه آدمه جاول ذال کر مکس کریں۔ آنچ ور میانی ود و کھانے کے پیٹھے سونف اور زبره ر تھیں۔ جینی کا پانی خشک ہوجائے تو آلیے ملکی کریں۔ آدهاكپ بإدام 'نيسة 'جم جم 'گلاب جامن ' كھويا اور كيوژه ڈال كر مكس ماركمان كتابع برياني مسالا کریں اور دم پر رکھ دیں۔ چار 'جار عدد فسساذا كقهو ضردرت 冰 ی کے کیڑے میں دوپیاز 'دیں لسن کے جوے اور آیک ادرک کے فکڑے کے ساتھ تمام ثابت مسالے وال

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



شال کرکے بلیٹ بنالیں۔ چرے پر ۔۔۔ مسابج کریں۔ بِعد میں سادہ باقی ہے صاف کرلیں اور جلد کو محقق ہیا کرخشک اب آپ یہ سلی کرلیں کہ آپ نے اپنے چرے کی

خوب اچھی طرح صفائی کی ہے تو پھر میک آپ ہیں ک طرف آجاتمیں۔ میک آپ ہیں کا انحصار آپ کی جلد کی رنگت برہے۔فاؤنڈیشن کی تصوفری میں مقدار لے کرا تھنج

ا ہاتھوں کی مددے ہورے چرے پر لگائیں۔ ایک برا اور تھنے ریشوں دالا برش لے کراس کی

مدد سے چرے پر لوز پاؤڈر لگائیں۔ خاص طور پر ناک کی ہڑی ' آگھوں عمے سجے اور ٹھوڑی پر اچھی طرح لگائیں ثاكيه آپ كا فاؤندايش تسلى بخش انداز ميں سيث، وجائے

اور آدیر چرب پر بر قرار ہے۔ جینے اس کے بعد بعنووں کی دکشی نمایاں کرنے کے لیے

آئی برد چنل منتخب کریں۔جس کاشیڈ آپ کی بھنوؤل کے رنگ سے قدرے باکا ہوا۔ اب پوٹوں کے اور تی کلر مشمل كرى آئي شيدو لكائين- يه آئي شيدُ ان تمامُ شكنول يرلكائي جو أكسي كمولي كي بعد نمايال

وکھائی دیتی ہیں۔ اب ملکہ ہاتھ سے بلکوں کی لائن کے ساتھ ساتھ ایک بی باریس ممارت کے ساتھ آئی لائند لگائیں ۔ آخر میں لافنر کو آنکھوں کے بیرونی کوشول پر ذرااتهاكرلگائين ' ناكه آپ كي آنكهول كي خوب صورتي اور

نمایال ہوجائے۔ الم المحمول كميك الهيك بعد كلالي بش أن رضار

کی مڈیوں کے ساتھ ساتھ لگائیں اور اے رخساروں کے اجماریر نمایاں کرنے کے بجائے کھٹیوں کی جانب لے

اب سی موزول شیدی شل ہے او نول کی آؤٹ لائن بنائیں-اگر آپ کے مونٹ پہلے ہیں تو آؤٹ لائن بناتے ہوئے پنیل کوذراسا باہر کی جانب رکھتے ہوئے آگے بردھا کرلائن بنائیں۔اب بیسل کاہم رنگ لاثینو لے کر

آؤٹ لائن کے ساتھ ساتھ ایک اور لائن بنائیں' تاکہ آپ کے ہونٹول کی خوب صورتی نمایاں ہوجائے۔اس کے بعد برش کی مدو ہے لیا اسٹک لگائیں۔ برش کے بغیر

بھی لپ اسک لگاستے ہیں۔ ایک بار لگانے کے بعد نشو بیم کو ہونٹوں کے درمیان رکھ کردہائیں اور دوبارہ لپ اسٹک

لگائیں۔ آخر میں آپ گلوس لگار میک آپ کا اختام

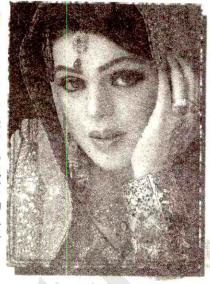



عبيد قريان كا دن مردول كے ساتھ ساتھ خوا تين كے کے بھی شدید مصروفیت کا دن ہو آہے۔ اس کے بمترید ہے کہ اس دن کے لیے پہلے سے پچھ تیاری کمل جائے۔ ماكد آپ خود ريمي توجد دے سيس

الم مياب كرف على الى جلد كوتيار كرين. كلينزنك كي أزهدودها مصنوعي كلينزرجو

بی دستیاب مو ، چرے اور گردان پرلگائیں۔ آب علی سے داروں کی شکل میں الکیوں کی مددے مساج کریں۔ یمال تك كه جلد كاتمام ميل كجيل صاف بوجائے اس كے بعد ساف پانی سے چرود حولیں۔ چرے کو محلی فضامیں خشک

الم كلينزنك كالحمل محل موجائ تو اسكرمنك یر(رگزنے کی طرف) آجامیں۔ آپ گھرییں ہی اسکرب الرك اين جلد كوخوب صورت أرم اور صحت مندينا على

ہیں۔ اس کے لیے بیکنگ سوڈا میں الموورا کا جیل